خلاف وملولتين

اعتراضات كالجربيه

www.sirat-e-mustageem.net

ملك نملام على

اخلاق حسبين، دُائركبر اسلاك يمليكيشنزليشة

۱۰۰ (ی، شاه عالم مارکث، لامور امبدينظرنا بود

اكتوبر ٢٠ ١٩ع

اعلىٰ ايْدِ كيث

Mad فهرست مضامين بآب ادّل - تورسيتِ سلم من الكافر (۱) خلافت والموكيت كافرق نسوم كتاب ومنت -منت وبرحت - اقوال ملعن ----(٢) "برعت كاالزام" بهلی اور دوسری سنت محابر کرام اورفقها مسکه تغردات -4-M "أميرموادية كفيل يتنفير تعديد محدثة"كا الملاق - ابن قدام كا قول -چندمزیدا قوال د دلچیپ امتران . باب دوم مسكر وبيت البینے یابیت المال کے لیے امل نوعيت اعتراض انوكصا استندلال ا وليات معاويمٌ بربرحت كا اطلاق - غلط احترًا منات كا ا**ماده** 40-41. بهااعترام - دوسرااعترام تبيبرامترام يجنفاا عنرام ينميادى موال مجيث غربيب تاويانت ان ناویلات کی مختبقت - طبری کی مزیدتصریک - فریسوده احترام كاا عاده إخبارات كي غلطاتال سابني ترديد آب أمل اعترام.

ببيت المال مي ناب واتعتركت

باب جهام مصرت على والل بيت يرست وتم را، سبّ على هما ثبوت **اطائل تردير يجيب منطق كرتب مديث سي ثبوت - وفات** المان كيدر رواة ماريخ كالجث منقيد كاجواب الوتراب كامغيوم - HYP (۲) مسئلة مسترحتم اردواورعربي والاست وتم يست على كامغوم اوراس كالمليل. ||//a-||-"الذراب كي منظ كالتحقير آميز استعال-كياحسرت على من بجى ست وتم كريت منف إيسلساد مت وتم كالموالت شاه اسامیل شهبید کی تعسر ک باب پنجيم-استلحاق نرياد 174 (۱) کولانامودودی کی کرایے ما بليت كدركاح-استلماق مي ماخير-انتساب زياد-148-101 شاه مردالعزيز كي تعسر كانت - ديگر محدثين سكت اقوال مديدعار كرأقوال اميرمعاديين كااحتزات خطا رم) مكارح الوسفيان إ استلماق كم منهاي - كتب انساب كي تنبادت 147-141 الولدللفراش باب ششم - ابن غيان سعد عدم مواخذه دا) ميرالبلاغ كااحترامي

مریرابهان مهرسول آن اید قضای ایران مودی شبر کا اطلاق پیمشسیدکا فائدی آزدای قضای ایران مودی شبر کا اطلاق پیمشسیدکا فائدی دود مدیقی کا واقعه اوراین قدام کی داستے۔

(٧) كوزول معمرم مواقده منظط مبحث كانمون وسيحمان هيقت سك وبوه 144-144 اسلام كاقانون تعساص قواني قندارست تماوز سيسبادنا دلا المستدال F11-4-1 معظيوني كالقتباس-انتظاميروعدليه كالمعتمر المحيزتصوير بأب مفتم- كوزرول كي زياد تيال -111 (۱) زياد شحيم ظالم ابن ابي ارطاً ة كرمظالم كيامهما برخ مختعلق ماريخي واقعات بيان كرناها بالمحتراض يهوا كتب مدميث سيرتاديجي واخعات كي توثيق يمسللك محداثول كولوندين بناست كامعاطر يحتنرت فخاده كامركاشت كا معاطمه عمروين فمن كالسركاف كالمشاكنت في معاطمه رب، زیاد کاظلم اوراس کے راوی برسرين ابى أمطأة سكرمظالم يصنرت فخادث كاقيلع دأش عموين 199-441 الخق كا قِبلِ رأس زياد الديكسر كمدمثنا لم كامزيد فوت باب هشتم وصرت مجرابن عدى كافتل اسلام كا قانوين بغاوت قرآني آيات اوران كي تنسير فتهاد سحدا ق مسلمان کا قبل کن مودتوں پی میانزیہے؟ كي معزت مجزة شرقا واجبالتش متعدا معنرت بجزا كامزنه كمثان كاكتشين ميمعنزة بجزا كافزوج معنزت يجزناكى مركزميان بمعنرت بجزائك مقدم الالكن كأكعلا اسلام كا 6 في معالت

امهامی قانون شهادت کی مزیدها مت حدثری رصا مدیده انتخاج والتلويح كالوقعت يمشريت عالمشريش كما كأراست ويكرامهاب كارد عل - مؤرمين مناترين كي أوار (۲) مخانی مراحب سیمعزید دوکل والطاني اور كورزيك اخراج مكا فسائد وزين سطاقيازى لوك ااما-مالم مدرث می قبل جورد کی فرمت 414 ابن حساكرى تعسريجامت رعبسوط كاقول 419-41A زيادى مسغاتي 441 باب نهم يزيدكي ولي عمدي ظلفاستراضدين كاانتخاب مصنرت ابو كررة كاانتناب يعمنرت عمرفارة ق كاانتناب 024-440 جعنرت عثمان كاأتخاب حعنرت ملينكا أتخاب تعييخ نيت کي مجت سين پرحملر" ۽ アナトードアク نفلام تركيث ۱۳۲۲ سې ولى مبدى كاجواز وعدم جواز شاه و بی الشرمها حب کامسلک-امام ما در دی کامسلک. 401-440 قامنی ابولعلیٰ کامسلک ۔ ابن خلدون کاموتعت ۔ و بی عہدی کے بارسيعي فقهار كالمسلك مواذا المودودى كى تصريحات كياولى فبمدى محن أيك تجويزسب بايزيدكي المبينت خلافت بار يزيدى معالميت ؟ - ابن تجريع كى كدا قوال يزيدى مغفورين ؟ مولانامغنى فمتشغيع مساحب سكدادشاولت معاسحب اوجزالسيالك كابريان

(۲) اختلاف پرامرار مولانا عبدالي كاموقعت شيخ عبدالمحن كاادشاد يحثماني مساصب MA 4-MAI اوران کے بزرگوں سکے ادشا دامت -مولانا اکبرشا ہے گوال-ابن بجودم كى كى مزيد تىمىر يحات باب دهم-عدالت معمالي<sup>م</sup> 441 دا) ایک بنیادی مغالطه موالمت كى تعرليب ۲۹۲ مولانا مودودي پرغلط الزام - عدالست محابع کا بچے مفہوم -W19-494 محاية كرام سيركذب في الحديث كيول محال سيري - عدالت كييد مجروح بوتى سب و عدم اطاعت برنست كا اطلاق كي محاثير كابر تول ونعل اجتهاد سب ؛ - توبروعفو كي فيرضروك بحث ركباتخوليت وتحريق كالزام فلط بهي قَتَلْ يَحَرُرُ اور دميت وتوديث -سبّ عليهُ كامر ديرُموت - ابن 444-444 تينير كيه اقوال بر مدعمت وفسق منا فی مدالت نهیں ابل بدعت موابت 747-144 ىدالىت محاي<sup>خ</sup> كى ميمے تعربيت · مزيدتا ئيدى اقوال إزائي منطق - شاه عبدالعزير كاموقعت 404-446 د كَرُا قُوالِ سلعت مدالتِ راوى يَجْكُمِ مَنِين - امْ المُوكاني كا قول بآب یاس دهم مروان اوراس کے باپ کامقام (ا) مروان اوراس کے باپ کامقام مستدرك كى مديث امام احدا ورد كرائم كى اما دبيت .. Mea-No-9 مولاناشبل كاتول - سيد بنياد البهام - ماكك ومجاري كي دوايت مروان ر ديوبندي اكابركامسلك عجيب غريب مغالطه

مروالعكايات وكمساودتوى (١) نامن كاور فواب مدين محل كم تعريات فعت البينتي كى اما ويت \_مسلك ويويند PAG-PAA موال کی مزید کارتانیاں 49: بأب د وانه دهم-كيامها يزكوم مياري بي ؟ rg r ومتورج احت كالمل حبامت 490 اميرجافت كمآشركات 4 فران كا فيسله-مديث كا فيسله 64~64 مديث امحالي كالنجوم كي تحقيق قىل محانى بےسىس دېرىعن كامىك چنزيركام مىك يران فيركام مى المام تحوكاني سيشاء وبي المثر مو**اد**بت وجوابات توبي محام كاسبد مرويا الزام - مرحان كى فاصبائه كارد وائى مينون ٠١٥ - ١٩١٥ معادية ويُدير يستما فت وطوكيّت الدير طوي مسلك معابيراً كمصمتعلق حقيدة الإيمنست بأب سيزوهم يحصرمت معاوي كيم كميم اقب امعا دميث وروايات ممل نغرا فعال برندامت كمزودروايات امام ذبهی کی تصریحات

### مُقَبِيرِم

علكتِ خوادادِ بِاكستان \_\_\_الشراسية قاثم وداثم مكه\_\_\_اس وقت مشية زمن پرسلانوں کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ یہ اس بیے وجودیں آئی تھی کہاں میں کتاب انشر ومنسّیت دمول انشریهبی تغلام دمعامشره بریا بورنیکن بهاری بَیْمتی کهبهادی تمناؤل اود آمذوول كايرخواب تابمنوز شرمندة تجيرنه بوميكا - بكداس سع بوكس اس مرزمین کی آخوش میں اسیے فتنے پروان پڑھنے رسبے مجواسلامی نظریات اور قرآک ومدميث كى تعليمات سے كيسمنا في ومخالعت ہيں-ان ميں سيے بعنی فقنے تواليے ہيں جی سے خوامت کو ہما دسے دین طبعوں نے پوری طرح محسوس کر لیا سے مال کی مقالت کوپڑی موتکب واضح کردیاسہے اور ان سے نظامت اپنی طرون سے تیجنت کا آقام کر دیا ہے۔ مثل کے طور پر اٹکاڈِنتم نیوت و ابوا سے نوت اندانکا پرمدیث وسنّست ا لیے فتنے ہی جن کے ظامت علمائے کرام نے یک وبان ہو کرمسلمانوں کومتنت کر دياسب دمكين ويمرى طرحت بعض سسياسى ا ورخيمي ختنے ليسے يمي بي بين كى ترويد وإبطال کے معلطیمیں مرمون ہے کرتساہل و مرام منت کوروا رکھا گیا ہے ، ملکم مبت سے خربی گرومول اور افراد نے ان فتنول اور ان سے عمبرداروں کو بوری بوری کمکسب ببنجائ كاكوشش كاسب مثال سكطور براثمتر اكتبت اورناجبتيت ودليه غتظ ہی بوبسی خابی ملقوں سے دوخی ہرسواد ہوکر ہمارسے بال متعادمت ہوستے ہی اور اب یک بورسے ہیں ۔ افتراکیتت سے مغبوم سے توبرمسلمان بالعوم آمشنناہے لیکن تامِبتیت سے مغہوم، بلکراس سے نام تک سے بہت کم مسلمان واقعت ہیں۔ تامبتيت سيرتاريخ للنظراوراس كتفعيلي تعتمنات كابيان بيبال بكنيس مخقرالغاظي يولمجدليجة كرتامبتيت وافعنيت كى مِندسب وانعنى المصخص كوكية

بیں جوسے سرت کا اور بو فاطمہ کی عقیدت ہیں صدستے گزرگیا ہواورناصبی اس کو کہتے ہیں جوسے سرت کا اور ان سے اہل بریت سے بنین وعنا د اینا جزوِ ایمان مجمعتنا ہو۔ نَعسب عربی ربان ہیں دائمی صدراؤر سنت کی نیف و عدا وت کا دوسرا نام ہے ۔ بوشخص اس مرض میں مبتلا ہو، وہ بلامت برنغاق کی زدیں ہے ،کیونکرنبی اکرم میلی اللہ علیہ وہلم کا یہ ارشادِ گرائی معندت میں مبتلا ہو، وہ بلامت برنغاق کی زدیں ہے ،کیونکرنبی اکرم میلی اللہ علیہ وہلم کا یہ ارشادِ گرائی معندت میں شروی ہے کہ :

قال على والدن ى فلق الحبية وبواداننسمة ان العبد الذبى مسلط الله عليه وسلم الى ان الا يُعبدى الامومن ولا ببغضنى الامنافق. مسلط الله عليه وسلم الى ان لا يُعبد في الامومن ولا ببغضنى الامنافق. المعمنرت على سعروات ب كم اس ذات كي سم سب وان كال اور مان كويداكيه بي مسلى الشرطيروسلم نے مجعد وميت فراق كرنه يں مجت دركے كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر محرون اور نه بي نفن مدكم كا جمد سر مان فق كا

معترت سناہ عبدالعزیز محدث وطوی ہوہمارے ویادے جامنلدین وخیرمظلدین اللہ معترت سناہ عبدالعزیز محدث وطوی ہوہمارے ویادے جامنلدین وخیرمظلدین اللہ مشہور کتاب تحفر الناعشریہ اللہ مستسب کے مقار کتاب تحفر الناعشریہ معروان المحمدے ان کی اس کتاب میں مندرج تفریح کے مطابق نامبیوں کا بانی مبانی مروان بن محم منا ۔ آپ کے الغاظ درج ذہل ہیں ،

در بخاری دوایت ازمروان آمده است با ومجود مکیراونیز (از چکرنواصب بخرنمیس آن گروه شغاوت پژوه بود-لیکن مداد دوایت بخاری براما (نین لعابدین است دسسند ادختهی بایشان -

(تحفہ اُٹنا حشریہ صلاء کیدم فا دو دوم پلیج الم<sup>1</sup> ایم کیمنٹ) ۔
'' بال بخادی میں مروان سے البتہ دو ایت آئی سے باوجو کیروہ نواصب میں سے تھا،
بلکراس بدکزست گروہ کا سرخمنہ او درسرگروہ ۔ نیکن اس دوایت کا حار ذین العابدین پردکھ ا سے اوران ہی پر دوایت کی ختم کیا ہے ﷺ

زرج ترحد الفاحشريرمنك، نامتراند تحديك مناد تباديت كتب آرام باغ كرايي اسى كتاب ك مدهده بررشاه جدالعزيز معاصب فرماسته مي :

"تادیخ سقطی ثابت ہے کہ اہلِ منت ہمیشہ توامب سے تقابلہ کرتے تھے اور
ان بریختوں کی بکواس کا ہواب دے کہاں سے پرخاش رکھتے تھے ہے
معروت اور ج برال معربین عالم نواب معدیق حسن خال معاصب ایک موال سے برخاب معدیق حسن خال معاصب ایک موال سے بھواب بی اقسام برخمت پر مجعث کرتے ہموستے فرماتے ہیں :

منحلهٔ ابتداع بیکنعسیامست که برزراز تشیّع با شاد میرنعسب تریّن ببغین عی کرم اندوجه امست -

ربدین السائل ای اول السائل بروال وجهب یک عدینجم مسلامی "میرست کی ایک مسب سب بوکرشن سے بر زرہے کیونکراس کا مطلب بُنِسِ الله کی ایک بنا ایت اسب شد

پاکستان میں اس نقشہ ناحبیت سے بانی اور سرخی محود احرعباسی ہیں اور ہرایک افسورتاک اور تسکیعت وہ حقیقت ہے کہ ہمارے بعض سمنی معلقوں نے اس فقنے کی خوب پذیرائی وحوصلہ افزائی کی ہے اور چند ایک علیہ آبل منست کوچھوڑ کرکسی کواس کی توجہ میں ایک نفظ تک کہنے یا گفتے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ان سمتشنیات میں سے (یک بولانا محرعبدالرسٹ پر نوانی است او جامعہ اسلامیہ ، بہاولپور ہیں جن کے ایک ناتمام سلسنہ معنہوں کی چند تسطیق ہمیں اور پھر اسے بند کر دیا گیا۔ اس معنہوں کا حزان تھا ، کی چند تسطیق ہمیں سے اور پھر اسے بند کر دیا گیا۔ اس معنہوں کا حزان تھا ، معنہوں کی چند تسطیق کے جند تسلیم بینات، در معنان سامتہ ہمیتا ہوں کہ ماہتا ہم بینات، در معنان سامتہ اسے ہیں ، واسے ہیں ،

در پر محمود احد معاصب عباسی کی جدنام کتاب مظافت معاویر ویز بیره پر تنقید سے اس ملک بی رفعن کا فتنه قدیم سے تنعار باطنیر و اماریرسب بہتے سے موجود سنے ۔ البتہ نوارج و نوام سب کا دھونڈ ہے سے می پنز مہتے ۔ البتہ نوارج و نوام سب کا دھونڈ ہے سے می پنز منقا۔ لیکن عباسی معاصب نے برکتاب کا مدکر اہل منت میں نام بیت کا تازہ فتنہ کو اگر دیا ہے ۔ اب بہت سے لوگ بی جو معنرت معاویر دئی الر منت معاویر دئی الر مناب کے مقابلے بی معنرت علی کرم المند وجہہ کو الدیزید کے مقابلے بی معنرت علی کرم المند وجہہ کو الدیزید کے مقابلے بی

معنرت سين دمني الشرعند كوشاطي وغلط كالرمجين بي يعقيقت بر ب كراس كتب سے مواسنے صرد سے قائدہ كوئى مرتب د بخة و واضى توائى بگران سخت ہو محے نیکی ابل منت کے اعتمال میں فرق آگیا۔ بہت سے وک معنوت على دمى الترحمزكي خلاحت وامثره اورحنوت سين ومي الترح شدكي شبادت پس شک کرنے تھے۔ آئ کمسکسی ایک رافعنی کے متعلق میں یہ نهين بتلايا ماسكنا كدوه حياسى صاحب ك كتاب يُركر تائب بوكب مود نیکن اس کے برخالات اس کتاب سے مطالع کرنے والوں ہیں ایک عالیمی خامی تعراد ایے اوگوں کی منطبے کی ہواس مجوٹ سے بیندہ کو بھے مجر کومنزت عی احتصریت بین دمی الٹرمنمای طرفت سے اسیفے دنوں کومیافت تر دکھ سكسائ كابست ماده لدح وام نبي البيح نامر يرسم كمع لمية کومتاڑکی۔بے جن میں عربی مارس کے بمی بہت سے قارخ التعمیل ال بن یمی اوگوں کو دمتری موموع کتاب کے اصل متند تک بہیں وہ اس كحقيق اودائري كالك نادر شام كالمعينة بي- اور برمب كي تيجب ای بات کاکہ ابسملان من حیث القوم علوم اسلامیرسے بمبلد ہوگئے ہیں۔ .....امل بات بر سے کردوانعن سے مب فتم سے وک تک آسے بوئے متے۔ ایسے می برکتاب شائع ہوئی میں معزرت عی اور معزرت حيين دمنى التونيها سيموقعت يراس سيحبيس زياده كمجع بوستراود مجده المداذين جرح كالمختى تتى يومعانعن كامعايه كوام دخوان التدعيهم الجميين سي موقف كومجروح كيستري عام دوش سب اس سيد دوعل شيرطود يوب سے لوک مبائ ما مب سے ای طرزی سے متاثر ہیسنے بغیرن دہ سکے۔ ماللكم تمام إلى منست اس يرشنن بي كرممنرت على دخى الشرعز خليفرد اخد تھے اوہ بولیگ ان سے برمرجگ درہے وہ ضطا پر بھے یومنرت معاویعی انڈ عذسن حمنرت على دمنى المترحم نرسيرييت منحريك فلعلى كى اودق تعليفه الماثر

<u>"</u>

حقیقت برے کرنامبیت بعیدہ جے ہمادے بعض عماد والی مدمر تقویت بہم پہنچا دہ ہیں، یرنامبیت قریرسے بھی بازی ہے گئی ہے۔ بگانی تامبیت کے عمیرالمل کی برجراً تن بہیں تقی کردہ معشرت علی ہے کا فاقا ملان ایکاد کرتے یا ان کی برجراً تن بہیں تقی کردہ عشرت علی ہے کا فاقا ملان ایکاد کرتے یا ان کی برت کو دا غدار کر کے بیش کرتے ۔ اس سے دہ بس امیر معاوی کے نعتا کل ومناقب یس مبالغرائی بری کو نفیا کرتے ہے۔ اس سے دہ بس امیر معاوی بی تصنیعت یس مبالغرائی بری کو تقی کے نعتا کی تصنیعت اواق الافرائی بری تصنیعت واقع الافرائی بری تصنیعت المی میں ماہوری منبی سے مما میزاد دے مبداللہ کا قوان قل کرتے ہیں کرانہوں ہے کہا :

سألت ابى عى على ومعاوية فقال: اعلم ان عليّا حسكان و كشيرالاعداد ففتش له اعداده ضيئًا فلم يجدوا غيّا وُلالى وجل قد حاريه وقاتله فأطرَّة كيلاأمنهم له دينى الله عند-

معنورت من المرائع المحدان الم الحدين منبل سير معزرت الى المروض معا ويبك متعلق موال كم و وكف هم المحديث المحدي

( لوائع انوادِ البهيّدِ، الجزالتاني، مسيّع الشيخ محداً لسغاريني الما ثرَيَ عليم وادلامغهاني ميده)

سیکن جمد میرید کے نامبیوں کا اور ان کے منوا کوں کا حال پر سے کہ وہ علائم جمنوا کوں کا حال پر سے کہ وہ علائم جمنون کا اور ان کا م خابت کرنے اور انہیں طالب اقتدار اور ان کو منورش کی خلافت کوسٹ بر نیم منعموں کے منورش کی خدوم جسادت کرایہ ہیں اور اسس کے بالمقابل ندصرف معموم بنا کر المقابل ندصرف معموم بنا کر بالمقابل ندصرف معموم بنا کر پہنے کو صلوا ڈاللہ علیہ مناید خاب و جنوا عند کے زمرہ جشرہ بیش کر دسے بیں جگر بزیر مروان ، اور حکم کو می دینی اللہ عنوم و جنوا عند کے زمرہ جشرہ میں واحل کردسے بیں جگر بریو مروان ، اور حکم کو می دینی اللہ عنوم درجنوا عند کے زمرہ جشرہ میں داخل کردسے بیں ۔ع بہیں تفاور بن راہ از کیا مدت تا بگیا :

اب بعض مشتی "مصنرات رخواه ره منقی و دیوبندی موں یا اہل حدمیث موں ، برو مولانامسسبدا بوالاعلىمودودى كى كتاب منالافت والموكبيت سيصفا مث اتنى مِشكامه آرائي وخار فرسائی کر بھے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کرسارا حباکہ اس کتاب سے پیدا بوًا ۱۰ ان سے بجا طور پر بیسوال کیا ما سکٹنسے کہ فرض کیااس ہے بنیاد الزام کو تسليم كرليا مهاست كداس كتاب سيصمار كرام كى توبين اور دافضيوں كى تقوميت كاسامان بوگیا، نبکن اس سے پہلے پرچورافضیت سے بدنو اصیبت کا پودا آپ کے ڈیرسایہ برگٹ بارلار باست اور ميل معول راسي، يرمى آب ك نزويك فتنه كي تعربيت يس اسكتاب يا مہیں؟ اگر آسکتا ہے تواس کے خلاف آپ نے کتنا زور لگایا ہے ؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ عباسی مساحب کی کتاب مذکور کا مواد مشت شاہ ایس دوسال نک کراچی سے ماہنامہ تذکرہ" ہیں شائع ہوتا رہاجس سے مدیر، مصمون نگار وخیرہ بیشتر دیوبندی علمار سننے ۔ مولانامودودی کی کتاب اس سے کہیں وس سال بعد جا کرچیبی ہے۔ اس پورسے عرصے ہیں صرف چن د اصحاب دمثلًا مولانا محدطبيب مساسعب ،مولاناعبدالرسشيدنعاني صاحب، كويجودٌ كراكثرعلمار بالتكل خاموسنس رسيميس وليكن خلافت وملوكيبت كاسلسلة مصنابين بجوبهي شائع ميونا ثروع

سه محموده باسی مدا حب اپنی کماب صحیقت نظافت وطوکیت میسی پر کھھتے ہیں بیمواہدی دیری سیان سے برابر قرار دینا امیرالمونیان معاویرمنو والترطیر کا خربب ہے۔

بوًا، نوفعنایں ابیانک حمیت پریداموگئی <sup>م</sup>سنّی ونامبی سب سکھے بل سکھتے اودمولانا مودودی کی مخالعنت ہیں بکب زبان موسکتے ۔

یہ اتجادمبارک بوونوں کے بیے کمتقدیں فقیہان تہرمیرے خلاف «نلافت والموكيبت» كاموا ذترجان بمشك مدُّ بين شائع بونا *نشروع بي بهُ* انغاكه إمس کے خلافت عماسی صاحب نے ایک کٹا ب مہغوات " لکھ کریچاپ دی سے تین سال بعد د منتقیقت خلافت وملوکیت "کے نام سے اضافوں کے سائڈ شائع کیاگیا۔ اس کے علاوہ عباى مساسب، ان سيح بشيج اوران سيربعض اعوان وانعداد نے اسے افکار ونظرياست کی اشاعیت سے بیے منتصر و دگیرکتب ورمساکل <u>مکھے اورطیع کر استے ہیں ۔اس بنتنے</u> کی سے یہاں تکب پڑھی ہے کہ ان میں سے ایک شخص محددین بٹ سنے اپنی کنیت ابویز بدر کھ کرد وشید ابن درشید امیرالمونین مسیدنایز پردمنی النوعنه سے نام سے ایک کتاب مشائع کردی ہے ۔ اس بحر کیٹ کا ایک مقصد تووہی نامبیت بھا،جس کی تقویت سے بیے کتاب وسنت سے نصوص صریجہسے تواعرامن وا پھار کہاگیا گرائینے مطلب سے سیے بورطب دیابس ، حتی کہ شبعول، قا دیانیوں، اسماعیلیوں، یہود ومہود اورنصاری نک سیے جواتوال بل سیکے انہیں پنی تحريرون بي جع كر دياكيا - مكران لوگون كاايك دوسرامتع مين متنا وروه برمتاكه بإكستان سے ہرظا کم وہا برحکمران کی جا بیوسی کی جا سنتے اور بیہاں اسست بدا و واس بیت کی جڑ ہے بینبوط ى مائيس ينانيري بطور ثرون عباسى مساحب ى ابك كتاب سد ايك تمويز بين كتابول. متحنيق مزير بهلسلهٔ خلافت معاوم وبزيز مسريروه لکمنے بي :

"اسلامی تاریخ بیں شاپریہی ایک قابلِ تقلید مثال مفادات امست سے پیش نظر بغیر توزیزی کے سیاسی انقلاب پردا کرسنے کی ہے جو فیبلڈ مارش محدا ہوب نفان اور ان کے ساتھیوں کے باتھوں عمل ہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے تی مروسے ان معنزان کو کہ اس طرح اسوہ عثانی پرعمل تو تعالیٰ جزائے تی برحمل تو موسکا "

محمودعهاسى وغيره كيخرا فامت ومغوامت سيسهما رسي علمارا وتعظيم صحابه يحظم فرادول

نے مرون اخاص بی نہیں ہرتا ، بلکہ اسے دلیری اور تحقیق آئی قراد دے کولینے رسالوں یں ان کونوائی تحسین پیش کیا ، ان کی کٹا بل کے اسٹنتہا دویتے ، فرونوت کیا اور الع کا آسٹنا پر تونیات کھیں۔ مثال کے طور پر کلی احلام اس کی کٹا ب مسمنرت معاویج کی بیا کا ذمد کی گئی ہوئے تو تونیات کھیں۔ مثال کے طور پر کلی ماحب متا اوی نے تعارف دقم فروایا ہے ۔ بہ کٹا ب جی شیموں کے شود مجا نے پر شبط ہوئی قرحکیم محمود احد المفرم احب سیا کھوٹی نے اس جب شیموں کے شود مجا ہے پر شبط ہوئی قرحکیم محمود احد المفرم احب سیا کھوٹی نے اس کٹ پر بہ و پر بلکہ سرقہ کر کے ایک کٹا ب سیدنا معاویہ بخصیت اور کرداؤ تیا در کو اور تیا در کرداؤ تیا در کہ ایک کٹا ب سیدنا معاویہ باسلامی نے تحریر کیا ہے کہ کا ورج باپ دالی جس کا تعارف مواج ہے اس کے ساتھ کہ کا ورج باپ ما احد کی ما حد سے شکر یہ وشکوہ کے بی سیلے مجلے جذبات سے ساتھ کیا ہے۔ دو ہ ان کے لینے الغاظ بی طاحظ ہوں :

مدحعنرت معاوي كاسسياس زندعي موتغر بروخ يسمولوى على احدعباسى سلَّهُ معركة الْأَراكة بسيل ميل مي تناه من المن معمون يرايك اوركتاب تتكيم محود احتظفري موتفرشائع بوثى بصيرسيدنامعاوي بشخعيت وكروادا جی ہے *رمری* مطالع سے معلوم ہوجا تا ہیے کہ ظفرصاصب نے دو معفرت معاوی کی سیاسی زندگی کی کتاب سے استفادہ بی نہیں، بلکراسے ملائے دکدکر اپنی کتاب مرتب کرڈائی تدرسے تعظی تغیر کے ساتھ عنوا ناس بمی سی طرح سے اورمعمون کمی اکٹروجیٹنٹرکیہی۔ بیرمسا حب کراہی آگردا قم الحودت سے کئی بار ہلے، اینا عندیہ ظاہر کر دیتے۔ اپنی اود اسپنے میتیج کی کتا سب سے مواد لینے کی اجازیت بڑے متوق سے دسے دی جاتی ، کیونکم تعسار تو تحريك كاشاعت بديون بلااجازت معناين فل كرك كمتاب مرتب کرئیبنا کہاں تک مناسب سیے ہ اسی بحدث پرابوپزیدجمعردین بسط کی کتاب" دمشیدا بن دمشید» ایچی تالیعن سبے، نیزکت بچیمعادف پڑھیجی <sup>ہے</sup> (معيقيت مثلافيت والوكيبت ممود احدعهاسي مسك<sup>هه</sup>)-

ان ملیم محدودا حرصا حب سے بادسے ہیں آئنی مزید ومناحت مناسب سے کہ ان کا

تعلق بادی بادی سے منزادوی جمیعت علمار اودم کرنی جمیعت علمار اسلام سے دیا ہے اودان کے مصابین اُن کے دیساً مل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

سه مثال کے طور پر" ما دلانہ دفاع "طبع اول، مبلد دوم کا ملی الفاظ سے شروع ہوتا ہے:

مثال کے طور پر" ما دلانہ دفاع "طبع اول، مبلد دوم کا ملی الفاظ آن اسعب ممالت مودودی مساسب کھینے ہیں اور بغین محاور بہلی محافظ ہیں ۔۔۔۔ اس کے بعد ترجان الغرآن اسعب ممالت نم برصی المساس کھینے ہیں ۔۔۔۔ اس کے بین قول عمارت محال المودودی کی مہیں ہے، بلکہ یہ الی کورٹ کے ایک فیصلے کا کمرا ہے جب شر محقیقے کا تحریر کردہ ہے اور جب کا ترجم راقم نے کیا ہیں ہے ۔ اس پرنہا ہیں جا عنوان ان الفاظ کے سائڈ موجود ہے "عوالت عالی مربی ہے کہ المان کا دیا تھے اسے موان امودودی کی عبارت بنا کردرہ کی یا اور اس پرموان امودودی کو چی مرکز کو سائڈ موجود ہے جو میں اور اس پرموان امودودی کو چی مرکز کو سا۔

اس کے باوجود عباسی صاحب کے لیے اسے موان امودودی کی عبارت بنا کردرہ کی یا اور اس پرموان امودودی کو چی مرکز کو سا۔

بھر" عاد لانہ دفاع "کے موقف نے کھی پرکھی اسے تو ہوئے ہوئے ہی کھی کی جوعباسی نے کیا تھا گر بہدنہ بنا یا کہ ان کا آمند کی عبارت موجود ہے بی موجود ہے نہیں دیکھا۔

مولانا مودودی کی کتاب نلافت و اوکیت "کااسل اور مرکزی موضوع اگریچ کتاب و سنست كانظريدسياست اورظافت داشره كي حكويست بدرتا بم اس كے چندصفات اسس بحث رحمي شتل بي كرخلافت كے الوكبيت بي تبديل موميانے سے تاریخي وجوه كيا سنے۔ اس طرح ظاہر بہے کہ اس کتاب کی زوعباسی صاحب کے ملحدانہ ومبتدحانہ نظریات پرمین پڑتی گتمی ۔ وہ آخراس کتاب کی چوٹ اینے اوپرکس طرح محسوس مذکرستے حبب کہ ان کا دعوثی يبيدكر اسلامى تاريخ بس الحركوني شخص بيرس كانتخاب بالكل يبلى بارامست كعام استصواب سيميوًا توده اميرالمومنين يزيديه يوسكن ان علماسته المي منست كى دوسش برى تعجب خیز ہے جعباسی مساحب کی ہاں میں ہاں طارسے ہیں ۔ بظاہرالیسا محسوں ہوتا ہے که بدعلمار بیک کرشمه دو کارانجام دیناچا ہتے ہیں اور ایک ہی حربیے سیسے ایسا واد کرنا مهاست بین حس سید نما فت وملوکیت کامصنف کمی فجروح دمطعون مهوا ور ناصبیت فربریت کی تحریک بھی مقبول و محبوب ہو بھنرت علی مصنرت میں مصنرت سین اور مصنرت ابن زیم ناکام و نا إلى تظراً ئيس، اميرمعاويُّ، ويزير اورمروان كامياب وكامران قرار بإئيں اورتصويركا يہ کرے پہیٹس کرنے والے نرمسروٹ سُنّی سے شکی رہیں، بلکھ حقیق و تدقیق اور محابری تعظیم

بہرکیون برجیب ہے فارقی ہے کہ برحمزات اس مناات کی دوک تھام کرنے کے بہائے اپنا پورا زوراس کتاب کی تردید و تغلیط پر نگار ان اسے ہیں جید نامبیت کے پرچارک اپنی راہ بیں رکاوٹ سمجنے ہیں ۔ برساری مزگار آرائی اور خوخ ررائی بوسالہ اسال سے جاری ہے، ہم اب تک اس کے بالمقابل خاموش رہے ہیں یخیال برتھا کہ شاید برطوفان و عدوان کسی آخری صد تک ہا کر رک جائے لیکن بظاہر اس عد کا کو برز نظر نہیں آر اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ برسلسلہ کہیں وک نہیں مکے گا۔ اس بے میں فیمبور موکر بادل ناخواست موات کے برسلسلہ کمفنا بین کو فتخب کہا جو کوانان اسلم معنا بین کو فتخب کہا جو کوانان اسلم معنا بین کو فتخب کہا جو کوانان

مغتی مُحدَشَفِیع صاحب کےمعاصمزا دسےمحدثقی صاحب عثما نی نے اسپنے دساسے" البلاغ" پیمی نحرم ملشتانة سيربشروع كبيانها ميفتى صاحب مومومن كا بحارسيد ديني ملقول بين ايكسب خاص مغام ہے، اس سیے بوا واز بخیر منوفع پر اُن سے گھرسے اُکھی اور بنظا ہرامستدلالی رنگ سیے مر ئی تھی، وہ حقیقنت مال سے نا وانھٹ مسلمانوں کی راستے کومولاتا مودودی کے خلاف متا ٹرکرسکتی تنفی بین لوگوں کی تقریری وتخریری مہم نری وشنام طرازی پرشتمل تقى، ان كى باتوں ميں تاثير كى صلاحيت ناپريكھى، اس سيے بم سنے انہيں قابلِ اعتسار نہیں سمجھا اور ان سے مقاسلے میں ہمی باقا عدہ مربعیت مناظرہ بننے کی کوششش نہیں کی ۔ لیکن مشکشان کے اوا نومی مجھے کراچی ، مرحداور کچے دومسرسے مقامات سے معین دومتوں کے ذریعے سے معلوم برواکہ جوعلمائے کرام مولانامودودی اورجاعیت اسالامی کے خلافت سرگرم رستے ہیں ، وہ ان ونوں بہت مسرورہیں ۔ ان کے علم میں بیر بایت آئی ہے کہ عنوریب مولا نامفتی محدثینع صاحب ہے ہاں سے ایک ایسی چیزمنظر عام پراسنے والی سیریجومولان مود و دی کا سارا بھرم کھول کرد کھ وسے گی اِن سے بعض دومسرے مخالفین سے احتراضا اسینے سوقبا مذین اور قیمش کامی کے باعدت مؤٹر مہریں سوسکے الیکن ج تنعتبراب آرمی سے وہ بڑی سنجیدہ ومدتل ہے۔

اس کے چندماہ بعد پہلے ماہنامہ" البلاغ " ہیں اشتہار آیا ، پھر وہ موعودہ اسلسلہ مصابین سعنرت معاویہ اورخلافت وطوکیت " کے ذریعنوان جاری ہوگیا جس کی آمدشنی جارہی تنی ۔ سائنہ ہی یہ بتینات اور دوسرے پر چپ میں جی عنوانات کے تحت نقل ہونا مشروع ہوگیا ، حتی کہ مہندوستان میں جمعیت علمائے ہمند کے ترجمان الجمعیت ، ہیں بھی اس کی تسطیل چپ نامشروع ہوگئیں ۔ نتیجہ پڑ کرانی مہم کوئئی ڈندگی بل گئی اور ملک معر بلکہ بیرود) ملک سے بھی ہم سے یہ مطالبہ کی جانے دھاکہ اس تنقید و تر ویدکی حقیقت بیرود) ملک سے بھی ہم سے یہ مطالبہ کی جانے دھاکہ اس تنقید و تر ویدکی حقیقت واضح کی جائے یہ مطالبہ کی جائے ہوئی عبارتوں کو البلاغ میں مدت بنایا گیا، وہ سائے ہے دامنے کی جائے ہوئی البلاغ ہیں میرون نیرہ چودہ صفح ہیں ۔ لیکن البلاغ " ہیں اسے مسلسل آٹھ ماہ تک موضوع ہمن بنایا گیا ۔ آغاز ہیں طرز بحث مقابلة گوادااور معقول تھا۔

میری پرجت تشدنگیس بہتی کہ امہام جہنات میں بھی میرے طاحت خار فرسائی سروع ہوئی۔ میں ہے میں ہے اپنے مضایین میں کہیں مندنا مروان کے طلون ہونے کا ذکر کر دیا تھا۔ مروان ہج ذکر تمام ناصبیوں کا دوحائی پیشوا داور مورث اعلیہ ہے اس بے کہنا جا ہے کہونے سے میرا باتھ نامبیت کی کھی رگ برجا دی ۔ سب سے پہلے مروان سے دفاع میں بولسا تو عہاسی معاصب کوجا ہئے تھا لیکن ان کا جا دو موجب ہمارے فالمائے اہل سنست سے سربر مراس معاصب کوجا ہئے تھا لیکن ان کا جا دو موجب ہمارے فالمائے اہل سنست سے سربر مراس معاصل میں معاصب کو زیادہ فکر کمیوں لاحق ہو۔ بہنا نچر بینات کواس معاصل میں سبعت کا شرحت مامس ہوا اور اس سے ربیح الثانی سات ہی سربر سے نہا نچر بینات کواس معاصل میں اس سے میں مروان کی وکالت کی گئے۔ اس بے میں نے البلاغ پر تبصر سے کو ملتوی کرتے ہوئے آگست سائٹ مذکے ترجمان ان افران میں جو ان اوراس سے باپ کا مقام میں مدیث اورا قوال سلعت کی دوشتی میں واضح کیا۔ یہ بحث در کوٹ ہو کہ کا فی طویل ہو کی گئی، اس بے میں سے ترجمان میں اسے متم کر دیا۔ اس سے دو دو کہ کہ دورات میں معادیہ اورا کو کہ دورا میں اسے متم کر دیا۔ اس سے دورا کو کہ کہ نی البلاغ کا پورا مواد ایک کنب کی صورت میں صفرت معادیہ اورا کہ کے دو یہ اورا کواد ایک کنب کی صورت میں صفرت معادیہ اورا کواد ایک کنب کی صورت میں صفرت معادیہ اورا کو کہ کے دو

شجع اميد بهد كريختم كي موسيّ مل اورتعقب وتحرّب سے بيختے ہوئے مولانا مودودی کی تصنیعت منال فست و ملوکتیت "سے ساتفرمیری کتاب کو ملا کر پیسے گا ، اسسلامی نظرية ملطنسنت. بورى طرح اس كي تجعيب آمباسته كا ورمثلا فسنت على منهاج النبوت اور طوكيت كافرق امس پريخو بي واضح بمومياست كا -اس مطالعه سكے بعد ببرانصا وے ليسندسلمان نودفيهله كرسكتاب كرفتنهم في كيبيلاياسيد يااس تحريب كميروادول فيمييلاياب بوعلى الاعلان بركهردسيصهي كراسلام آيتي سرست سيسكوني نظرية خلافنت وسسيامست وبتاآ بى نهيى ، خلافىن وطوكىيت يى كوئى فرق وانتباز \_پىپى نهيى ، چۇشخى جى طرح چا<u>ئىرى</u>گومت. صامس كرك اورس طرح بهاسب است بيلاست، اسلام مسب كومستد جوازعط كرناسب. ا ہو کمڑا کو ایک غیرنمائندہ اجتماع میں ملیفہ بنا ویا گیامتھا ، علی کی خلافت سرے سیصنعقلہ ہی نہیں ہوئی تنی، وہ خلیفہ نرکھے، بلکہ ملنسب خلافت کے بیے المستے رسیے ہمسین "امیرالومنین یزینیک خلاص خروج کیا" اور اسینے نانا کے فرمان سےمطابق انہیں فتل ہونا ہی چاہیئے تھا ۔ ان با تول سے اسلام سے تصورخلافت کی جومٹی بگیدگی میادہی تعی اود نئ نسل کے ذہن کواسلام کے سیاسی نظام سے متعلق جن الجمنوں میں مبتلاکیا میاریا تقاءاس کی امسلاح کی مشروِدست کسی بزدگب سنے محسوس نہ کی نیکن ہمادی خبر لیسے ہیں اور ان يزبدبول انعاريبول اورنامبيول كوبلا واسطريا بالواسطة تغوميت بهنجاسن ميهت س

مُنّى مرگرم دستعد ہو گئے۔

بناب محدثغی مساحب عثمانی مریز البلاغ "جن کے اعترامنات کا جواب مبرا اصل مومنوع ہے؛ انہوں سنے بھی ودمسروں کی طری اس کو پھھنے کی کوسٹسٹن ہی نہیں کی ہے کہ مولانا مودودی کی کتاب کا اصل مومنوع بحدث کیا سے اور اس کونظر انداز کرے کتاب کی ایک منمنی بجیث کو ہروپ ننقیر مینا لیا ہے ، حالانکہ اگرانس منم نی بجیث میں کوئی چیز فلط مہی بوتو إُس كاكونى اثر اُس اصل *مستنك پرنهیں پڑ*تا حبس پرخالا فدنت و الموكتیت بیس كاام كیاگہا ہے۔ اصل مستلہ برسے کہ اسلام میں خلافست کس پینرکا نام ہے ؟ خلافت اور ملوکست بى فرق كيا ہے ؟ إسلام كااصل نظام مسياست إن دونوں بي سيے كون سا تغا <del>؟</del> اصل نظام میں تغیر اور خلافت سے لموکتبت کی طرصت انتقال کب اور کیسے بؤا اور اس انتقال سے بود ومرا نظام دیینی نظام با دشاری ، قائم بوّا اس میں اور نظیام مثلافت میں دیوہِ انتیاز کیا تھے ؟ كير إبل سننت سنے إس دوسر فظام كو اكر قبول كيا توكين من بي كيا ؟ آيا يرفولبت کسی مسلحت کی بزا پرمنی یا اس بزا پر که بر دونوں نظام اہلِ سنّست سے نزدیک بیسال میجیح ا درمغبول اسلامی نفلام سننے ؟ بہ وہمسسکلہسہدیمیں سے ہراکسٹینس کوسا بقہ پیش آ تاہے بواسلامی تاریخ اوراسلامی نظام سسیامست کامطالع کر اسے عربی مدارس سے ماحول و على إس سے مرون نظر كيا جا سكتا ہے، ليكن إس ما حول سے باہر كي دنيا ہيں ، جہاں إس وفنت مسلمانوں کی بھماعی زندمی مے متعلق علمی اور علی حیثیبت سے نہابیت دُوررس متائج رکھنے والے فی<u>صلے ہود سیمہ</u> ہیں اس *کیشلے کی بہ*نت بڑی اہمیّت ہے" خانا فت و لموکیّت ہیں ساری بجدث إسىسنى پرگگئ-

نظام كوخلافىت سيربجليت لموكتيت كانظام كيول كهاكيا بصصنريت معاقأي كوصحابي وفقيبر اور مجتهدم وسنے کے با وجود طلفائے واشدین میں کیوں شمار تہیں کیا گیا اور علمائے اہل منسنت ضطبول بمي ان كا نام خليفهُ راش كى حيثيبت سي كميول نهيب لينتے ؛ خلافس راشدہ ا در ملوکتیت سے نظام میں کیا فرق تفاحس کی بنا پر ایک کوخلافت را شدہ اور دومسرے کو الموكيت كهاكيا بمغن فنت سير الموكبيت كي طرون برانتقال كيا محسرت معاويج كے زمانے پس نهين بؤائفا ؛ أرْبُوَا بِهَا تُواتِحْ كَيْبِ بُوَا بِهَا ؛ اور اس معليط بي إلى سنّست كاردِّعل كبيا تقا ؟ كيا وه خلافت والموكبّيت دونول كوبكرال امرادم كانظام مطلوب <u>محيّعت تق</u>يم اان مح ز د کیس اصل مطلوب خلافت تقی اور الموکیّبت کو انہوں نے امّیت کی مصلحت کی خاطر ایکست ناگریز برای کے طور پر قبول کیا تھا؟ یرمیں وہ اصل سوالاست جن سیسے تعرض کرسنے کی *منرود*ست ہے، تاکہ موجودہ وُورکے فعال عناصرکے ذہنوں کی اُنجمن کو دُورکیا جائے، اور انہیں امنے طود پر اسلام کا تصوّرخلا فسن بمجعایا جائے ، اور وہ غلط فہمباں رفع کی حاتیں جن کی بنا ہروہ يهم يمض كك بين كه خلافت كانظام انتخاص وافراد ككسى غلطى كى بنا پرنهيس بلكه خودايني كسبى تظریاتی داخلی کمزوری کی بنا پرتہیں میں سکا، اس میلے اس کے احیار کاخیال ہی فضول ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ علیائے کرام ہیں سے کوئی صاحب میں ان موالات سے تومش نہیں فرماتے اور *بچوم*ما *صب بھی اُسٹھنے ہیں خا*ا فت وملوکییٹ کی ایک منہنی بجدث پر ہے دسہے ىشروع كردستے ہيں -

مولاناع فانی صاحب نے اِس بات کوہی مجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ مناقب محالیٰ یا مشاہرات محالیٰ مسرے سے اس کتاب کا اصل موضوع ہجست ہی نہیں ہے، بلکہ محالیٰ یا مشاہرات محالیٰ مرسے سے اس کتاب کا اصل موضوع ہجست ہیں ہر ہجست ایک ناگزیر علمی حضرورت کے طور پر آئی ہے ، اور چوشخص مجی اِن مسائرل سے تعرض کر سے گا کہ سے لاز گا اس ہجت سے سابقہ پیش آئے گا ۔ عثمانی صاحب بڑے ناصحانہ انداز ہیں اس ہراسس طرح اعتراض فر مانے ہیں کہ گویا خلافت و طوکتیت کا مصنف پہلا شخص ہے حسب سے مسلسل مشاہرات محابہ کو زبان قلم پر لانے کا قصور سرز د ہوا ہے ۔ حالانکم پہلی صدی ہجری سے مشاہرات صحابہ کو زبان قلم پر لانے کا قصور سرز د ہوا ہے ۔ حالانکم پہلی صدی ہجری سے

سلے کر اِس دُور تکسکہی ن<sup>ر</sup>کسی علمی صنرورست کی بنا پر بمیٹرست محتدثیں، شادعین صدریث، فقہا، منتكلين، اورتار بخ اسلام محصنغين بجوسب حصسب أكابر ابل سنّست مي شمار كيك مباستے ہیں، إن واقعامت كوبريان كرستے دسہے ہیں ۔اگر برفعل قابلِ احتراض ہے توپہلی مرتبریہ گناہ مملافت وملوکیت کے معتقب ہی سے نہیں ہؤاسے۔ پھر آخراس گناہ سے يحطيط مركبين كوموامنزه سي كيول يرى كرويا كيا وعفاني صاحب جاستندي كه اس معامله ہیں ابن خَلْدُون کو حجت مان کربس اُس داستے پراکتفا کیا جائے ہوا نہوں نے اپنے مقدمهم ببان کی ہے۔ لیکن اول تو ابن خلدون نے نود اپنی تاریخ میں مشاہر اسنت صحائب كم واقعات بيان كرف كاكناه كياب معلوم نهيس عثماني صاحب في ان ئى تارىخ بھى پڑھى سبے يا فقط مقدم مى پڑھ كر فريفت موسكتے بيں - دوسرے اسلام كے تنها ایک ہی فغیبر و محقق ابن محلدون مزستھے، دوسرسے محققین مجی ہمارسے سلعت میں بائے جاستے ہیں جن کی دائے ابن خلدون سے مختلعت ہے۔ اورسیب سے بڑی بات بر ہے کہ نظافت والموكبّنت سيمستكے بي ابن خلدون كى پودى بحث كوشا يدعمّا نى مداسب \_نے پڑھا اور سمجھانہیں سہے، درنہ وہ لسے سند قرار دینے کی برات نہ کرتے کیونکہ اسے مان لیسنے سے اسلامی نظام سسیاست میں بڑا گمپیلا واقع ہوتا ہے ۔ اس کی کچھنعسیس يزيد كى و نى عهدى كى بحث بيس آھے سلے گى -

مربرالبلاغ نے اپنے سلسلہ مضابین بیں اپنی تنقید کا نشائز خاص طور برا خما ان کے لوگیت "کے اس سعقے کو بنایا ہے ہو صفرت امیرمعا و تیج سیم تعلق ہے ،کیونکہ ان کے الغاظ بیں مولانا مودودی معنوت معاور تیج کے بارے بی انتہائی خطرناک مدنک بہنچ گئے بی جس سے لوشنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے " انہول نے پہلی مرتبہ اپنے معنا بین بیں اور بی جس سے لوشنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے " انہول نے پہلی مرتبہ اپنے معنا بین بیں اور دوبارہ اپنے اس کی اللہ توفیق تمہیں ہوگی کھا ہے ، نظا ہر ہے کہ میں اپنے بواب اور جواب الجواب میں ان کے عام احتراصات کی پوری عبارت کوئی و رفع اور نفط لمغظ توفیق تہیں کرسکتا تھا، میں ان کے عام احتراصات کی پوری عبارت کوئی و یکی اور نفط لمغظ توفیق تہیں کرسکتا تھا، ماس کی صرورت ہی تھی ، تا ہم میں نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے کہ ان کے ان کے ان اللہ الفاظ و احتراصات کا خلاصہ باتوان کے اپنی حد تک پوری کوئی دوں یا بھران کا مجمع مقہوم اپنے انفیا ظ

یں اواکرکے ان کا جواب دول۔ اس سم کی بحث بیں کسی نرکسی مدتک ٹوک جبوک کا انداز ان کا جواب کا انداز ان کا جواب دول۔ اس طرح سے سارے مقامات کو از میر نو ادھیڑ کر دوبارہ لکھتا میرے سازے مقامات کو از میر نو ادھیڑ کر دوبارہ لکھتا میرے سیے مکن نرکتا ، تا ہم بی نے مہمت سی عبارتیں مذہب کر دی ہیں یا بدل دی ہیں۔ اسس کے بیان می کا دی جو داگر کوئی بات غلط یا موجب ملٹ ہو تو ہیں اس کے بیا النڈ سے ، عثمانی معاصب سے اور فارٹین سے عفو و درگزر کا نوابل ہوں۔

منداحا نئاسبے کہ اگرمولانا مود وڈی ایک نرے معتقعت یامغکر بھوستے یاان پرخلطامح تاحیا كانفتسان يا فائده ان تك اور ان كيمعترمنيين كي ذات تك محدود رم تا تومي احترامناست صافت کرسنے میں اثنا وقت اوراتنی قومت صرفت نہ کرتا ۔ لیکن میں بوری دیانت داری سسے یہ سمحمتنا ہوں خواہ معترضین مانیں یا نہ مانیں مولانا محترم نے ہزاروں مہیں لاکھوں مسلمانوں کے دل ودماغ بس كتاب وسنست كي عظيمت اورمهمائة كرام وملعت مسالحين كي سيى محتت كانفسنس ثبت كياست اور انهيس كتاب وسنست اورخلافت علىمنهاج النبوست بريبنى نظام سحاحيار کے میزیے سے سرشاد اور اس مقعد کے بیے سرگرم کا دکیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کونی بڑم نہیں موسکتاکہ اسیے خص پر توہین صحابہ ، مسلکب اہل سنست سے انحرافت، اور را فعنیست کی حاببت بيسي بهيانك الزامات عائد كيرمبائي اورخلق نعداكو بركت تروكم المراه كرسف كي كوست كى جائے۔ اس سيے بَس نے احقاق حق اور ابطال باطل صرورى مجما ہے معترمنين نواه فتنهُ معاصرت بي بتلابون يا فكونى العقيدين كانشكاد مول، دونول مورثين خبرست فالي بي -شرک جس کی تردید به مصرات زبان سے بہت کرتے ہیں، وہ بھی غلط عقیدت ہی کی پیدا وار ہے۔ پیربرکہناگیمحابرکرام معصوم تونہیں معنوظ" ہیں اور ان سے معطا دگناہ کاصدور محال ہے، کیا یہ دہی عقیدہ نہیں ہوشیعہ حضرات اپنے ائمر معصوبین سے بارسے میں رکھتے ہیں؟ قرآن وحديث يامسلك ابل منست كااقتفنا برم ركزنهبي سب كهم امبرمعا وكيرى سرخلطى كو ميهج ثابت كريد اوران كے سائذ بنواميّہ كے ہركس وناكس كے ہرقول وفعل كي تحسيبن تعبويب

«خلافت وطوكيت» بين حصريت معاويٌز كے بعض فيبسلوں اور كاررواكيوں سے مجواظہارِ

اخلاف کیا گیا ہے ،اس کی جو کہ مدیرالبلاغ نے دومرتبر تردید و تغلیط کی سے ، اس کے بیت ، اسس لیے بھی نے دومرتبر تردید و تغلیط کی سے ، اسس کے بیت کرار کیے بیت کی اسے ، اس وجر سے جس طرح ان کی بحث بین تکمرار کئی ،میری جوابی بجش میں بعض جگہ برصورت پریدا ہوگئی ہے ، گر بالعموم السااک مقامات پر بڑا ہے جہاں بی سنے یہ دکھا یا ہے کہ میں فلال اعتراض کا جواب پہلے ان الفاظ بیں ہے جہا ہوں یا بی سنے بیلے ان الفاظ بیں ہے جہا ہوں یا بی سنے مجھے اپناسوال چکا ہوں یا بی سنے مجھے اپناسوال و میرانا پڑر ہا ہے ۔ ا ب بی نے اس طرح کے غیرضروری اعا دوں کو حتی انوس مغرف مندف میں انہ کے دی کوشش کی ہے ۔ تاہم اگر کہ بین تکراد محسوس مورتواس کی وجہ ہی ہے جو بیان کردی میں ۔

دونلافت وطوکیت " کے فاضل مصنف نے اپنے استدلال کو محکم وموکد کرسنے

کے لیے برط بیٹر اختیا رکیا ہے کہ ایک ایک بات کے حق پیں متعدد کتا ہوں سے تواسلے
ماٹیے بیں درج کر دیئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کتا ہوں ہیں سے ہرایک کی عبارت یا اس
کا لفظی ترجمہ الگ الگ دینا ممکن نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے سب کا ایک مشتر کمفہوم
و خلاصہ اپنی کتاب کے بتن میں بیان کر دیا ہے۔ مخالفین نے اس طرز المخیص پر پھی سی خلط
راعز امن کی کنیائش پر اگر لی ہے کہ معملا فت و ملوکیت " بیں منظولہ موا واصل مراجع کے
مطابق نہیں ہے۔ بی سے کہ ایک معام پر ایک سے زایر موالے نہ دوں اور موالوگر بی
عق الوسے یہ کوسٹن کی ہے کہ ایک معام پر ایک سے زایر موالے نہ دوں اور موالوگر بی

طباعت کا بھی توالہ دے دیاہے تاکہ ہرشخص ہریات کی باسانی تحقیق کرسکے۔ البتہ کتب صدریث و نشروح مدیث کے توال ویاہے تاکہ ہرشخص ہریات کی باسانی تحقیق کرسکے۔ البتہ کتب مدین و نشروح مدیث کے توال ویاہے تاکہ ہرصاحب کا عنوان ویاہے تاکہ ہرصاحب کلم مطلوبہ مدیمیث مہر ایڈریشن ہیں نحو د شکال کرد یکھ سکے اور وہ نماص ایڈریشن نہ تاکہ ہرصاحب علم مطلوبہ مدیمیٹ مہر ایڈریشن ہیں نحو د شکال کرد یکھ سکے اور وہ نماص ایڈریشن نہ تاکہ ہرصاحب علم مسلمے تھا۔

مِن أكريهِ علم وتقوى سندينى وامن بون المهم مَن سنة جوكم بكها سبعه المترس ودسته ہوستے تکھا ہے ، پچاسوں کتا ہوں اور مبراروں صفحات کا مطالعہ کرے تکھا ہے۔مظالعہ کے دُوران بين اميرمعا وينير اوربيض دورسرك صحابر كرام كمتعلق بعض السيد اقوال ميري تظر سے گزرے ہوان باتوں سے شدیدتر اور تلخ ترسطے ہومولانا مودودی یامیرے قلم سسے بحطيبي اوريدا قوال البيع السيعليل القدرائمة ابل سنّت سي بين من محطم وهنل اور زُہد دودع سے ہمارے اور ہمارے معترضین کو دُوری نسبست بھی نہیں ہموسکنی، نسکن بیک نے ان میں سے اکٹر سیصروب نظر کرتے ہوئے صرونہ حزیرا قوال دمشاہ میت مترعا سے ئيے پیش کیے ہیں ۔ پھرمجی آگرکسی سے حسن مختیدیت یا زعم علمیت کومیری کہی ہاست سے تھیں پہنچے یاکوئی مما معیب انہیں اپنے میچے محل پر مجبول کریئے سے بجائے پرستور انهبين نزاع وخلاصت كا ذريعه بنائيس تؤمين الشهيسي دعا كرتا بهون كه وه بم سب كوفتتنه ونثرّ سے بچاہئے اور ہمباری فکرونظری خامیوں کی خود ہی امیلاح فرائے ؛ آبین! ا تومی دا قم عابزان تمام دومبتوں ، بزرگوں اوراس بحث سے دیجیبی دیکھنے والے ناظري كالمنكر گزادسے، جنہوں نے ميرى مهست افزائی كى، مغيدمشوروں سے نوازا ، بعن مسائق بیں تائیدی مواد کی نشان دہی کی اوربعض کتا ہیں ہمی عاریج مرحمست فِرواَئیں - بالعقسوم میں حمیت مکرم بیناب ریامن الحسن صاحب نوری، ایم، اسے کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے مجیے ہے شارکنب مہتیا کرنے کی زحمت انعمائی مولانا ابوالاعلی مودودی وامست معالبہٰ نے اگر پر اس مجسٹ میں رکھیں نہیں ہی اور مذان کی مصروفیت، علالت اوران کی افست او ملبیست سے پیش نظران سے ایسی توقع کی ماسکتی تھی مگریں اس لحاظ سے ان کامجی حسائل موں کہ انہوں نے کم از کم اسٹے کتب خانے سے استفا دسے کی اجازت جمعے دی اود کینے

ان اديداكا الاصلاح مااستطعت وما توفيقي الآماً لله دعليد توكّلت وابداكتيب.

غسيلام شسلى

ااردمعنان المسادكس المستلم ديمم نومبرانيواستر)





# تورىيى ئىسلىم كاكافىر دا ،

## خلافت وملوكتيت كافرق

جناب مولانامفتى محرثيبع صاحب سيحفلعيث دمشيدمولانا محدثقى عثمانى نيرابيث ما منا دير البلاغ مين موضقيدى سلسلة معنايين تحرير كميا بقياا ورجوكتا بي صوريت بين تجسب بجكاب اں میں خاص طور ریز خلافت و ملوکتیت "کے اس سے کو اپنا ہدون بنایا تھا ہو حصرت امیر معاقر پر معتعلق ہے۔ انہوں نے تبعیرے کے آغاز میں لکھا تھا کہ معمولانا مودودی حضرت معاویر کے بارے میں انتہائی خطرناک صدیک بہنچ گئے ہیں اور سماری بُرُخلوص دُعاہے کالمنتر تعالیٰ انہیں اسسے واپس نوشنے کی توفیق عطافر ملسے "مسئلافت وملوکیت" کے باب پنجم کاعنوان ہے : مدخلافت اور ملوكىيت كافرق اسى ميں مصرت معافير كا ذكراً ياہے - اس باب كى آخرى ذبل فعس کی مُرخی" قانون کی بالاتری کاخاتمہہے۔اس کے تحت مولانامودودی نے لکھاہے : مداسلام حس بنیادیر این ریاست قائم کرتاہے وہ بہا کے کرشریعت سیب پر بالاسیے ۔ دوست ہویا دشمن ، حربی کا فربویامعا ہدہستم *دعمیست ہو* یا ذمی مسلمان و فا دادم و یا باعی یا بر*مبر حبگب، غرمی جویجی بونشر بعیسن* این س سے برتاؤ کا ایک طریقہ مقررہے میں سے سے سی مال میں تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔ خلافت داخده اپنے پورے و ورمی اس قاعدے کی سختی سے سے ساتھ پارندرسی محتی که حصنرست عمّان اور معنرست علی سند انتهایی اور خست استعال مگیز مالات بیس معی معدد دِشرع سیسے باہرقدم نر رکھا - ان راست کروخلف ار ی حکومست کا امتیازی وصعت برمتناکه وه ایکب حدود آمشناحکومست ىقى نەكەمطىلق العنان مكومىت "

اس کے بعدمولانامزموف بنوامتیہ کے منعلق مکھتے ہیں کہ اگر میران کے عہدم می مملکت کا فاتون اسلامی قانون ہی رہالیکن ان باوشا ہوں کی سسیاست وین کی تابع ندہتی -مختلفت خلفائے بنی امبتہ کے عہدیں قانون کی بالاتری سے تماتے کی مثالیں وسیتے ہوئے مولا نا مودودی نے مصرت معاویر کے عہد کے مبی چند واقعات نعنل کیے ہیں۔ بینانچروہ سکھتے ہیں: «امام زہری کی روابیت ہے کہ رسول الشّر ملی السّر علیہ وسلم اور بھاروں خلعًا سے رائندین مے عہدیں سنّت پرتنی کہ نہ کا فرمسلمان کا وارنٹ ہوسکتا تھا، نرمسلمان کا فرکا ۔ مصنریت معادیج نے اینے زمانہ حکومت ہیں مسلمان کوکافر کا وادمث قراد ویا اور کافرکوم کمال کا وادث قرارنز دیا۔ معنریت عمربن عبدالعزیزسنے آگراس بدعت کوموقوفت کیا۔ مگرمشام بن عبد الملک نے اسپنے نما ہڈان کی دوابہت کو پھر بھال کر دیا " اس عبارت کواگر امس سے بإرسے سباق دسباق میں رکھ کر بڑھا جلئے توسا مسامعلوم ہوتا ہے کہ اس سے امیر معاوی کی تنقیص و توبین مقصود نہیں ہے بلکہ اس امر کی تومینے مطلوب ہے کہ خلافت اشاد كتيس سال گزرمباسنة كے بن رحبب ارشاد نبوی كے مطابق دور ملوكيبت آيا تواس ميں کیا تغیرات دونما ہوئے۔ بیرایک ناگز بربعث ہے میں سے ہراس شفعی کوسابغہ پیش آتا ہے ہواس موضوع پر کلام کرناہے۔ نیکن مولاناعثمانی مساحب نے مدیدعست کا الزام " كاعنوان لنكاكرمولانا مودودى كى اس عبارست كونشائة تنقيد بنايا \_ بمحدَّقَى عَمَّا في مساسب كااعتران برب كرمصرت معاويم بربرعت كاالزام بالكل غلطب كيونكريهم ووسرى مغت کتی بوسعنرست معادیی سنے جاری کی کتی ، برعست نہتی ۔ آپ فتیہ وجہتہدیتنے اور محعق محصریت على شير» اختلامت كى وجرسے وہ نثرعى مسائل ہيں حق اجتہا دسنے محروم نہيں مجرسكتے - پھر اسميئكي من معزب معاذبن جل اورمتعدد تابعين معنرمت معاديم سيم نوابي -اوران ے حقیمی ایک مدیث مرفوع موجود ہے کہ الاسلام یزیدہ ولاینقس۔ تصوص كتاب وسننت

جناب محدثقی مساحب سنے امیرمعاویے سے اس فعل بینی تومیثِ مسلم من الکافرکوجس طرح اجتہاد اورمنسیت ثانیہ ثامیت کرنے کی کومشنش کی سبے ، بیمتعدد مپہلوؤں سے محلِ نظر ہے۔ اس میں سوال کسی صحابی یا تاہی کی ذات کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصوبی مسئلہ ہے۔

سوال یہ ہے کہ ایک طرف اگر قرآنی آیات اور اصاد میٹ میجے موجود ہوں ، سنّیت نبویہ اور

منت خلفائے راخدین ادبور موجود ہو، اور دو مری طرف کسی صحابی یا تاہی کا تول یا فعل ہو

ہو صریحاً ان سب سے متعارض ہو تو کیا اسے بھی دو سری سنّست یا اجتباد کا تام دیا جا سکت

ہو سریحاً ان سب سے متعارض ہو تو کیا اسے بھی دو سری سنّست یا اجتباد کا تام دیا جا سکت

ہو ہو ہی امر سنّم ہے کہ قرآن مجید کی آیا ہے دراشت و ولایت کے مخاطب یا مکلف کفّ او

نہیں بلکر سلمان ہیں ۔ قانون و راشت کا بیان ہی پُوھِینک کو الله کے الفاظ سے شروع کیا

گیا ہے سرس کا خطاب صریحاً مسلمانوں سے ہے۔ اس طرح ان آیات سے نزول کے بعد

گیا ہے سرس کا خطاب صریحاً مسلمانوں سے سے ۔ اس طرح ان آیات سے نزول کے بعد

کا فروسلم کے مابین قوریث کو استعظام کر دیا گیا ہے ۔ جہاں تک مناکمت کا تعلق ہے اس

گیا ہے کہ مصنا ہو اہل کا جو سے سامان مردن کاح کر مکتا ہے اورک آبی مسلمان عودست

گیا ہے کہ مصنا ہو آبی کی جو سے سے سلمان مردن کاح کر مکتا ہے اورک آبی مسلمان کا وادرث

میں ہو مکاح نہیں کر مکتا ہی تا وارث ہو میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ کا فر توسلمان کا وادرث

نہیں ہو مکتا گر مسلمان کا فرکا وارث ہو میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ کا فر توسلمان کا وادرث

نہیں ہو مکتا گر مسلمان کا فرکا وارث ہو میں کہیں۔ ہو کہ وارث ہو میں کر مکتا ہو کہ اسے نہیں کر مکتا ہو کہ کو میں کورٹ ہوں کہا کہ کورٹ کا خر توسلمان کا فرکا وارث ہو میں کر مکتا ہو ۔

قرآن نجید کے بعد احاد بیٹ میمی کولیجے۔ اگر کوئی مدیث میمی اودمنکت ثابنہ نہوہ الیسی موجود ہوئی مدیث میمی اورمنکت ثابنہ نہوہ الیسی موجود ہوئی ہو اسکان کو کا فرکا وارث بسنا دینی ہوائیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ کیکن محاص ستریں نہایت مجھے مرفوع استعمل احادیث بی اوشا و نہوی وارد سے کہ: بیں اوشا و نہوی وارد سے کہ:

لايوث المسلم الكانم ولاالكافر المسلمد

« نرمسنمان کا فرکا وادث ہے اور نزکا فرمسلمان کا وارث ﷺ

لابتوادث اهدل المكتبير \_

" دو مختلفت ممتوں مینی ممست اسلام اور منت كفر كے بيرو باہم ايك دوسرك

کے وارث نہیں میں 4

ان ممات اور مرتع احادیث کے مقاسلے میں برروایت پیش کی ماتی ہے کہ ؛ الاسسلام نعب لود لا بُعلی -

### " اسلام غالب رمبتاہے،مغلوب نہیں ہوتا "

اور

الاسلام يزيده ولاينقص-"املام برمتاب گمشتانهيس"

یہ دونون مدیثیں سرے سسے وراثت کے مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں کمینیں اوران کے بالمقابل خاص ورانشت بی کے مستلے میں نصوص کتاب وسنست قطعًا مسرّیح الدلالت بب - اگراسلام کے قلبہ واصافہ کے عمومی اور اصوبی بیان کو دلیل بناکرسلمان کوکا فرکا وارپش بنا نا درمست ہوسکتا ہے تو پھرایک بمشرکہ سے نکاح بھی درمست ہو سکتاہے اورایک بخیرسسلم کی حیان و مال سسے ہرطرے کا تعرّمن درمست بوسکتاہے۔ اس سے علاوہ اِن موروا يتوں كى سسند مبرى مبى انقطاع بہے رمحانقى صاحب تے ای*ن حجرے کے اوالے سے بی*ر تو لکھے و باہے کہ الاسلام بیزیدہ ولاینقس *حدیث* مرفوع سيستصدا بوداؤد ندروايت كباسيه البكن انهول ندابوداؤدباب الغرائفن کمول کراس روایت کونه دیکھا۔ اُس کے راوی ابوالامود کہتے ہیں کہ: ان رجالاً حدث ان معاذًا قال سمعت ..... اس کامطلب پرسید کامعازین معافرین جن خسسے بردوايت ايكب غيمعلوم الاتم اورجهول الحال داوى حفائق كي سير، اس عيرحافظ ابن جراد مرفوع سے مرفوع منقطع ہے مذکر متصل۔ اس سے بعد صعفرت معافظ بن جیل سے اس دوابت اوراس پرمبنی مسلک کی نسبست بہت بمشنتبہ بوماتی ہے۔ یہ بات مجی قابل ذکرے کہ خودامام ابوداؤرنے اس دوایت سے پہلے لا بو دند المسلم الكانس . . . . اور لا يُتواديث إصل مكتبين شنى والى اح**اديث ميح بسن**د کے ساتھ درج کر دی ہیں ۔ پھیران قولی اما دیٹ کے سواکوئی ایک فعلی مدریث بمجالیں نہیں ہے عب میں یہ مذکور ہوکہ نی سلی السُّدعلیہ وسلّم نے کسی کا فریے مرسفے پکری کمان كواس كا دادث قراد دیا بویاكسی مسلمان سكداس طرح وارث بن مباسنے كو مبائز قسسراد

#### ستنت وبدعت

نبی کریم ملی الند علیہ وکلم سے بعد جاروں خلفلے واشدین سے بارسے میں بربات مطیعت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اس منتیت ثابتہ کو جاری رکھا اوراس سے کہ انہوں نے اس منتیت ثابتہ کو جاری رکھا اوراس سے کہ انہوں نہیں کیا۔ ظاہر یات ہے کہ قانون وراثت کا تعلق بنیادی ملی توانین سے ہے اور حمد بنوی وعہد خلافت راشدہ میں سینکردوں ایسے کفار کی موت واقع ہوئی ہوگی جن کے اعراد اور یا مسلمان میں ہوں گے۔ گر کیا خلافت راشدہ کے اخترام اس کو کوئی کے اعراد اور میں میں میں ایسا میں ایسا میں سک ہوئی کے واقع میں موریث ، سیرت یا تاریخ کی کسی ایک کتاب میں ایسا می سکت ہے کہ کسی مال کو کوئی کا وارث قرارویا گیا ہو؟ یا صفرت معاذین جبل یا امیر معاور ہی ایسا می دوئر کوئی معان کو کوئی کوئی معان کو کوئی کا ورث وراثت کے کہی میں کہ کہ ان بارسلمان کو کا فراورث قرار دیا ہوا سکت ہے؟ یا کم اذکر کسی اسلان نے یہ دعوی کی کیا ہو کہ اسلام چونکہ نقصان سے بجائے زیاد تی کا باعث ہے مسلمان نے یہ دعوی کا فرمورث سے ورث دلایا ہا ہے جانم خلافت نیا مالک کے کا فرمورث سے ورث دلایا ہا ہے جانم خلائے راشدین کا طریقہ تو یہ دہا ہوں میں سے سرایک نے خلافت نبیما سے بی بیرا علان کیا کہ

إنامتبع ولست بعبت ۶۰

" ين كتاب وسنست كالمبع بول، مندع بيني نئي راه تكاسلنے والانهيں مول الله

ان حصرات کا عام قاعدہ برتھا کہ اہم انموریں اگر کو تی اختلات واستنباہ ہوتا تھا قومی ہرام کوچھ کیا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں معلسطے میں اگر کسی سے پاس نبی اکرم مسلی الٹہ علیہ وسلم کا کوئی ادشا دہو تو اسے آکر پیش کیا جائے۔ ایسے عامۃ الوروڈسٹے میں اگر انخصنوڑ سے ایک سے زائد اقوال ہوتے تووہ صرورسامنے آبجائے۔

اس منت رسول اور منت خلفائے را شدین کے بالمقابل امیر معاوی کا ایک فیملاور طریقہ ہے جس سے بارسے میں کہا مہا تا ہے کہ یہ دوسری سنّت مسے، یا بدایک فقیریا ایک مجتہد کا قیاس واجتہا دہے۔ یہ باکس ایسی بات ہے جیسے آج کل پروگھ یژم اس جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلما نوں کا ہرامیر یا مرکز بنّت ہو کھے طے کر دسے وہی منت ہے ، اور ہی کہ نبی صلى الشرطير وسلم في يوكي مط كيانفا صرفت ومي منست نهيس سي ملكه بعد كے تمام إدواد كا تعامل مجی سنست سے محدثقی صاحب نے اس منس میں امام دُسری سے الغاظ السکترالاكو فی سے پرعجیب نکنۃ پریدا کیا ہے کہ پر لفظ اس بانت پر دلالت کرتا ہے کہ معنریت معاویرہ نے جوطر نقر جاری کیاوہ السنۃ الائٹری مقا۔ حالانکہ امام زُہری نے ہو کھید کہا ہے اس کا مطلب يرسب كرحسرت عمربن عجدالعزيزسنه أكراس طريقة كوموقومت كياا دريبليط يق كوجارى كردباران كامطلب بيرسر كزنز تقاكه يببله طريقه كوجهو ومركز ووسراطريقه مصنرت معاويتيسف مبارى كياوه كمى منست بى تقاف سوال يرسب كه اگر ايك طريق رسول التمملي لند علیہ وسلم کے عہدمبادک سے خلفائے داشرین کے دُور تکمسلسل مبادی رہا ہو، اوراس کے بعد کوئی شخص اسے بدل کر دوسراً طریقہ سباری کر دیسے توکیا اصطلاح تشرع میں وہمی وسنت ، ہی ہے ؟ وہ اگر منت ہو تو مچرا خربر عن کس چیز کا نام ہے ؟ اس طرح کی منتیں تو پھرا در بھی ہیں جو امیرمعادیم ، مروان ، بابنومروان نے ماری کی تقیں ۔مثلاً بیٹھ کرخطہ۔ دینا، خطبۂ بحیدے سیے ممبرے جانا، اور نازعیدین سے پہلے خطبہ پڑمنائے کیا پرسیاجہ اوا ایک سنست ہی بنادسے ہیں ؟ اگر ہے سادی کادر وائریاں سنّست، یا مدبرالبلاغ سے خیال سے مطابق « دوسری سنّست » کی تعربیب میں آتی ہیں ، تو پھر آسٹر کیا وہر ہے کہ خلفائے نیوامیتر ہی کے ایک فرد مصرمت عمر بن عبدالعز پزسنے ان کاخائ مردری مجمعا ؟ اور اہل سنست سے کسی مسلک و فرمہب نے آج تکب ان سے مطابق عمل نہ کیا ؟

اله يدامرقابل ذكر به كرمولانا مودودى ترابعدايد كه بودو تولدك ويتي بين ان بين ايك بمگرالمنة الأولئ من الفاظ بين اوردو مرى مگرمولانا مودودى ترافظ بين معترت عمري جرافوز نه منت كوقائم كرويا .

مناه على الشرصاص فرمات مين عن طاق من قال خطب دسول الله عيل الله عليه وسلم قائم الما الله عليه وسلم قائم الما والود بكو وعثمان وان اقتل من جلس على المنبوع حاوية بين الى سغياق وازالة اليخام بددي منت ناثر فودي كراي .

وابود بكو وعثمان وان اقتل من جلس على المنبوع حاوية بين الى سغياق وازالة اليخام بددي منته ما ترفوي كراي .

(طاوى ك وايت ب كرانهول نے كها كركول الأملى الأطرب الوكر في مثمان من تكور من مردى ب ادرو بي الميلم عاوية في المنابع وايا .

بران مناور سب و دون كانا قريم دس ميلي طبر في مناصمان من كي متود اما ديث بين مردى ب ادرو بي كرفول بي قال بي وايا .

بن مذكور سب -

### اقوال سلعت

عظامرً بدالدی عین اور مافظ ای جود کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کا کوشش نی کئی ہے کہ مسروق، محد بی ضغیر، محد بن کی بن صین ، معید بن میڈیب، ابرا بی کنی ، اسمحنی بن ابرا بی کنی ہے کہ مسروق، محد بن مخفی بن کا بن کا بن سے دہ بن کہ ہم اللہ کا خرب میں ہے کہ بہم کفار کے با ابل کتاب کے وارث ہوں کیونکہ یہ قباس کا تقامنا ہے۔ دیکن امروا فنی اور میسے یانت بر سے کران بزرگوں کی طرف اس قول کی نسبت کسی قابل حماد وربی سے نابت نہیں ہے ، اور ثابت ہم بمی تو نصوص کتاب وسندت سے مقابلے میں سرے وربی تناب با اور بنا با اور بنا با اور بنا با اور بنا بی کر دیا۔ ابن مجرق ابن مجرق کی بحدث سے اسپنے مطلب کا ایک محروا کا ماٹ بہا اور بقیہ کو مذوت کر دیا۔ ابن مجرق فرماتے ہیں :

وحجة الجمهور إنه قياس في معادضة النص وهو صريح في المهاد ولاقياس مع وجودة - اما الحديث فليس نص في المهادبل هو محمول انه يغضل غيرة من الاديان ولاتعلق له بالاس ث وقد عاس ضه قياس آخر وهوان التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى لا تنخذ دو البهود والنصاري اولياء بعضه مد اولياء بعض -

"اورجہوری دیں ہر ہے کہ سلمان کو کا فرکا وارث بنانا ایک ایسا آیاس سے بونس کے خلاف پڑتا ہے اور سب کسی سنطے بیں ایک نعی موجود ہوجواس خاص سنطے کے متعلق صریح علم دے رہی ہو تو اس کی موجود گی بیں تیاس کا کوئی موقع نہیں۔ دہی وہ صدیت جواس قیاس کے حق بی ہے الا مسلام بود بی ولا ینقعی ، وصدیت جواس قیاس کے حق بی بہت کی ہے دائینی الا مسلام بود بی ولا ینقعی ، تواس کا وواث کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ اس کا مطلب بس بر ہے کہ اسلام دوسرے اور بان پر فعنیات رکھتا ہے اور بر وراث کے مسئلے بی کوئی نعی نہیں ہے۔ موسرے اور بان پر فعنیات رکھتا ہے اور بر وراث کے مسئلے بی کوئی نعی نہیں ہے۔ مجریہ قیاس ایک دوسرے قیاس سے می مرات ہے اور وہ اس طرح کر تواد سے کا تعلق دلایت سے ہے اور کی فراد شے کا تعلق دلایت سے ہے اور کی فراک فراک و در میان کوئی واقا بیت نہیں کیونکر الشر تعلیا لیے تعلق دلایت سے ہے اور کی فراک فراک و در میان کوئی واقا بیت نہیں کیونکر الشر تعلیا لیے تعلق دلایت سے ہے اور کی فراک اور کی فراک کوئی واقا بیت نہیں کیونکر الشر تعلیا لیے

کا فرمان ہے مت بناؤ میہود و نصاری کو اپنا ولی - وہ لیک دوسرے کے ولی (دوت اور خیر خواہ) ہیں ؟

ابن جرائی عبارت کا ایک صفر عنمانی صاحب نے نقل کرے اس کا ترجمہ بیرکیا ہے کے مصفرت معاویے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہل کتاب کے وارث ہوں اور وہ نہوں، بعیبے ہمارے لیے ان کی عور توں سے نکاح مطال ہے لیکن ان سے ہمارے کے اس کا معنی توں سے نکاح مطال ہے لیکن ان سے ہماری عور توں سے نکاح مطال نہیں ۔ برعبداللہ بن معقل کا قول ہے جس کا دو آ کے خود ان جو شرف نے کر دیا ہے ۔ گرعثمانی صاحب نے اسے نقل نہیں کیا ۔ ابن مجر فرماتے ہیں : فان الدالد الدالد الله می ادف الدسلم لان می تزوج الدینا۔

"بردایل قوالت کر مهاری خلاف بھی پڑسکتی ہے۔ ایک ذمی یہ کہر ہے۔ سکت ہے کہ مَن مجمع مسلمان کا وارث ہوسکت ہوں کیونکومسلمان ہماری عورتوں سسے سکا ہے کہ مسکمان کا وارث ہوسکت ہوں کیونکومسلمان ہماری عورتوں سسے سکاح کرسکتا ہے "

وليس بموثق به عنهمر

« اور اس کی نسبست ان کی مبانب قابل اعتما دنہیں ہے <u>"</u>

تقریبایپی وہ نام ہیں جنہیں مولانا عثانی مساحب نے باربار دُہرایا ہے۔ بھراین نُکُرم مرماتے ہیں :

لا بريث الكافي المسلم ولا المسلم الكاني متفق عليه -

وس وى ابودا وُدقال دسول الله صلى الله على مرام لا يتوادث احسال المستنبي شتى ولان الولاية منقطعة بين المسلم والكافئ فسلم يرشركما لا يوشالكافئ المسلم .

#### (۱) برعست كاالزم

مسلم وغيمستم منكح بابين عدم توربيث كاكتاب وسنّست اور اقوال سلعت کی دوشنی میں قطعی نبوست پہیش کرنے ہوستے میں سے مثنانی صاحب سے ہر اعتراص كالجواب فيد ديا تفاجيب أكدمندرم بالأنجث سدوامنح بديكن ذريث محرستك يرحوبا يزموان مود ودی نے ملمی مقیں ، انہیں نفل کرنے سے بور مثنانی مساسب نے دوبارہ میری تر دید کی کوشش کی - فرماستے ہیں کہ میں سنے اس عبادست پر دواعترامنات کیے ہے ہیے ابہا یہ كم مولانا مود ددى نے آئنرى مجلے (مصنرست عمر بن عبدالعزید الشرے آگراس برعست كوختم كيا) پس المام ذُہری کی طرون ہے ہات خسوب کی ہے کہ انہوں سنے معنریت معا ویہ کے اس مسلک کو برعست قرار وباسب مالانكرالبدايه والنهايرس امام زبري كاامل ع بي جله يرسي كرراجع المسسنة الاكك يحضريت عمرين عبدالعزيزسنيهلى منعت كولولما ديارميرا احتزامن يركفاكه مولاناسنے منتب اولی کے لفظ کو بریحت سے کیوں بدلا۔ آگرمولانا خود حمنرت معاویج کے امن ملک کوپروست مجھتے ہیں تو وہ اسسے بدعست فرمائیں نیکن امام زہری کی طرحت وہ باست كيول خسوب كي كني إطك غلام على مساحب سندميرسد اس اعترام كاكوني جواب بني وياع جواب اس كابرب كرميرك تزديك يرسرك سي كوئى احترامن بى مز تفاحي أتماسنے اوردق کرسنے ہی وقست ضائع کیا جا تا۔ لیکن اب پچ نکرمولانا محدثقی معاصب

نے اسے دُہرایا ہے اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ بعن وو سرے عنرات

ہی ایک طرف خلافت وطوکیت کی کوئی عبارت رکھتے ہیں، دوسری طرف حاشیے کے

موالہ جات میں مندرج کت ہوں ہیں سے کوئی ایک کتا ہے اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس میں وہ
عبارت بالفاظہا موجود نہیں ہے ملکہ دونوں میں لفظی ومعنوی تفاوت ہے ، بھراسس
کے بعد زورسے کہا جاتا ہے کہ خصرف یہ حوالہ بلکہ دوسرے مارے حوالے نقل کرنے

پر بھی غلطی کی گئے ہے ، اس لیے تیں اس نوعیت کے سادے احترامنات کی حقیقت

داشے کیے دیتا ہوں۔

داشے کیے دیتا ہوں۔

بات في الاصل برسب كرابك معتقف جب كسى دوسرك كى كتاب كاسواله ديتا ہے تواس کے بالعموم دوطریقے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ایک طریقہ تویہ ہے کہ ناقل اصل ك ب كا پورا اواله اس مرا بنے الفاظ ميں من وعن ويتا ہے ۔ اس مورت ميں وہ ايك ہى معتقت كى ايكب مى كتاب كے ايك مى مقام كامتعيّن حوالہ ديتا ہے اور سائندگوئى دوسرا سواله شامل نهيس كرتاء اليسى حالت بين عام طور رنقل كرده عبارست باأس كاترجم بالكل ألك مميز كريء وياجا ناسب اوراس كمد ليصنعول حبارت سومن بمن خفي قلم سعدواوين ك ساغذ درج كى جاتى بيد اس طرح كاجوافتهاس دياجا بالمسي نقل كا بالكل مطابق أل ہونا صردری تمجھاجا تاہے اور کوئی کمی مبنی یا صدف واصافہ ہوتو اسے نا قابلی جوازخیال كياجا ناسبے - دومسراطرنقبہ اخذوا فتباس كابر سبے كہ ايك مصنّعت آيك سے زاير مآخذ کا توالہ دے کر مانو ذموا دکو انبی عبارت کا ایک جزر بنا کرپیش کرتا ہے۔ ایسی معورست یں ماً خذرکا مکن حوالہ بجنسہ امس الغاظمیں نقل کرنا ندصنر*وری ہوتا ہے ، ندمکن اسی سیسے* اخذكرده تواسك كقطعى طود پرطليحده وممتير كمست سمير سيريحض يا واوين وغيره كى مذكوده بالاعلامات دانسته طورير استعال نهيي بوتيس - اس كل مي متتبس ا وراخذ كريت واس کے بیے یہ توصروری ہوتا ہے کہ وہ اصل مرجع سے باب ہمنعہ وغیرہ کی نشان مہی كرسك، لبكن يرمنروري تهيس بوتا كروه امس حيارست كالفظ للفظرا عاده كرسي اود ان بیں او ٹی تغیر کمی نربونے پائے۔ بلکہ برکانی موتاً سے کہ امل مفہوم وصعمون کونی الجلم

اداكرديا مائے - يه مالمعنى تريانى اس مالت ميں اور معى تأكز بر بوماتى سيرمب كه ابك سے زاید کتابوں کا حوالہ دینامقعبود ہو۔ وہاں اگر سرکتاب کا ایک لیک محرد ایا اس کا ترجم الگ الگ د*ندج کیا جا نے سکے* تو یہ ایک ایسی لاطائل تکراد ہوگی جو <u>لکھنے</u> و ا<u>لے</u> کو تعسکا دے می اور پڑھنے والے اکتابائیں سے۔ اس سے جہاں ایک سے زیادہ مرابع کا تواله ويدكر بان ى ماتى سهد دبال كعف والامتقارب المعنى عيارتون ميسد ايك مشترك روايت وحكايت (Version) اينے الفاظي بيان كر ويتا ہے۔ يتاليعن وتصنيعت كالكب مانابهجانا اودمعروف اسلوب سيريس سي مراكعها يرمعاكتاب ببین آسشناسیم مسرحمالے کا بلا کم و کا ست نفطی اعادہ تو اسی حال ہیں حمکن ہے جسب كه سرمیابی مصنّفت نے بعینہ ایک ہی بات لکمی ہو۔ سکن ایسا کمکل لفظی ومعنوی توار و تومحالات میں سے ہے ، منتی کر ایک ہی مصنفت ایک ہی کتاب میں اگر ایک خیال و مستمون کودوباد بیان کرتاسہے، ترب مجی الفاظ مختلفت بہوبجاستے ہیں۔ اس کی ایکے اصبے مثال بہی حافظ ابن کثیر اور ان کی کتاب "البدایہ سے جس سے دو حوالے مولانا مودودی سنص تله زير بحث بن وسيت بن اورجنها خلط ملط كريم مدير البلاغ السف برعمن دمنست اور كيرسُنة اوتى اورسُنة اخرى كى بحث پرداكى ب

مولانا محرم نے البدایہ والنہا پر جلد ہ، موسل اور حبارہ مسلامی دوی ویوائے دیئے ہیں۔ عثمانی صابوب کے الفاظیں البدایہ جلد ہ صلام کا ترجہ دوی فیل ہے :

'' المام زمبری فرائے ہیں کہ انخصرت حلی الترعلیہ وسلّم اور خلفائے الدبحہ کے عہد میں ندمسلمان کا فرکا وارث ہوتا کھا، ندکا فرمسلمان کا - بچر جب معاور کے خلیفہ ہے تو انہوں نے مسلمان کو کا فرکا وارث قراد دیا اور کا فرکو مسلمان کا وارث قراد دیا اور کا فرکو مسلمان کا وارث میں نہمول دکھا۔

کا فرکومسلمان کا وارث ند بنایا - ان سے بعد خلفائے نے بھی بہم مول دکھا۔

میر حرب عمر جب میں الدبر نہملیفہ ہوئے تو انہول نے بہی بہم مول دکھا۔

میر حرب عمر بن عبد الملک نے بھی ان کی اتباع کی ۔ بھر حیب مہنا م آبا یا دیا اور یز بیر بن عبد الملک نے بھی مسلمان کو کا فرکا وارث قراد ہے دیا ہے ۔

تواس نے خلفار کی منت برعل کیا، بینی مسلمان کو کا فرکا وارث قراد ہے دیا ہے۔

تواس نے خلفار کی منت برعل کیا، بینی مسلمان کو کا فرکا وارث قراد ہے دیا ہے۔

دوسرامقام بس کا توالہ خلافت و ملوکیت میں دیا گیا ہے وہ البداریم لدم مسل کا ترجم مشاک کا سے - اس کی پرری عبارت اور اس کا ترجم مثانی صاحب کی کتاب معدرت معاور کی اور اس کا ترجم مثانی صاحب کی کتاب معدرت معاور کی اور تاریخی مقائن کے صفارت معاور کی سے ۔ ترجم انہوں سنے پرکیا ہے د

"ابوالیمان شعیب سے اور وہ زُمبری سے روایت کرتے ہیں کہ سنکت یہ بھی کہ مذکا فرمسلمان کا وارث ہوگا مذمسلمان کا فرکا۔
یہاں تک کر عمر بن مجدالعزیز آئے توانہوں نے یہاں تک کر عمر العزیز آئے توانہوں نے یہاں تک کر عمر بن مجدالعزیز آئے توانہوں معاویم اور ان سے بعد کے بعد اللہ بنوام یہ کہا تھا ہے۔

بهلی ا*ور دُوبسری مُن*نت

اس زہے کے متعلق بہلی بات برومجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترحمہ بالکل غلطہ ادراس بی مربرالبلاغ سنے اس گناه کا از کاب کیا ہے جس کا الزام وہ دوسروں کو دسیتے بي حالانكريها البول في ايك بي متعبن حواله وياب اوراس كالمن عبي ما تقدموجود بهد. اصل عربي عبارت يهب وقال ابواليمان عن شعيب عن الزهمي ومضت السينة ان لا يؤدث الكافئ المسلم ولا المسلم الكافئ واول من وديث المسلم من الكافس معاوية وتصى بذالك بنوامية بعده حتى كان عهر بن العزايز فواجع السنة . واعاد هشام ما تعنی به معاویة و بنوامیة می بعد ۶ - اب اس تو تی تن کا ان ے اوپر والے ترجے سے معابلہ کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے خط کشیرہ حضے كا ترجم چھوڑ دیائے جویہ ہونا چاہيئے مقاكہ "پہلے مہل جنہوں نےمسلمان كو كا فركا وال بنايا، وه معاوية بن " بجرد وسرے خطاكت بده ميلے خواجع السينة كا ترجم انہوں نے يركباسه كر" الهول سف رليني مقتراين مجدالعزيزسف پهلی مقت كولولا دیا عدمالانكراس یں سرمن منتسب کا لفنط ہے ، پہلی سنّست کا لفظ نہیں ہے ۔ اب مولانا مودودی اگرمتع و تحوالول كاايك مشترك ملاصريامغهوم بيان كرستهي توان سسے توبيمطالبرسيے كدان كابربرلفظ بريواسك كاتحدت اللفظ ترجمه بودليكن آب ايك بي مواسك كالغفلي ترحمه

کریں تواس بیں حذوت وتصتروت ورست سہے ایر ردّوبدل بیہلے" البلاغ سے کیٹھ مسلومی تمبریں کیا گیا تواسی وقت بیں نے اس کی نشان دہی ترجمان العرّان میں کردی تھی مگرافسوس کاس کا کوئی اثر رنہ لیا گیا ۔

مكن بدكريهان مولاناع خانى مراحب البنفسيوقكم كاعدر يبيش كري يا كاتب ك مراسے منڈیو دیں ،لیکن داجع السسنّه میں السسنّه کا ترجمہ میہلی منّست سرنا یا مکعنا بڑا معنی نیزے، کیونکراسی سے تو آپ نے وہ نکنہ بیداکیا ہے کربہلی سنست کے ساتھ مااس کے بعد ہ دور مری منست مہمی موتی ہے۔ حالانکہ صاحت اورمسیدی یاست یہ ہے کہ السسنّه سيعمراد ايكب بي منسنت ثابته سي جزيم لي التُرعليه وسكَم اورخلغلستَ والثدين كي سنّست سبيره اس کے مقابلے میں کوئی دورسری چیز سے آپ "دورسری سُنّست" کہتے ہیں، وہ وہ سُنّت نهي بوكتاب المديك سأتفريخ تانبهمو-وه سنت بسية توبنواميهى كى سنست يسب ر باستتنائے معنرت عثان وتر الن كريا آپ برنهيں ديكينے كراس مقام برالبدايہ ين لام تولين كرساند السسته كالفظ آياسي، اس كيديها لهلي كربعد ووسرى دور مرى سنّست كاسوال مي پيداتهين بينا- اور دوس امقام بهان البدايري السسنة الادنى كالفظ آياسي، وإلى بمي السسنّة الاُحُويٰ كالغظ موجودنهين، بلكه وإل آسك يه القاظهي : فلما قامرهشآمراشين بسسنة الخلفآء جن كا ترجم آب سنے يمي كيا ہے ك « بيب مشام آيا تواس نے خلفار كى مُنّست پرعمل كميا ۾ ان خلفارسے مراد ہر گرخلفائے دا شدین نہیں کیونکہ ان کی منتست کو تو امیر معاویّہ سنے بدل دیا ۔کیا اس سے بعدیمی کوئی شک باتى ربهتاسب كرجس سنے كو آپ دوسرى سنّت كېدرسېدې، وه نبى ملى النّه عليه وسلّم يا خلفائة ادبعهى سننت نهين بلكه خلفائت بني أميته كى ب اورجبيداكه بمن يهاي عنها مِي بَنَاحِيكا اورمثالين دسير يجيكا، إن خلفار كي مُنتين توسيه شاربي: أكر حايت كرني م توپی<sub>را</sub>ن را دی «مندت باستے ثانیہ» کی کیمیے اور د فاع مِنَست کا پُررا پُور (ٹواب لیجے۔ مجرمرية الملاغ يسك برالغاظ مع عجيب من كرد مولانات مستنت أولى سك لفظ كو «بدعت» سيركيول برلا؛ مولانائے مُنَّنت يامُنَّستِ اُولیٰ کے الغاظ كوبدعت کے لفظ سسے

نهبی بدلا، طلکمُنت کونوطا و بینے کامفہوم ان الفاظیں اواکیا ہے کہ بدعت کوختم کیا یمولانا
عثانی کے ترویک ان وونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ، صالانکہ وونوں میں کوئی فرق ہی
نہیں ۔ سنّست کا بحال کرنا اور بدعت کوختم کرنا بالٹکل ہم معنی ہے اور بدعت کا خاتمہ کیے فہر
سنّست نوسط ہی نہیں سکتی ۔ بی صلی اللّه علیہ وسلّم کا اینا ارشا و مبادک ہے کہ مُنت ہمشتی
ہے تو بدعت اس کی مگر لیتی ہے ، اس بیے احیا ہے مُنت کا مطلب بدعت کوختم
مریفے کے موا اور کیا ہے ؟

مرير" البلاغ " كا د دمراا عنزامن برسي كه خود موانا نامود و دى مما موب سنے يوحمنرت معادية كيركم اس نعل كوبدعست قرار ديا الصيدوه درمست نهيس اس سيدكه يرفقهي اجتهاد تغاجس کی نبیاد ایک مرفوع مدیث پرسیے ۔ ئیں اس احترامن کانہا برت معقس ومدتل بواب بہلے ملسلة معنعون بس دسے چکا کہ بیفعل نصوص کتاب وملّت اود تعسامِ خلافتِ راشدہ سے مین معارمن ومنعیا دم ہے، اس سیے براجہا دنہیں ہے اورجس صدیث کواس کی تائیدیں بیش کیا جاتا ہے اس کا سے سے وراثت سے کوئی تعلق ئى نہيں اور وہ دوسرى اما دين محيحه ہے مخالف ہے۔ اب ميري سارى بجت سے صروبِ تظرکرتے ہوستے" البلاغ "سنے پھراپنی بات کو ڈہرا دیا ہے کہ" یہ دوہرامسلک بھی سبے بنیاد نہیں سے اور برقیاس غلط ہے کہ حصرمت معادی نے سیاسی اغراض کے بیے ملال وسمام کی تمیزدوانہیں دکھی ﷺ ئیں پھرکہتا ہوں کہ یہ باست مولا نامودودی نے مصنرت معاور بڑے متعلق مہیں کہی ملکر دُورِ ملوکیت مے متعلق ایک عام بات کہی ہے اور عام وخاص میں بہرسال فرق ہے۔ باتی رہی یہ بات کہ بیر صفریت معاوی کے کا اجتبا ے، تومیلیے اسے ابنہا دہی مان ہیجیے۔ اگر امیرمعاویڈ اس ابنہاد پر ذاتی طود برعمل فرما

سله گویاکدیمپال عمّانی صاحب نے تسلیم کرلیاکہ دوانامودودی نے امام زہری کی طروب پرہاست فہموپ نہیں کی بلکڑخود اعادۂ سنست کوخاتم ترجعت سے تبریمیا معالاتک پہلااعنزامن پر تعاکد امام زہری کی طرف دہ بات کیوں منسکوپ کی مجوانہوں نے نہیں کہی تھی ۔

لیتے یابطوراپ انفرادی مسلک سے اسے دوسروں کے سلسے بیان کر دستے تواس میں کوئی مصا بینہ دیخا۔ میکن جما بجسف واشکال تواس امریس ہے کہ کیا اسپیر انفرادی اجتہاد کا مسکلف و پابند و دسروں کوجبی بنایاجا سکتا ہے اور سنستِ ما مسید کوہٹا کر ایسے اجتہاد کو قافرن کمی سے طور پر بوری اسمالی سلطنت میں نا فذکریاجا سکتا ہے جب کر بینوں صریح سے شکرار ہا ہو؟ یہ توامول فقہ کا ایک عام مسئلہ ہے کہ جائز و مباح کمکم ندوب تک کا لزوم و وجوب اسے برعمت کے دائر سے ہیں واخل کر دیتا ہے۔ صحائم کر ایم اور فقہا ہر کے تفرقوات

اس مگر مربر البلاغ <u>سنے تبعن صحابۂ کرام سے تفر</u>ّدات گنوائے ہیں اور ان کو امیر معاويغ كير وإدمسلك كيطور بريمين كباب مثلاً فرمات بي كرد ابو ذر خفارى ومني لله عنه کا بیمسلک مشہور دمعروف ہے کہ وہ ایک دن کی روزی سے زیا وہ رقم اپنے پاس رکھ تا ر ام سمجھتے تنھے ۔ ظاہر ہے کہ پیسلگ قرآن و مُنتست سے واضح ولاکل سے خلاف ہے۔ حرام سمجھتے تنھے ۔ ظاہر ہے کہ پیسلگ قرآن ومُنتست سے واضح ولاکل سے خلاف اسی وحدسے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک میں اس میں ان کا ہمنوانہ تھا۔ سب سے نزدیک ان سے اِس سند میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی <sup>ہے</sup> اچھا اب فرمن کیجیے کر صفریت الوف مسند اقتذاد پرفائز موماستے اوروہ اسپنے اسی متبہ مسلک کو لوری ملکتِ اسلامبری قانونًا نافذ كردسيتے كه كوئى شخص ايك دن كى دوزى سسے زايد اسپنے پاس نرد كھے كيونكر ہے ان سمے ز دیک حرام نہے۔ اب مجھے مولانا عنمانی صاحب بتائیں کہ وہ اس مسلک سے روآج ونغاذى اسى زور سے مرائفہ تائيد كريں سحتے يانهبين جس طرح وہ اميرمعا ويٹھ سے مسلک ئ كررسيدي و اگرنهي توكيون نهين و امير معاديم كيم تعلق وه فرملت بي كردرجب وه امیرین گئے، تب بمی ان کی اہلیّتِ اجتہا دختم نہیں ہوگئی۔ ظاہرے کہ اگر کوئی فقیہ مجتہد اميربن جلئے تواسے محض امير بمونے سے مجرم ميں اجتها دسے محروم تونه يں كيا جاسكتا " أكراميرمعا وينك بارسيمي يرامرظا سرب توكير حضربت ابوذر اور دومسر معابة كرام كيرم ملطيرين ظاهرب يحضرت اميرمعا ويتأكي ومناقب بين اورجنهين البلاغ "بين بيان كياكيلهم بمصريت الوذر المحفضائل اس سيزياده نهين

توکم بھی نہیں۔ بھر وہ بھی اپنے مسلک سے حق میں آیات اور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لیسے ارشا دات بیسیش کرتے ستھے ہوان روایات سے زیادہ مسحت کے مسائقہ مروی ہیں ہوا میر معادیہ کے حق میں پیش کی جاتی ہیں اور حضرت ابو ذر کے استنباط واجتہاد میں تکلف یا خطا اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا کہ حضرت معادیہ کے حق میں پیش کیے جانے والے یا خطا اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا کہ حضرت معادیہ کے حق میں پیش کیے جانے والے اجتہاد میں ہے۔

مدیرد البلاغ "نے اپنے معنہوں ہیں پر شکابت بھی کی ہے کہ دبعی ہوشیا معنوات نے ہیں سوشلسٹ تک قرار دیا ہ معلوم نہیں بہ معنوات کوں بھے اور اس بحث کی ٹائا ہوت ہے۔ بہتے انہوں نے کس بنا پر ایسا ہے بنیاد الزام تراشا، لیکن کچر جوسٹیلے یا پھر ہوسٹ بار قدم کے معنوات اگر امیر معاویج کے تن ہیں ان دبیتے جلنے والے سارے دلائل کو معنوت ابوذر مسلک اور اس کے بعد پھر سوشلزم کے میں استعمال کرنے معنوت ابوذر میں نہیں آتا کہ مدیر "البلاغ "کیوں اس پرشاکی ہوں ؟ پھر ہم بات بھی عرب بات بھی مسلک قرآن و معنوت ابو ذرائع کا میں مامل ہے کہ "معنوت ابو ذرائع کا مسلک قرآن و مشتم سے کہ "معنوت ابو ذرائع کا مسلک قرآن و مشتم سے کہ "معنوت ابو ذرائع کا مسلک قرآن و مشتم ہے۔ مشتم دو اس برشاکی ہوت امیر معاویم شاہد میں ہوت معنوت امیر معاویم شاہد کے متاب کے متاب کے خلاف ہے۔

اس کے بعد عثمانی صاحب امام شافعی کا برسلک بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کے قائن ہیں کہ اگر کوئی ذبیحہ ہوال ہوتا ہے ۔ قائن ہیں کہ اگر کوئی ذبیحہ پر برسم الشہ پڑھ منا جان ہو بھر کر چھ وڑ د ہے ، تب ہمی ذبیحہ ہوال ہوتا ہے ۔ اور کھر لوچھتے ہیں کہ ''کیا کسی نے اس سسلک کی وجہ سے امام شافعی پر ببرعت کا الزام عائد کی ہے ۔ " بہاں کھر قبی کمی ہو چھنا ہوں کہ اگر امام شافعی امیر المومنین ہوتے اور وہ اسی مسلک کو اور کہ وہ اسی مسلک کو اور کہ اور ان افذ کر دیتے توکیا ہے بوعت کی تعربیت ہیں نہ آتا ؟

سله یدمبرامفرومزیس بلکر سخیقت ہے عبدالحمید معاشاً فی کاایک بیان دوز نام مشرق لا موره ورفر دری انتشار میں میں جمیا سنا کی میروی کر فی جا ہیے۔ وہ مساوات کے محانی ابو ذریح تظریات کی ہیروی کر فی جا ہیے۔ وہ مساوات کے اصولوں کے میں جمیا ہوں کے معانی ابو ذریح تظریات کی ہیروی کر فی جا ہیے۔ وہ مساوات کے اصولوں کے علم براد تھے۔ استعمال کرنے والوں اور برعزوال فراد کا خاتم کیا جا سکت ہے۔ اسلام میں اس کی امبازت ہے وہ استعمال کرنے والوں اور برعزوال فراد کا خاتم کیا جا سکت ہے۔ اسلام میں اس کی امبازت ہے وہ

بیسوال میں صرف عثمانی مساحب سے استدلال کی غلطی اور خامی واضح کرنے سے بيركرد بابول اودنه برابك تاديخي حفيقت سيركسى فقيريا مجنب يست يهمي نهبي عا باكه اس كاكوني انغرادي مسلك دومسرون پر بجبريا بنرريعبر افترارنا فذالعل مو- امام مالکشے کا بہ واقع مشہود سے کہ ہادون الرشید نے ان کے مؤطّاکو فانون ملکی کی اساس بنانے كا دراده كيا تفا گرامام مالك شفه اس تجويز كوسختى سيے روكر ديا تفا- سالاط بين مثاخرین <u>یں سے بھی بہ</u>ت سے شاقعی المسلک۔ <u>تھے لیکن انہوں نے اپنی سلطن</u>ٹ میں يرقا نون يا قاعده كمبى رائج نهيس كمياكه جوشخص وانستنه ذبيحه پربسم الشرنه پرسم اس ذبیر بردور رین مستخص سے لیے ملال ہے۔اسی طرح اگر معتربت امیرمعاویہ ملیغہ بنینے پرتوریث سلم من السمافر کو قانون مز بناستے اور اسپنے انفرادی اجنہاد کی میشبیت میں اسس کے قائل *رسیتے، تواس کا شمار برع*ت میں مزموتا بھے شرست عمر شماریغرم ہونے۔سے بل اور بعديس مي اسمسك پرسنف كونبى ميت تك بانى سے طہارت عسل مذكر اے ، وہ يم سے نمازکسی عذر کی بنا پرنہیں پڑم سکتا۔ خلافت پرفائز ہونے کے بعدان کا حضرت عَارُّ مِن باسرے اسم<u>سئلے</u> میں مذاکرہ ومہار شمعی ہؤا ، اس سے با وجود وہ اپنے ذاتی مسلک پر قائم رہے، گرانہوں نے حضرت عمارہ یاکسی دوسرے سالیان براسیے مسلک کی پیروی لازم مذى يخفيقت يرسب كه خلافسيت دامتره سيء عهد مبن شورى كانظام بورى طرح فائم وكارفرما كفاا وربالعموم ابم مكى واجتماعى مسائل بابمى مشا ورت سے بعدسط بوستے ستھے۔ يهى دبرسهے كەخلافىيت داننده سمے إيماع كوخودنى ملى الشرطب, دُلَم ئےسنسسن خلفار را تزرین کا نام دسے کر یا دور سے لفطوں میں اسے اپنی سنّست کا صمیمہ وَتم تر اردے كراس كى بيردى كالجى مكم دياسير يصعنرت ابوبكرم وصعنرت عمرمنى التُرعنهما كاعام طراقيهى بيرتفا كربيث أمده مسائل مين زمنرون شورى سيمشوره بلينة تنصيء بلكه بيرا علان عام كريت يتعدكه فلان سنكعين اكركسى سك بإس نبى صلى التسميليدوسلم كى كوئى قولى فكالى صدبيث بوتوا كربميں بتاستے، اس سيے اس عبرِسعا دست بيں اس امركا امكان بهست كم تفاكر ملغارسى ابنے انغرادی مسلک کانفاذ عام کرتے۔بعدے اُدوادیس بیصورمت باتی مزرسی اور ابیے

فیصلے ناقذالی ہوئے جہیں اب نواہ نواہ سنت کا طرح دینے کی کوسٹش کی جاری ہے اور کہ ملیادہ ہے کہ بیہا سنت نہیں، دوسری سنّت "قرہے ، حالا نکرجی مدیث ہیں ارشا و نہوی علیک مدید نئی و سُسنّة الفلغاء الواشدہ ین وادد ہے ، اسی ہیں آھے وایتا کھ و بھی علیک مدید نئیت الاحوس مروی ہے جس کے صاحت معنی یہ ہیں کہ جوفیعل منست نہوی اور مدید نئات الاحوس مروی ہے جس کے صاحت معنی یہ ہیں کہ جوفیعل منست نہوی اور منست خلاف ہوگا، وہ محدثات کے زمرے ہیں ہے کا اور جسس منست خلفاء دائندین کے خلاف ہوگا، وہ محدثات کے زمرے ہیں ہے کا اور جسس طرح سنّت سے تشک کی تاکید فرمائی گئی، اسی طرح محدثات سے بچنے کی ہمی تاکید فرمائی۔ فرمائی۔

المام شافعی کے ذکر کے بعد مربرہ البلاغ سے الاعتصام اللشاطبی ) کی عیارست نغش کی ہے جس سے برثابت کرنامعصود ہے کہ برعدت کا اطراق ابی فعل پرہو تاہے جس یں خواہشِ نعتسانی کی انباع میں تحربیب وین کا ارتبکاب کیا جائے۔ حالانکہ امام شاطبی شنے برعت كى اصل تعربيب بين سراس راست كو د اخل كياسهے بوكسى اصل شرعى پرمبتى ندېموء البته اگرجهل دا تبارع موی مجی اس سے ساتھ شامل میو، تووہ برعت مذمومہ قراریاتی ہے۔ بن نے البرمعادی کے قیمیلے کو دوسری منست فراد دیتے جائے پر جو لکھا کھا کہ البیای بأست بيب ان كل ير والزير ما حب بيب وك كيت بي كرمه الون كام اليريا مركز ملت جو کچھسطے کر دسے ، وہی سندت ہے ، اس سے جواب بیں مولانا محد تقی مساس فراستے ہیں کہ بات تویہ کہی مارس سے کہ امیر معاور کے کو اجتباد کا مق مامس ہے اور امیر بوجانے کے بعد بھی میرسی میرسی سامنے میں اوپر اس معادمنے کومات کر سي كاكرموال مطلق بن اجتماد كانهي بكر اليد اجتهاد كو **ب**رى امدت اسلاميدير قانونًا نا فذكر دینے کا ہے جوکسی نشری امس پرمبنی نہیں ۔اگر پرویزمیاصب سے مرکز لمست کا ذکراہمن کا باعث ہے تومین محمود احمد عباسی مساحب کی مثال بہیش کرتا ہوں۔ وہ بھی میری کہتے ہیں كه يه توريث كا قاعده حبب مديت مدير تك خلفائة بني اليترين يؤري ملكست مي قانون ملی کی تینیت سے نافذ وہاری رکھا تؤمیر بربلاشک وشیر کنست سے ، اس کے مقست بونسنسك كون الكاركرمكتاسي وكيامولاناعثاني ماسب اس استدلال سيتنفق بي ؟

### اميرمعا *ديني مح فيصل پر قضية مُحَارَثة "ك*الطلاق

وشانی معاصب نے پھر مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیں اس کی کوئی مثال پیش کروں کہ

کسی نے امیر معاویہ کے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہوا ور مدیرالبلاغ فر ماتے ہیں کہ " بچود ہ

مورمال کے عرصہ ہیں کوئی ایک فقیہ ہماری نظر سے نہیں گزام ہی نے اسے بدعت قرار

دیا ہو یہ بین اپنی آئندہ بحث میں متعدد قدیم وجدید اہل علم کے اقوال نقل کروں کا جنہوں نے امیر
معاویم کے مختلف اعمال کے بلیے بدعت کا لفظ استعال کیا ہے بیہاں مردمت میں اسمات معاویم کے مشہور محدیث وفقیہ الویکر الجمقامی کی کتاب "اسحام القرآن "کے ایک مفعیل قول کا موالہ دینا

ہوں جی میں معمورت مسرون تا بھی نے صغرت معاویم کے اس فیصلہ تودیث پر بڑے ہے تا انداز

میں تنقید کی ہے اور قاصی شرکے نے اور خود الجمقامی نے بھی اس تنقید کی تا کبد کی ہے ۔

میں تنقید کی ہے اور قاصی شرکے نے اور خود الجمقامی نے بھی اس تنقید کی تا کبد کی ہے ۔

اگر میں ان کی پوری عبارت کو ترجے کے ساتھ نقل کروں تب قویے بہت موجب طوالت ہوگا،

اس لیے بنی بیہاں اس کا صرف اور و ترجمہ دینا ہموں ، یہ بحث باب من بچرم المیرات موجولالاب

"ان شهاب زهری واوروه مروق سے دادی بین کرموق نے فرایا کہ اسلام میں اس سے زیادہ عجیب اور زالا فیصلہ نہیں کیا گیا جیسا کہ امہر معاور نے کیا رما احدث فی الاسلام قضیة قضاحاً معاویة ) کہ آپ معلیان کومیودی اور نسر ان کا وارث قرار دیتے سخے اور میہودی ونصرانی کوملان کا وارث نبین بناتے سخے۔ اہل شام نے اسی کے مطاباتی فیصلے کیے جب معنرت عمرین عبد العزیز نعلیفہ ہوئے تو آپ نے بہلے طریقے کو دوبارہ لوما دیا۔ اور شعبی سے روایت ہے کہ امیر معاولی کے رائی اور شوائی کو افراد ارت بنائے۔ زیا وقت قاصی میری کو با کر ایسا کرے کوائی ایسان کو کا فرکا وارث نہیں بنائے سے یہ بنا وارث وارت ایسا کو کا فرکا وارث نہیں بنائے سے یہ بنا دیا و نے ایسا مکم دیا۔ تشریک کو با کر ایسا کرے سے دیا تو انہوں نے ایسا مکم دیا۔ تقلے یہ ب زیا ہوئے ایسا مکم دیا۔ تقلے یہ ب زیا ہوئے کہ یہ اس سے پہلے مسلمان کو کا فرکا وارث نہیں بنائے سے یہ ب زیا ہوئے ایسا مکم دیے تھے تو فر باتے تھے کہ یہ اس کے مطابی فیصلہ ہے موالا نکر ذہری گائی ن

بحبيق سيعه ، وهجمر بن عثمان سيداور وه معنرت اُمسامَتْه بن ذيرسيد دوايت كيت بي كرسول النهمى النه عليه ولم في فرماياكم ووعمالعت مكتول كي ا فرا دایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے اور دوسری روابیت میں ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا اورنہ کا فرمسلمان کا اور عمروبن شعبب،اینے والدسے اوروہ واداسے روامیت کرتے ہیں کردو نرام ب کے بیردوں بس باہی توارث مہیں موسکتا۔ یہ روایات مسلمان کو کا فریا کا فر كومسلمان كاوارث قرار دینے سیمنع كرتی ہیں۔ اس كے خلاف نبی ملی الشر علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ بس اس طرح دواہل فرہب سے ماہین توار را قط ہونے کا مکم ٹابہت ہوگیا۔ بہا*ں نکب بعضریت ع*مان والی دواریپ کا تعلّق ہے وہ امیرمعاوی کے اس قول کی تائید مہیں کرتی۔ انہوں فے الایان يزيده ولابنقص كمصرف ايب تاويل كى سهداور تاويل نعى اور توقيعن دحی پر قامنی مہیں ہوسکتی ۔ تاوہل کو امرمنعسومس کی طرحت لوٹا یا مباسستے گا اور نعى كى مخالفت پرتهي لمكه اس كى موافقت برممول كيا جاست كا بني ملى الله عليه وللم كايد ارشادكر" ايان برمتاسه . گعثمتانهي " أس مراد يرمتل مؤكاكه جو اسلام نے آیا اُسے اسلام پردسہنے دیا ماسٹے گا اور جواسلام سے خارج ہو كا أسب واليس لاسف كوسشسش كى مباست كى ماكر حصرست معادكى تأويل اور اس احمّال کولیاجائے تواسیے صربت اُسامۃ کی اس مدیث کے موافق کرنا واجب بومانا ہے جس میں کا فروسلم کے ابین توارسٹ ممنوع ہے کیونکہ تاویل واخلا ہے بل پرنس کورد کرنا مائز نہیں ، اور احتمال کے ذیسیعے سے کوئی عجت قائم منبين بوسكتى ،كيونكريه إيك مشكوك جيز بهداور انبات عكم سرح معلسطين توددالاست كى محتاج سبديس اس سد استجاج واستدلال

اددمسروق كاجور قول سيركه اسلام مي استعدزيا ده انوكعافيصله

نہ بن بر ابوا میرمعاوی نے قوری سلم من الکافر کے مسئلے میں کیا ہے ، برق ل
اس فیصلے کے باطل ہونے پر دلالت کرتا ہے ، کیونکہ انہوں نے بیربیان
کیا ہے کہ یہ فیصلہ امواث فی الاسلام ہے اوران کے اس قول سے برلازم
اسے کہ سمارت معاوی کے اس فیصلے سے پہلے سلمان کافر کا وارسٹ
نہیں ہوتا تھا آور جب بیٹا بت ہوگی کہ امیرمعا ویٹر کے فیصلے سے پہلے
مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا تھا توان کے لیے برمائز نہیں تھا کہ وہ اپنے
پیش دووں کی مخالفت کریں ۔ جلکہ ان کے سامنے صفرت معاوی کا قول مانقط
ہیش دووں کی مخالفت کریں ۔ جلکہ ان کے سامنے صفرت معاوی کا کول مانقط
ہیش دووں کی مخالفت کریں ۔ جلکہ ان کے سامنے صفرت معاوی کا کول مانقط
عبدالعزیز نے لوگوں میں امراق لی کول ٹا دیا ہے
عبدالعزیز نے لوگوں میں امراق لی کول ٹا دیا ہے
دارتی انقل میں مصری المراق کی کوٹ ادیا ہے
دارتی انقل میں مصری المراق کی کوٹ ادیا ہے
مال میں ہوت کا نقل نہیں کہ بہاں بوعت کا نقل نہیں آیا، گرنی میں اسٹر طبہ وسلم نے تو د فر وایا ہے کہ:

كُلَّ عِسِهِ ثَنْةٍ بِهِ عِنْهُ -" ہرام محدث بریمت سبے یہ نیز آنخعنورملی السُّرطیہ دیکم سنے فرایا –

شوالاموس عدى ثأتها-

ن رب ہے برکے انور محدثات ہیں <u>"</u>

مصربت عائش سيروى سيركرا كفنور كالتمطير وللم سنع فرايا:

من احدث في امرنا ماليس منه فهوس دّ-

« حسے مے امر دین میں نئی بات کالی ہوائی میں نہیں، وہ بات مردودہے یہ مناب میں فقال

ابن قُدامه كا قول

ا خری میرے دایک اورمغل بلے اور او بلجبی کی نشان دبی کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بی نے المغنی مبلہ، مشل کے توالے سے مکھا تھا کہ این قرام جہلے یہ بیان کرتے ہیں کرچم بن

ان دونول مجلول كومطيون كماب بين وقعت ناكرد، يرة ديبير سے بكر مرسے سے بالكل علي ويمي كرد باكيا ہے۔

بات دائتی لیکن افسوس ہے کہ مصنرت معاوی کیے سعکق بی قول اس کثرت سے مدیث، منی از رخ اور فغه کی کتابوں میں مذکور بسیے کہ معن ابن قدامہ سے ایک ذوعنی فقرے سے بل پران سادی کتابول میں مردی اقوال کی تکذیب نہیں ہوسکتی یجہاں تکے عفرت معظا ذ كاتعلق بسيد يمي كيميري كهول كاكريران كاذلتي نظريه بوكاا ورمكن سب انبول في كسي مرقعه بر اس كے مطابق عمل كيا ہمواليكن اميرمعاور الشرائي الميرالمونيين كي حيثيت سيے مبرطرح اس كانفاذ واجراكياا ورمنوامتيك دورمين مسطرح بررائج رباء وه اس واتعرى صحت كوشك وشبرس بالانرباديا سيداوراب بي احترام كايبلومي بيداكرديا سيد مديرة البلاغ "في يمي كب ہے کہ ابنِ قدار ہے دمین میں امام احد کا قول فتل کیا ہے کو اوگوں سے درمیان اس معاسلے میں کوئی اختلامت نہیں سے سے واضح ہے کہ توریث واسلے اس قول کی نسبست کسی کی طرمت بھی درمست نہیں یہ محرمیماں تورید بربوموت کوغلط نہی ہوئی ہے۔مساحب المغنی سنط مام احداث كابوقول نعت كمياسيه اسكامته عابر سي كرمسلمان كوكافر كاوارث بزلسف والانظريروعى اسب ائمت مي منزوك ومطرود بيوجيكاب ادركوني عالم وفقتيراب اس كافائل وعامل نهي ريبي وحب سه كران ي اس بحث كاعنوان برسيد: ولايريث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا -جندمز بداقوال

بہاں تک امیرمعاویے کے اس فیصلے اور فرمان کا تعلق ہے کہ مسلمان کو کا فرکا و ادرث بنایا ہائے مسلمان کو کا فرکا و ادرث بنایا ہائے مسلمان کو کا فرکا مسلمان کو کا فرکا مسلمان کو کا فرک کے مشال کے طور پر امام این جنم نے بھی المحلّی ، جلدہ صلاح پر سعلہ ہائے اس کے مشال کے کہ یہ دریث المسلم المحالی میں ہوگئے ادر بعض کی ہے کہ: لایویٹ المسلم المحالی المان میں المسلم المسلم المسلم المان کا فرکا والد میں میں ہے کہ ان کے نود کا مسلمان کا فرکا والد میں میں ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر امیرمعاوی ہے سمامان کا فرکا والد میں ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر امیرمعاوی ہے سمامان کا فرکا والد

هوعن معادية تأست-

درمسلک المرمعاد می کیم تابت ہے ؛

ا بن حسيم كفنى أراء سيكسى كواختلات بونومو، گرمدمیث وامنادی ال كافتين مسلم

ہے۔ ان کا دوبارہ خاص طور پر بر کہنا کہ حوثابت عن معاویہ اس بات پر دلالت کرتاہے

کواس تیصلے کی نسبت امیر معاویے کی طرحت تعلقی طور پر غیر شتبہ ہے۔ واقد ابن ابی منداور مستوق

کے اس منمون کے اقوال ہواو پر امام ابو بکر صباحث کی مجت میں بھی گزر بھے ہیں وہ ابن آڈ ائے

ہی نفل کے بیں۔ اس کے بعد وہ امام احراثہ کا وہی قول نفل کرتے ہیں ہوا بن قدام سنے ورج

کیا ہے اور آخریں ابن سوم نے نبی ملی السّر طلبہ وسلّم کی ایک مزید معدیث معنرت معارف سے

نقل کے ہے۔ اور آخریں ابن سوم نے نبی ملی السّر طلبہ وسلّم کی ایک مزید معدیث معنرت معارف سنا کرے۔ کہ

لايومث المسدم النصواني-

"مسلمان كسى مىسانى كا وادش نېيى بوسكتا 4

البعة من اور ابن مرقم كے بعد اب من طاعی قادی کی مرقاة شرح مشکوة كا ایک مواله پیش كرتا بول ابواب الغرائض میں مدیث وعن اُسامة بن زید قال قال دسول الله ملی الله علیه الله علیه وسلم لا بوث المسلم السلم السخم السام السنی موریث کرست بوت اکھا ہے کہ بوصفرات مسلمان کی کا فرسے توریث کے قائل بیں وہ نی مسلی الشملیہ وسلم کے اس ارشاد سے امستندالال کرتے بیں کہ الاسلام دید لموولا دیکی - اس کے بعد فرماتے ہیں :

وجدة الجمهوم هذا الحديث العصبح والمرادس حديث الاسلام فضل الاسلام على غيرة وليس فيه تعرض للمبراث فلا بترك النس المعريج

"مسلک جمہور کے تی میں دی مدین میں جمع جنت ہے رکہ مزمسان کا فرکا وادث ہے ، من کا فرمسان کا فرکا وادث ہے ، من کا فرمسان کا ) اور مدین الاسلام بعلی ہے مراداسلام کی فیراسلام کی میراث سے کی فیراسلام کی میراث سے کہ کی میراث سے کا کی میراث سے کی فیراسلام کی میراث سے کی فیراث کی میراث سے کا کی میراث سے کی فیراث سے کی فیراث سے کی فیراث سے کی میراث سے کی فیراث سے کی میراث سے کی میراث سے کی فیراث سے کی میراث سے کی میراث

میں پہلے فتے الباری سے اپن جوج کا قول نقل کرچکا ہوں جواسی مفہوم کا حامل سہے ادر میں میں سلمان کو کا فرکا وارث بنانے کومعارضۃ النص سے تعبیر کمیا گیا۔ ہے ، اور اس سے سی میں پیش کی جانے والی روابیت کے بارسے میں فرمایا ہے : بل حوصہ ول است میں میں پیش کی جانے ہے بین میں ہونے کہ بالاس دے داس معدیث کا وراشت کے میں کے کہ مالات کو کی ملاقہ نہیں ۔ بلکم اس کا مطلب بر ہے کہ امسلام دو سرے ادبیان پرفضیلت کے متاہے ، بربات بھی میں بہلے نکھر چکا کر برباں سوالی معنرت امیر معاویۃ یا کسی دو سرے معابی یا تا بھی کی داست کا نہیں اور اس امر کا بھی نہیں کہ توریث مسلم من الاکا فرکے قائن یا فاعل کوئی برگ داست کا نہیں اور اس امر کا بھی نہیں کہ توریث مسلم من الاکا فرکے قائن یا فاعل کوئی برگ میں اور اس کی مخالفت و میں اور ان کی تعداد کیا ہے ۔ میرے نزدیک برنص صریح کا ترک اور اس کی مخالفت و معارضت ہے جیسا کہ مافظ ابن بجر آفاد می ترب اس کے بعد میں کا بی جا ہے اسے اسے امین قرایا ہے دو سری سنت کہ کر اس کی تائید میں نور دیگا تا دہے ۔ جیسا کہ مدیر مدانبلاغ میں اختیاد یا دو سری سنت کہ کر اس کی تائید میں نور دیگا تا دہے ۔ جیسا کہ مدیر مدانبلاغ میں اختیاد یا دو سری سنت کہ کر اس کی تائید میں تور نہیں تا دیست کی بیاست است کہ کر اس کی تائید میں جر نہیں کیا جاسات است کی معاطف میں جر نہیں کیا جاسات است کے معاطف میں جر نہیں کیا جاسات است کا است کیا ہوں سکتا ہے۔

وليسب عتراض

منن ابی داؤد بی صفرت معاقب موروایت الاسلام بزید ولایقس مردی سے،
اس کے متعلق بی نے کھا تھا کہ درافت سے فیر شعلق بور نے سے علاوہ اس کی سندیں
بھی افقطاع ہے اور اس کا ایک رادی مجبول ہے ، اس بے بمریح نصوص ک ب و سنت کے المقابل نا قابل قبول ہے ۔ اس سے بواب بیں عثمانی صاحب نے یہ بھی کھا ہے کہ اول تو خود ابوداؤد داؤد وہی بی اس سے متصل روایت بغیر مجبول رادی سے آئی ہے،
دوسرے ملک صاحب کی توجر اس طرفت نہیں گئی کہ برسندگی تحقیق وتفتیش ہم توگوں دورسے ملک صاحب کی توجر اس طرفت نہیں گئی کہ برسندگی تحقیق وتفتیش ہم توگوں کے سیے تو دلیل ہے لیکن می صحابیہ نے کوئی ادشاد براہ راست آئفت ور سے سنا ہو ان فی وجر کیے ہوسکتی ہے کہ بعد سے داویوں بی کوئی حجول خود تا تل کے بغیر کیے تعجب ہے کہ مولانا عثمانی سنے میر دو تو ن غلط اور واہی بائیں ادنی خورد تا تل کے بغیر کیے تھو دیں سنن ابوداؤدگی ایک مدیث مذکور کی سند کوئی پہلے خورد تا تل کے بغیر کیے تکھو دیں سین ابوداؤدگی ایک مدیث مذکور کی سند کوئی پہلے نقل کر حبات کے نفظ سے کیا گیا ہے ،
نقل کر حباح میں میں مصنرت معافر سے سے مرت مراف کی دوایت منقول ہے ۔ اس کے بادمی مائق

جسدد وسری مدریث کا حوالہ عثانی مساحب نے دیا ہے ، اس مدری میں ابوالاسود اور مصنرت معا ذا کے درمیان رملا (لیک شخص) کے ذکر کومذفت کر دیا گیا ہے اور دونوں کے بیج بس کسی دوسرے راوی کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے۔ ظاہرہے کہ اس طرح منقطع سند متصل نهيين بومباتي ملكه اس كاانقطاع على ماله بانى ربهتا بيدا وركونى صاحب عقل اس وايت كومتعىق السندنهين كهرسكتا . وومسري باست جوكهي كمي سب كرمىجا بشسن يوادشا وبراه دامت آب سے سناہو، اُسے وہ بعد کے داویوں کی جہالت کی بناپر کیسے دو کرسکتے ہیں ، بداور میں لا ہواب ہے اسوال یہ سہے کہ کیا پیہال معنرت معافۃ یاکوئی دوسرے معابی تشریعیت فرما ہیں اور وہ قولِ دسول ردکردسے ہیں جے انہوں نے استحضور سے سناہے ہیںاں تو سارى بحث اس امريس بيكراك كى جوروايت بم تك محدثين اور داويان مدسيث ے ذریعے سے بینچی ہے،اس کی سندمتعس ہے یا نیج میں کوئی داوی گمنام سے اور البي روايت دو*مري مرفوع ومتعس ا ورقطعي الدلال*ت اما ديبث سيے مقلب لمين قابلِ ا مندسه بانهیں ۹



iration Mustadeemine



# مستلةوتيث

دیت کے مسئلے یں خلافت و ملوکیت میں ہو کچر لکھا گیا ہے، وہ دری ذیل ہے:

"مانظ ابن کثیر کہتے ہیں کر دئیت سے معاطمے یں ہمی مصرت معاویر اللہ اللہ معاملی سے معاویر اللہ اللہ معاملی میں معاملی سے برابر اللہ معاملہ کی دیت مسلمان سے برابر بوگی، گر معند سے برابر بوگی، گر معند سے معاویر سے اس کو نصعت کر دیا اور باتی نصعت تو دلین شروع کر دی ہے۔

"موگی، گر معند سے معاویر اللہ اللہ کا معند کر دیا اور باتی نصعت تو دلین

ميرالبوغ اس پران الغاظمي احترام كيستهي

ادل توصلاک برخودمولات می می از مانظای کثیر کاسید، نرامام زمبری کا، بلکه برخودمولاتا کی عبارت سے صاحت می مودودی کاسید - برنشان دمی می شداس سیدی سید کرمولاتا کی عبارت سے صاحت برمعلوم می آرای می برخار مانظاین می کاسید - البواید والنهاید کی اصل عبارت بر ہے: و به قال الزهری وصفت السنة ان دین المعاهد کا کی باتر المسلم و کان معاوی به قال الزهری وصفت السنة ان دین المعاهد کی کی بیتر المسلم و کان معاوی به قال الزهری معاوی المناف و اخذا النصف المفسله فرکوره مستدی سے الم زیری کا برقول می کردیا ورصفرت معاوی بیلی و شخص می جنبوں نے اسے کم کر کے نصفت کر دیا اور نصف اسینے واسلے لیے ہی ہے۔

یربحث بالکل فیرمتعلق اور فاطائل ہے کہ به قال کامفہوم بیہاں کیا ہے اور جو قول مولانا مودودی نے نقل کیا ہے، وہ حافظ این کثیر کا اپنا قول ہے یا وہ اسے امام زہری سے نقل کردہے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ امام زہری ابن کثیر سے فائن ومتعدم ہیں ، اس سے اگریہ امام زہری کا قول ہے تو اور کمی زیا دہ محکم اور لائق اعتبار ہے بہرکیا نفس سے بہرکیا ۔ نفس سند اگریہ امام زہری کا قول ہے تو اور کمی زیا وہ محکم اور لائق اعتبار ہے بہرکیا نفس سند کری اثر نہیں پڑتا۔ قائل خواہ ابن کثیر ہوں یا امام زہری ، قول بہی نفس سند ہرای سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قائل خواہ ابن کشیر ہوں یا امام زئری ، قول بہی

بیان ہواہے کہ پہلے سے بیرمنت ہی اُرہی تھی کر معاہدی و میت مسلمان کی و تیت سے بڑا ہر ہوائی اسے برا ہم معامدی و میت مسلمان کی و تیت سے برا ہم مرد اور ہاتی نصف خود مینی مشروع کر دی اور ابنی نصف خود مینی مشروع کر دی اور ابنی کی دیا۔ کیٹر بھی اور ابنی نصف خود اور مافقد ابن کیٹر کہتے ہی و فلط نہیں کھے دیا۔ کیٹر بھی اور ابنی کی دیا۔ ایسے بیا بریت المال کے لیے

تودیث من الکا فر واسلے معلسطے کی طرح مدیر موصوحت بہی با ورکرانا بیلسنتے بي كداميس معاوية كايقعل منبت بن تبسد بي تهين، بكر سنست ہی کی ایک مودمت سہے ۔ انہوں نے اسپنے حق میں استدلال کرستے ہوستے میہ کی ات بوكبى ب وه بي ب كما خذ النصعت لنعسبه ك المقابل مُنن بَيْمَ بي بي امام زم ري ك يرالغاظ كمى موجود بين كرالقي النصعت في بديت المهال راس سيع لنفسه سعم اومجي ببین المال سے بیے وتیت لین ہے ، نرکہ اسپنے ذاتی استعال سے بیے لیکن بیمسستلہ آنناساده اوراس كى توجيراتنى آسان منهين جبيها كدعثمانى مساحب يابعن دومسرية عمنرا سنے بچھاسہے۔ واقع رہے ہے کہ موزخین نے دوسرسے مقامات پرمجی امیرمعاویم اور د دمرسے بنوامتہ کے ما تذکر دہ خنائم ومحاصل سے سیسے وونوں طرح سے الفاظ امتنعال كيين اكبى واقعمي كبي لنفسه كالفظ ب اوركبي لبيت المال كالفظء اب اگر بمیت المال کی فوزلیشن فی الواقع امیرمعادید اور آب کے مبانشینوں کے زنانے یں وہی موتی بوعمد نوی اور خلافت رات روات میں تھی، تب تو یہ کہا جا سکتا تفاکہ مرحم کے لنفسہ معمراولبيت مأل المسلوين ب ليكن بيت المال أكر ذاتى اورسياسى مقامدو اغرامی کے بیے بلا تا تل اور سے دریغ استعال ہو<u>نے گ</u>کے ، فرما نروا سے صروبے خاص اور قوم کے بیت المال میں عملاً کوئی فرق نرر سے، اورمسلما نوں کا امیر بمیت المال کے أمدو ترج اور صاب كتاب كے معلى بن مسلمانوں سے سامنے جواب وہ مرسب، توكيرمبودست مال أكث ماتى سب- اس مودست بي احدن لدبيت المال يمي الحسان لنفسيه بن كرده ميا تاسب بنى اكرم صلى الترعليرولم كى ذامتِ اقدس توبهنت بالاوبر تر بككأب لااستلكم عليه اجوا اورولانوس في كم منسب يرفاكز

تنے لیکن آپ کے طلقائے واللہ ین کے بارسے میں بھی تادیخ پر بتاتی ہے کہ صنرت عثمان کے ماسوا بینہوں نے ببیت المال سے کوئی معاومت کی نہیں لیا، دوسرے ملف ار كم يم ولى مشابر مع وسنة عن بروه بعرت زيد في بسركرة تع اوراسين واتى معيادوت پربهیٹ المال کاایک حبّر نجمی نون کا نرکہ ستے ستھے معضرت علی سکے پاس وفا کے وقبت صرف سامت سودرہم ہنتے۔ اور پینین سفے قوابنی تنخواہ بھی بہبت المرال یں نوٹا دینے کی وسیّت فرمائی تنمی بھیران سے زمانے میں سرمسلمان کوبیت المال سے آمردمرون پرمحامبه کرنے کاحق تھا۔ امیرمعا ویٹر کے متعلق ہوتع نسیدالت ملتی ہیں<sup>، وہ</sup> ان سے بالکل مختلف ہیں کی اس بات سے انکارکیا باسکتا ہے کہ تعلیغر سفنے سے بهله بي صعنريت على خير بالمقابل وه شامى بهيت المال برعى الاطلاق قابعن ومتصروت مختے ۽ مالانکہاس کی حیثیبت مرکزی بہین المال کی ایکس شاخ کی تھی پھرکیاکوئی شخص ستبامكتاسب كران سيحهريفاافت ببي نغيغ سير لب ايك مشاهره متعبّن كردياگيا بهو اوربیت المال کے مصارون ان سے ذاتی معیارون سے بالکل الگ دیکھے سکتے موں؛ اورکیاان سکے زماستے ہیں کمی کوئی مسلمان بیبٹ المال کا حساب ان سے مانگ سكتامقا واس كے بعد حوص رات بعبیت المال كے الفاظ كولىنفسىر سے الفاظ كسے مخالف معنی پرجمول کرتے ہیں ان کے استدلال میں کوئی زور باتی نہیں رہنا۔ اصل نوعيت يعتراض

مری البلاغ سے استدلال کا دومرامیہ لویہ ہے کہ معاہد کی دئیت سے باہے
میں آکھنے رہ میں النہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں مروی ہیں اس سیے بیست کم عہد معاہد کی دیت سے برا برمویا کم ہو۔
معابہ سے مختلف فیرمیل آ رہاہے کہ معاہد کی دیت سلم کی دیت سے برا برمویا کم ہو۔
امیرمعاور پڑنے نے اپنے فقہی اجہا دکی بنا پرمتہا رہن احادیث و آثار ہم اس طرح تعلیمین دی ہے کہ آدھی دیت آب نے ذقی سے وارثوں کو دلوائی اور آ دھی بہت المال میں داخل کردی۔

بم نے جہاں تک خور کیا ہے، امیر معاویہ کا براجتها دفی نفسہ نصوص کتا سے

سنت كے خلاف بے اور اس سے امادیث مختلفریں توفیق وتطبیق كى بمى كوئى مورت پدانہیں موتی رسب سے پہلے قرآن مجیدسے دیجُوع کیا مباسئے تو وہاں سورہ نسار، آیت ٩٢ مي مومن اود كا فرمعا بد، دونول كے قتل خطا كے معاملى جيئة مُسكَّلَدَة كے الفاظ دار د موسئے ہیں۔ قرآنی الفاظ کی مانگست اور مساوات دمیت کی روایات دمثلاً دیا ہ ذمی دية مسلم، تشكافاء دماؤهم وغيره ) صحابرونالعين اورفقها مجتهدين سيمراسي مسلك کی تائید کرتی ہیں کہ دونوں وئیتیں برابر ہیں، اور امام سرحیتی کے قول کے مطابق اس کے خلاب اتنار پایس مستن کونهیں پہنچنے۔ تا ہم اس امرسے انکادنہیں کہ اس سلک سے خلات مجى روايات والثارموجود بين راس فيدنعن مذابه ب فغيبهر سن كا فرمعله كى دبيت كوسلم كى ديت كالعبعث يالك تنهائى قراد دياسه اوران مذابهب بس اسى سے مطابق على بوتاريا من الكن قرآن مجيد من الم اورمعابد دونول كى دميت معيم تعلق مُسَلَّمَة إلى آخیلہ کے الفاظ امتعال ہوسے ہیں ہجس سے معنی بیہ ہیں کرمسلمان کی دیہت ہو یا کا فر معابدی، بہرمال وہ بوری کی بوری مقنول سے اہل خاندان سے حواسے کردی جاستے۔ قرأن كاارشاداس معلسطين بالكل ناطق اورصر كي سيسيس بس تاويل كي قطعت گنجائش نہیں کہ دئیت مقرمہ کا کوئی معترمقتول سے وارٹوں سے بھاستے کسی ود سے

الله عنه قال ساكنتُ الزهرى عن ديه الله المنهاديم وقال مثل ديه المسلم وقال منه الله عنه وقال منه وقال منه وقال منه ويه الله عن ديه المنه قال منه ويه المنه وقال منه ويه المنه وقال منه وقال منه

کے پاس جلئے۔ مُسکنکہ کا اہلہ کے الغاظیں افی احدوللہ وصنین یا الی بدیت المال کا مفہوم انترکس طرح و اخل ہوسکتا ہے ، اور اگر کسی ناوبل یا کسی مصلحت کی دُوسے معاہد کی ویت کا کوئی حصتہ سلمانوں سے بہیت المال ہیں جا سکتا ہے ، تو پھر سلمان کی تُنت کا کوئی حصتہ سلمانوں سے بہیت المال ہیں جا سکتا ہے ، تو پھر سلمان کی تُنت کا کوئی حصتہ کی ماسکتا ؟

روایات وآثارمی و تیل کے تناسب ومقادیر می تواخلات منرور فرکورب لیکن کوئی میگری بڑی روابہت بیمی مجھے نہیں اس کی عیں بیرکہاگیا ہوکہ ذتی یا معاہدی دی<sup>ین</sup> خواه ده دريب سلم يح مسادى بويال ياله ،اس كاكونى معتدبيت المال من مي ماسكتا سب اسلام اوديمهمانون اوران سكه بهيت المال كاخيرخواه النراوه اسكه دمول سيعه زياوه كونى دوسرانهي بوسكتا مسلم وفيرسلم كي يوحقوق ووايجانت جن كل مي كتاب و سنّنت نے متعبّن کروسیتے ہیں ان میں مذکمی جائزیہ مذنبادنی بنی سلی السّرعلیہ وکم سقے خود فرمایا سے گرج و تبیول کے معنوق بردست ورازی کرسے میں اس کے خلافت قیامت كروز فود مرى بونكا (اناخصمهم يوم القبامة) يبي وجرس كردوايات سك اختلاب كئ بزاربين فغنى غرامهب بين مُعابِر كى وبهت مسلمان سيح مقاسيلے بين كم توبيان كى گئ ہے لیکن مسب کا خشامیمی ہے کہ جو دمیت ہمی ہووہ پُوری کی پُوری مقتول سے وادثوں سے سواسے کی مباسنے، جیساکہ قرآن کا ارشا دسہے دنہ برکرمسلمان کی دبیت تواس سے اہلِ خاندان كوبيُرى دى مباستے اور كافرمعامد كى ديت كا أدما يا دونهائى بيت المال بيں داخل كر ديا مباستے بیمعنرمیں معاویے سے ورحقیقست نزاس مسلکب پرعمل کیا کہ ذقی کی ویست مسلمان ہے برابرسے ، اورنراس پرکہ آئین کی دبیت مسلمان سے آدمی سے۔ بلکہ انہوں سنے کیبا یرکہ اس کی دبیت تورکمی مسلمان سے برابرہی ، گھر آدھی اس سے وار ٹوں کو دی اوراُدی فرانے یں داخل کردی بیم فعل برعت تفاکیونکراس سے سیے کوئی برائے نام دلیل بھی قرآن دسنست میں نہیں سبے ۔ امام زہری کی دوسری روایت ہو البلاغ سف ابن کٹیروالی روایت مے مقلبلے میں منن بیمقی سے نقل کی ہے ، اس سے تھی میری ثابت ہوتا ہے کہ حصرت عمر ين عب العزيز سنے دبت كا وه حفته حجا بيرم حاويج سنے بهيت المال سے سيے مغسب ركسيا

تقادماقط كرديار

میرانیال یہ ہے کہ توریٹ سلم من الکافر کے معلی میں تو نیر ایک معلی اور چند

تا بعین کی جانب الیرمعاویہ کی مہنوائی خسوب کی گئے ہے، گووہ فیرموثی ہی مہی، لیکن اس
دو سرے اجتہادی تو خالبًا امیر معادیّۃ بالکس ہی تہنا ہیں کہ ذقبی کی دیت مقر موجا ہے

کے بعد، اس کا کوئی صقہ بہت المال میں داخل کیا جائے ۔ مجھے باوجود کو سشش و تا ش
کے کوئی دوایت، اثر یا فقہی ہر تیر ایسانہیں می سکا جی سے حیثہ ثابت ہو کہ معاہدِ تقول کی دیت کی ویت کی کوئی مقدار الیسی می ہے بربیت المال میں واعلی کی جانب ہو کہ معاہدِ تقول المنظمی وسلم کے جہدم بادک سے لے کو نلفل نے واحدی کی جانب وکر کہ معاہد کی دیت کا کوئی صفہ بہت المال میں واحدی کی جانب دور کا المنظمی دور کی معاہد کی دیت کا کوئی صفہ بہت المال میں داخل کی گئی ہو ۔ دور کا اخراد میں معاہد کی دیت کا کوئی صفہ بہت المال میں داخل کی گئی ہو ۔ دیتوں کا اخراد میں واحد اور ان میں سے کسی جُرُکا بیت المال ہی جو ان دو میری چیز کا جوت اگر المیر معاویہ کے سواکسی اور سے ملت ہو تو اسے بیانا اور چیز ۔ اس دو میری چیز کا جوت اگر المیر معاویہ کے سواکسی اور سے ملت ہو تو اسے بیانا اور چیز ۔ اس دو میری چیز کا جوت اگر المیر معاویہ کے سواکسی اور سے ملت ہوتو اسے بیش کیا جان چاہئے۔

انوكعااكسستندلال

عثانی صاحب تے معترت معاویج کے فی کھ کھی ان کی اپنی ذبانی یہ بیش کی ہے کہ اگر ذھی کے قتل سے اس کے درشتر واروں کو نقصان مجنبی ہے توسلا نوں کے بیت المال کو بھی فقعان پہنچا ہے ۔ اس کی مزید تشریح عثمانی معاصب نے یہ کی ہے کہ ہج جزیہ وہ اواکرتا تھا وہ بند ہوگی، اس لیے دیت کا آوھا سے تدریا پانچ سو دینا در مقتول سے دست تداووں کو دو اور اتنا ہی بہت المال ہیں لو۔ اس افر کھے استدلال سے اگرکوئی شخص معلم نی ہوجائے تو ہیں اسے مدیر البلاغ کی کرامت ہی شمار کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ذقی کے تس سے اگر بیت المال کا فقعیان ہوتا ہے تو مسلمان کے قتل سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ذکو تا ، حکمتہ معمل کے ویکھ سلمان کی ویت کا ایک عقد ہی تو المال کو جائے وی ہی تو ذکو تا ، حکمتہ میں ہو وہ تی یا کہوں نہ اس کے وار توں کے بجائے بہت المال کو جائے وہ بلکھتن کی معتی ہو وہ تی یا کہوں نہ اس کے وار توں سے بھی تو بیت المال کو جائے وہ بلکھتن کی معتی ہو وہ تی یا معتی ہو وہ تی یا المال طبعی موت مرتا ہے یا کہی معتی ہو وہ تی المال طبعی موت مرتا ہے یا کہی مارے کا شکار ہوتا ہے ، اس سے بھی تو بیت المال

کانقصان ہوتا ہے۔ پھرکیوں نہ ہرمرنے والے کے ترکیب بخواہ وہ سلم ہجیا فیرسلم،
موت کالیک معمول (Death Duty) عائد کر دیا جائے ہجودراشت کی تقسیم ہے

ہملے بہت المال کے لیے وصول کر لیا جائے ہمغربی محالک ہیں قاس کا عام جہاں ہے۔
ہمغربت ہا کہ مدیرالبلاغ پھرکی فرماتے ہیں کہ لیسے سین استعمالال واجتہا دی توہ نہ کرنا کہ تنا بڑا فلام ہے کیا ہیں ان سے ددیا فت کرسک ہوں کہ اگر اجتہا و وفقا ہمت میں
معفرت معادیث کا یہی مقام تھا، اور وہ خودایک نئی مقسم معادی کرنے تک سے
معفرت معادیث کا یہی مقام تھا، اور وہ خودایک نئی مقسم معادی کرنے تک کے
میاز تھے، اور مدتنیت ہویہ اور مدتنیت خلفائے داشدین سے ہمٹ کر ایک کام کرکے
بھی وہ قابل تحسین ہی تھے، تو پھرکیا وجہ ہے کہ علمائے ابلی مدت سے اتبیں بانچواں
خلیفۃ داش تسلیم نہیں کیا جاس کے معنی تو یہ ہیں کہ علمائے ابلی مدت ان کے خلاف
کی تعقیب ہیں مبتلا دہ ہے ہیں ۔ اس ظلم کی تاتی اب ہی فرمائیں اور کھی کران کی خلاف
را شدہ کا اطلان گردیں ۔

اقدايات معادية بربدست كااطلاق

اس بات کو بہلے اجاقا بیان کیا جا گھر بات کو بہلے اجاقا بیان کیا جا کہ برعت کا لفظ کوئی گائی نہیں ہے بھید اسے امر سنون کے بلمقابل استعال کیا جا آھے ، جیسے کرشنی وبدعی طلاق - اب بی ذرا کھول کر بیانا جا بہت ہوں کر متعد وفقہ ار وائر نے امر محاویہ کی بہت سی البی اولیعن فقہ اولیات کو بھی بدعت قراد ویا ہے جن کے حق بیں شرعی دلائل بھی موجود ہیں اولیعن فقہ اولیعن فقہ اولیعن بھی جن بیں امیر مواور کرتے ہمنوا ہیں ۔ مثال کے طور پر تعنا بالیمین والشاہد کے مسئلے کو بیجے ۔ اس میں امیر معادیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مدعی اگر اثبات وجوئی ہے بیا دوگواہ بیٹ نہ کرسکے تو ایک گواہ اور ایک تیسے کہ مدعی اگر اثبات وجوئی ہائی ثبوت کو بہنچ سکت دوگواہ بیٹ نہ کرسکے تو ایک گواہ اور ایک تیسے ہوتی ہے اور فیعن فقہاد کا یہ سک کسی ہے ۔ اس کی تائید بعن اما دیث سے ہوتی ہے وادر مدر الشریعة نے نشرائط داوی کے اب اس کے بعد التوضیح " کا یہ قول دیکھیے جو علا مرم در الشریعة نے نشرائط داوی کے صن بین درج کیا ہے۔

ذكرني المبسوط ان القضار بشاهده ويدين بدعة واقل من

قضىبه معاوية ـ

"بسوطیں مذکورہے کہ ایک گواہ اور ایک می بنیاد پر فیصلہ کرنا برخست اسے اور ایک میں دیر فیصلہ کرنا برخست ہے اور جنہول نے سے بہلے الیسا فیصلہ کیا ، وہ معادیر ہیں ہے اسے بہلے الیسا فیصلہ کیا ، وہ معادیر ہیں ہے (التونیح والمکونکے ،مطبوعہ فیکشورصال اس المونیح والمکونکے ،مطبوعہ فیکشورصال اس المونیح والمکونکے ،مطبوعہ فیکشورصال اس المونیکے والمکونکے ،مطبوعہ فیکشورصال المونیکے ،مطبوعہ فیکٹورک کے اور کا میں میں کا دور کی میں کا دور کی میں کا دور کی میں کا دور کی کہ دور کی کا دور کا دور کی کا

اس کے بعد موطا امام محد، باب البین میں امام محد کا قول ملاحظہ ہو:

ذكرابن الى ذئب عن ابن الشهاب الزهرى قال سألت عن اليهن مع الشاهد فقال بلاعة واقل من قضى به معاوية -

دواین ابی ذئب روایت کرتے بیں کہ انہوں نے امام ڈئبری سے ایک تشم اور ایک گواہ (سمے بل پرفیعلہ) سے متعلق پوچیا نوانہوں نے بواب دیا کہ یہ برخت سہے اور کیلے جنہوں نے الیما فیعملہ کیا وہ حصرت معادیم ہیں "

اس مقام كى تشرت بيس مولانا عد الحي مرحوم در التعليق المجد " ميس تكعيت بي :

قال این ابی شیبتر حداثنا حادین خالده عن این ابی ذئب عن الزهری قال هی بداعة و اول من قضی بهامعاویة ـ

ونی مستقت عبدالریمان اخیریا معیم عن الزهری قال ۱۵ ا شبی احدانه الناس لایده من شآحدین -

" این ابی شیبہ تا د بن ما لدسے اور وہ ابن ابی ذکب سے اور وہ امام ذکبری اسے داوی بیں کہ انہوں سنے کہا کہ بیڈیصلہ) برحت سبے اور بہالا ایسا فیصند ابیر محاویہ نے کیا۔
مے داوی بیں کہ انہوں سنے کہا کہ بیڈیصلہ) برحت سبے اور انہوں نے ذہری سے
اور مستعن عبد الرزاق بی سبے ، ان سے معرفے اور انہوں نے ذہری سے
دہ ابیت کی سبے کہ امام (ہری نے کہا کہ یرفیصلہ نوگوں نے نہا اور نزالا نکال ہی ہے۔
اثبات دعویٰ کے لیے دوگو اہوں کا ہوٹا لازم سبے ک

دالمؤطّالهام محدمِن التعليق المجدِّ صلاً معلمه معلمان معلمه معطفان معلمه معطفان معلمه معطفان معلمه معلمه معلم شرح الوقایم ، کمثا سب الدعوی میں اسی قصنا بیمین ومثنا بدسکے متعلق درجے ذیل قول العظم فرمائیہے : عندنا ها فالبدعة وإول من قضى به معاوية - معاوية - معاوية معاوية

(سُرِح الوقايرم ما شير بِلِي مطبور نولكشود للاسكال مهم و المعلقي شرح المقطاكا الك اقتباس مي ويجيب بوطا المعلقي شرح المقطاكا الك اقتباس مي ويجيب بوطا المعلقي شرح المقطاكا الك اقتباس مي ويجيب بوطا المعلق الركاة بي امام أنهري مي كي أيك روايت يُول سب :

عن ابن شهاب انه قال اقل من اخذ من الاعطية الوكوة معافية الوائدة معافية الوكوة معافية الوكوة معافية الوكوة المعلق الن ابن ابن ابن ابن ابن شهيان -

ان شہاب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرطباکہ مب سے پہلے جنہوں سے مرکاری عطبیات میں سے ذکوۃ ومول کی، وہ معاویج ہیں ؟

اس کی تفسیل ہے ہے کہ امیر معاوی کو کول کو عطیتے دیتے وقت ہی ان عطیّات پڑی گئی ذکوۃ نے لیجے منفی ہے ہیں ہیں تابل ومنا حت ہے کہ بعض فقہار سے ہاں پیشگی ذکوۃ کی اوا کی مقرِ حوازیں اسکتی ہے ۔ بیکن تی ملی ادشر علیہ وسلم سے عہدم ہارک اور منلف نے را شدین میں یہ طریق منتحاروت نہ مقا کہ میر شخص کو بسیت المال سے دقم اوا کرستے وقت لاز ما چینگی ذکو ہ وصول کی جائے۔ اب یہاں امام زہری شنے تو برعیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیکن شاہ و بی انشر ما حیب اس کی شرح فرائے جین ا

لیسنی گرفتن زکوهٔ از مرالیانه و مابها مزد روقتیکه کسی دا واوه مشود برعت است -«بینی مرالانه و ما بازعطایا برکسی کودیتے وقت بی زکوهٔ ومحل کرتا برحت سیمی دانستی مش

کیاای کاما من مطلب نہیں ہے کہ شاہ وئی المترصاحب نے الم زہری کے الغاظ اقل میں ایستان کا مرعایی قرار دیا ہے کہ یہ جعت ہے ؟ تو پھرموالانامودُودی نے آگر المام زہری کے بعیت ہے ؟ تو پھرموالانامودُودی نے آگر المام زہری کے بعینہ اسی طرح کے الغاظ (اقل میں قصوف ) سے یہ مراو لے نہا ہے کہ امیر معادینہ نے مدت کوئٹم کیا، تو آخرموالا تا ہے معادینہ نے مدت کوئٹم کیا، تو آخرموالا تا ہے کہ ذات برعت کوئٹم کیا، تو آخرموالا تا ہے کہ ذات برعت کوئٹم کیا، تو آخرموالا تا ہے کہ ذات بات المام معادینہ کے مساحت سے خلف تا کے مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کے مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ مداور ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ دیا ہم کر دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلف تا کہ دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلاف تا کہ دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلاف تا کہ دیا ہم کر دیا ہم کر دیا کا دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلاف تا کہ دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلاف تا کہ دیا ہم کر دیا ؟ سلعت سے خلاف تا کہ دیا ہم کر دیا ہ

ى برمات كا ذكركيا\_بير مناب مولانا محدّتعتى عثمانى مربرالبلاغ كوبپا\_بير كه كوئى فتوى أن حمسرا کی پاکیزه ارواح تک بھی رمسید فرمائیں اور ساری قوت مولانا مودودی اور میرسے ملاقت ہی نرمسریست کرستے دہیں ۔اگراس فہرست میں امناف مطلوب مود توہم اس سے سیسے تھی صاجنري دمولاناعثاني مساحب كوبيطنيقت بمى فراموش نهيس كرنى جاسبيه كهرسا دسي اقتباسات نذکوره بالایں امپرمِعاویُہُنے حض قیصلوں پربدعت کا اطراق کیاگیا سہے ، ان كي عن دلائن شرعيه موحود بير - ايكت م اور ايك گواه كي موجود كي مي معن مالات ين ني ملى الشّه مليه وسلّم كا مّدعى سيرين من فيعسله مدميث بن مذكورسب حيد مؤطا امام محد وغيروين نغل مي كياسب اور امام شافعي، امام التكد اور امام مالك كايبي مسلك سب اسي طرح بيثكي زكواة ليبنه كي كنجائش قواعد مشرعيه مين كل سكتى سبه مكرا ما دبيث مشهوره ومستغامنه اورتعاتی منا فیت داشده سیمتعارض موسنے کی بنا پران مسب احما من اورشاہ صاحب نے امیرمعا ویڑے تھنایا کو ہرعمت قراد ویاہے۔ مصنزایتِ اصاحت کا استدلال ہرہے كه قرآن فجيدي دوگوا بول كانصاب شهادت مغرركيا گياسه اورنبي اكرم ملي الشرطليه ولم كا ہی ادراثا دسے کہ شہرا دت مترعی سے فسے سبے اور میم انسکادِ دعویٰ کرسنے واسے مدعا علیہ کے سیے ہے۔ام سیے قرآئی نصابِ شہا دت اور سنتی شہورہ کا ٹرکٹ برحمت ہے۔ بعن على رجہوں كے قريب كے دوربي تاريخى موضوعات براكھا بيد، انہوں كے بجي حسرت معاوية كي بعض افعال پر برعدت كا اطلاق كياسه واوران پرسخت تعميركي سے۔ مثال <u>سے</u> طود پرمولانامعین الدین صاحب ندوی سیرالعیما بر، مبلدشعشم مس<mark>ل</mark> پرامیرمعا ویپ

دسناب امیر رحسن علی کے مقابلہ بیں ان کاصف آرار ہونا، اور اس بین کامیابی کے بیے ہرطرح کے جائز و ناجائز دسائل استعال کرنا ہصفرت حسن عیسے لڑنا، اسلامی خلافت کومور وٹی عکومت بیں بدل دینا وغیرہ، ان بین سے ہر ایک واقعہ ان کی الیسی کھیل خلافت کومور وٹی عکومت بیں بدل دینا وغیرہ، ان بین سے ہر ایک واقعہ ان کی الیسی کھیل خلطی ہے جے کوئی حق ب مستحس قرار نہیں دے سکتا بنعمومی ایز بیر کی ولی عہدی ہے اسلامی خلافت کی روح ختم اور اسلام میں مورو ٹی با دشاہت کی رسم قائم ہوگئی ۔ ان واقعات اسلامی خلافت کی رم قائم ہوگئی ۔ ان واقعات

نے عوام مچپوڑ من نیسندخوام کونجی امیرمعاؤی سے برطن کر دیا یہ مرامعاؤی کی بڑت بی اسلامی خلافت کوشخفی ومورونی مکومت بنا دسینے کی برعت توسیے نزکب بہایت فام می برعت بخی جس نے اسلامی خلافت کی روح مردہ کردی یہ مسئلا

" ابن عم رسول منليفه راست على مرتعني أنه اور امير سنام كامقا بله مي كيا ؟ براغ مرده كجاشمع آفياب كجاب مستق

یدامرقابل ومناصت ہے کہ اس کتاب یں مولانامیین الدین میاصب نے صفرت معادیم کا ہرفکن دفاع کیا ہے۔ اس کے باوچود فذکورہ بالا کلماست ہے افتیاراک کی فوک قلم پر آگئے ہیں۔ امس بات یہ ہے کہ چھنے میں اشخاص وا فراد کی فیمیت دین کی تنبیقی قدروں کوعزیز ترد کھے گا وہ ہراس فعل کو بدعمت کے گا ہو خلافت کتاب وسفت ہو، فواہ اس کا صدود کسی سے بھی جو۔ وہ "معنرت" اور" غیر صفرت سے دوالگ الگ بیانے کے کرنہیں بیٹھ جائے گا کہ کسی غیرصفرت سے البہاکوئی فعل سر دو ہو تواکس بالا شکافت بدعمت بالس سے بھی مشر بر تربیش قرار وسے وسے درسے اور حبب کسی صفرت سے تاکہ اس پر کم اذکم آبک بر البہائی کوئی فعل صدود ہیں آئے تواسے اجتہاد تا میت کرے تاکہ اس پر کم اذکم آبک بر البہائی کوئی فعل صدود ہیں آئے تواسے اجتہاد تا میت کرے تاکہ اس پر کم اذکم آبک بر البہائی کوئی فعل صدود ہیں آئے تواسے اجتہاد تا میت کرے تاکہ اس پر کم اذکم آبک بر

بہرکیمت بیک سے پرامرایک مرتبر بھروا منے کر دیا سے کرمفرت معاور ہے ۔
مسلمانوں کو کافری دیبت دسیفے کا جوفیعد کیا تھا وہ کتا ہب وسنست اوراج کا خلافت دافرہ کے مثلات کھا۔ اس سے حق بیں کوئی دلیل نشرعی موجود نہیں ۔ اس پر بھی معنوں بیں زاج ہا کا طلاق موسکت ہے۔ ہوزی سلطنت کا اطلاق موسکت ہے ، نداکسے شکنت یا سنست نا نیر قراد دیا جا سکتا ہے۔ پوزی سلطنت کے اندر اس کا نفاذ ورواج برحست کی تعربیت ہیں آ ٹاسپے اور صرف مولانا مودودی نے نہیں بلکہ دور سرے اصحاب ملتق بھی ایسے میں تا ہے۔ ورسوے اصحاب ملتق بھی ایسے میں میں میں میں میں اور باطل قراد دیا ہے۔
میں بلکہ دور سرے اصحاب ملتق بھی ایسے میں اس کا اعادہ

مدیرالبلاغ سنے مسئلہ دیت پرمیری مندرمہ بالا بحث کی بھر تر دید کرسنے کی کوشش کی ہے۔ "فازیں انہوں سنے خلافت و ملزمیت (حائے) کی وہی تین مطربی نقل کی ہیں بچود میت سیے تعلق ہیں ۔

### ببرلااعتراض

بعرفراتے ہیں کہ بیں سنے اس عبارت پرجادا مخترامن کیے ستھے۔ان کابہدا اعتراص برہے کہ مولانا مود کودی سنے برحملہ اپنی طرفت سے بڑھا دیا ہے کہ دمیت سکے معلسلم بمن معفرست معا دييسن منست كوبرل ديا- اس اعتراض كابحواب وبي سيع جريه توريث والدر والدر كمتعلق دياجا ميكاسب اسمقام بربعي مولانامود ودى فيابن کٹیرے قول کی بالمنی روابت اینے الغاظیں کی ہے اوراپنی عبارت کا ایک جزبنا کر کی سب إر مولانا ابن كثير كة قول كابعينه لفظى ترجم كرست وترسيم كوالك سطوريس ياوا وبن یں دسیتے۔ کرانہوں سنے مغہوم کی اسپنے الغاظمیں ترجانی کی سبے اور حقیقت یہ سبے س كه يدالغاظ ان الغاظ مسيمي زياده محتاط بين جومس مُلمَّ تورميث بين مولانا محترم <u>نظ</u>متعال - كيربى - وبال برعث كالفظ لكها تفا اوريهال صرفت به كلهاسي كرسنست كوبرل دباشاب اس عظے پربدا عتراض توبالکل سبے محل سبے کہ اسے مولانا اپنی طرف سسے بشيعا دسيبين كيودكريدان كى اپنى عبارت بى كالكب حقة سبير، اور اگريد كيما جلست كرما فط ابن کثیرے قول کی تومین سے مطور پہلی یہ فقرہ مجھے نہیں کہ امیرمعا وکٹیر نے سنے سنست کو بدل دبا، تواس اعتراص میں میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اسخر ابن کثیر جب فرمارہ ہے ہیں کہ پہلے سندت برجلی آرہی متی کہ معاہد کی وربت مسلمان کے مساوی مود، اور معترست معاویج مہلے شخص ہیںجنہوں سنے دمیت کونعسفا نصعت کرسکے آ دحی اسپنے سیلیخنض کر بی ، تواس كامطلب سواسنة اس كے اوركيا بوسك استے كمانبول في الله معللب سواسنة اس كے اوركيا بوسك استے كمانبول ميا ٩ یهاں ایک اور بات حس کا ذکر کر دینامنروری معلوم ہوناسہے وہ یہ سبے کہ خات

ا سیماں بربات بھی قابل ومنا حت ہے کہ تورمیش والے مینتے میں مجی مولانا مودودی کے الفاظ یہ بہاں برمعاور بڑنے برحت کا ارتکاب کیا ، بلکہ اصل الغاظ بہاں کر محضرت معاور بڑنے اسپنے زمانۂ محکومت بیں صلیان کو کافر کا وارث قراد دیا ہے اور «محضرت عمرین عبدالعزیزنے آکراس برحمت کو موقوف کی گرمیشام نے اپنے خاندان کی دوایت کو مجھ بھال کر دیا ہے

د طوکیبت میں مولانا سنے بھتنے مرابع و ما منذکا موالہ دیا ہے ، ان کی اصل عربی عبارتیں شا ذونا در مہی کہیں درج کی ہیں ۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ حواسے استے کئیرومنع دی مقے کر سب کا اندراج کتاب کو کم اذکم با پخ چھ گنا منجیم بنا و بنا او رکھر لاطائل کرار او تحصیبل ماصل بالکل عبث ہوتی لیکن عجمیب حُرن انعاق ہے کہ ویت والی مجت سے اس مامل بالکل عبت ہوتی لیکن عجمیب حُرن انعاق ہے کہ ویت والی مجت سے اس مقام پر مولانا مودود دی نے لہی کت ب مسلمال سے ماشید پر ابن کئیر کا وہ اس مجاری مولانا کے ماشید ہیں کئیر کا وہ اس مجاری ہولانا مولانا کے ماشید ہیں کھھتے ہیں :

الن كثيرك الغاظيم بن وكان معاوية إول من نعرها الحالنصف واخت النصف لنفسه ع

اب اگر مولانا کا ادادہ واقتی ہی ہونا کہ وہ ابن کشیر کی طرف کوئی فلط بات نمسوب
کریں یاان کے مغہوم ہیں کوئی ناروا اور غیر جا کر اصافہ کریں تو انہیں اصل عربی عبارت
نقل کر دسینے ہیں صرور تائن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل الفاظ دسے دبنے کے بعد تو
بیرحقیقت بالسک عیاں ہوجاتی ہے کہ بیہاں فظی ترجم مقصود نرتھا کراس میں تبدیلی یا ابنی طرف
سے کچھ بڑھا دبنے کا سوال بیدا ہوسکے ۔ اس سے بعدی اس الزام کو برابر گھیے بیلے جا نا
کہ اصل کتا ہ میں برجلہ بالسک موجود نہیں ہے ، مذابن کثیرے نے برجلہ کہا، مذام زہری ہے۔
نے اسے خواہ مخواہ کی خوردہ گیری کے ماسوار اورکس برجمول کیا جا سکتا ہے ؛ اس طرح
مرکم بہندی کی چندی نکالتی سروع کی مجائے توکونسا مصنف ہے جواعترا صاف سے با

## دُوسرااعتراض

عثمانی ساحب کادوسرااعترام می کا پہلے جواب دیا ما چھا ہے، یہ ہے کہ ومضت السنة ان دید المعاهد کرستر المسلم .... یہ ابن کثیر کانہیں بلکہ امام زُہری کا فول ہے۔ یہ اعترام فرہری اہم بیت سے ساتھ مصوصی نمبر میں دہرایا گیا ہے، حالانکہ یہ مسرسے سے کسی ایم بیت کے ساتھ مصوصی نمبر میں دہرایا گیا ہے، حالانکہ یہ مسرسے سے کسی ایم بیت کا حال نہیں سے بعثمانی صاحب کا خیال یہ سے کہ اس قول مسرسے سے کسی ایم بیت کا حال نہیں سے بعثمانی صاحب کا خیال یہ سے کہ اس قول

کے قائل اگرامام زہری موں تواس کا مطلب یہ موگاکہ امام زہری نے معنرت معادیہ کے فيصل كوجيح سمجعا اورجس بجيزكوا مام زمرى برعمت سمجعت بيءاسى كوابنا مذبهب ومسلك يمي بنابيا . گمرمولاتاعمَّا ني صاحب كا يرامستندلال مجيح نهي سب- به قال النظيرى كابيطلب ہرگزنہیں ہے کہ وہ حصنرت معاوی کے میسلے کومیجے قرار دیسے کراسی کواپنا مذہب فینی بنارسے ہیں ۔ امام زہری تورمیٹ سے باب میں حواصل بات بیان کررسے ہیں وہ بہہے كدمنت جوكيلے سے پلی آرہی ہے وہ يہ ہے كہ ندكا فرمسلم كا وارث ہوا ور شمسلم كا فر کا اور بہی امام زہری کافقہی مسلک مجی ہے۔اس طرح کی تصریح کی صنرورست اس سیلے ېو نی بېرې که محترثین کی دیانت وامانت کا بېڅمره بېرکه ده اپنيمسلک کے خلاف وايات مبى باتا من فل كرد يني بي - اميرمعاوي اوردوسري بنواميد في السي خلاف كيا، سوائے عمر بن عبدالعزیز سے چنہوں نے اس منست کوبجال کیا ۔ پھیلاامام زمنری اس فیصلے كوكيس سيح قراردين محرجوسننت ما منير بيم موافق نرموسب كه وه آغاز بي مي بير تبارس ہیں کہ ان سے نز دیک سندت میکنی کہ کا فروسلم کے ما بین توارث سنہو؟ یہ فی الواقع عجیب مورت ہے کہ مدیر" البلاغ "میرے اخذکر دہ مطلب کوطرفہ تمان فرما رہے ہیں اورجو طرقكى ان كے ابنے استنباط بیں سبے أسسے ملاصطلم بہیں فراستے !امام زہری كی ایکسب دوابيت مُؤمّل ادام محد، بأب لايوث المسلم الكافئ بي البي يمي موجود سيرجس بي اماً مالك ان سے نقل كريتے ہيں كرم على اور طالب بيونكم ابوطالب كى وفات سے وقت كا فر` تنفيراس ليدوه الوطالب ك دارث بوست اور مصنرت على وراثت مس محروم رسب ، كيونكه وه اسلام لا يجك سنف - اس بات كوثابت ياتسليم كربلين سيعثما في مساحب یا میرے استدلال میں کوئی خوبی یا خاحی پریدائنہیں ہوجاتی کدے دئیت سے بارسے یں زیریجیٹ معولہ حافظ ابن کثیر کا بہیں ملکہ امام زہری کا سہے ، مافظ ابن کہیریے تصرف اسے فتل کیا ہے ! بئی نے تو پہلے ہی عمن کرد با ہے کہ " نعنی سکلہ پر اس سے کوئی اڑ نهيں پٹرتا - قائل خواہ ابن كثير بول يا امام رسرى، قول يهى بيان مؤاسب كرسنت بيملى آرمی تنی کرمعابد کی دبرن مسلمان کی دبریت کے ہم ابر ہوت مدیر البلاغ میرمیر سے جواب

یں فراتے ہیں کراہم زہری کا قول ہونے کی مورست ہیں اس قول کی تشریح کمنن بہنے ہیں ہروی المام زہری کے دوسرے قول کی مددسے آسان ہوجاتی ہے۔ مالاکھراس طرح کوئی آسانی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ دوسراقول مجی ہی ہے کہ " میہودی ونصرانی کی دمیت آسخسرت می الشر علیہ دوسراقول مجی ہی ہے کہ " میہودی ونصرانی کی دمیت آسخسرت می الشر علی مسلمان کی دمیت سے ہرا ہمتی اور صررت ابو بکر المجرم عاوی آرہی گئیت عظیم کے عہد میں مسلمان کی دمیت کے برا ہمتی کی برتشری کی امیرمعاوی آرہی ہیت ختم مے عہد میں ہی ایسا ہی دما ہو باتی دمی سرن ہیتی کی برتشری کی امیرمعاوی آرہی ہیت ورثاء کو دیت سے میں اور باتی نصعت بریت المال میں داخل کرتے تھے (اس لیے آدھی دیت کو اپنے ذاتی استعال میں لانے کا سوال نہیں) تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑا گا۔ دمیت سے کسی صقد میں سے ساتھ ثابت کر دیا تھا کہ دمیت سے کسی صقد کو بہت المال میں داخل کے ساتھ ثابت کر دیا تھا کہ دمیت سے کسی صقد کو بہت المال میں البی کا جواز کھی مزقر آن سے نکات ہے ، مذمنت میں اس کا ثبوت ملت ہے ، مذمنت میں اس کا شہوت ملت ہے ، مذال ہے ، مذال ہو ہے ، مذمنت میں اس کا شہوت ملت ہے ، مذال ہیں ہو تی اسے جائز قرار دیا ہے ۔

تيبسرااعتراض

واغراض سك سيس استعال بوسف لكاكتا اورأمراربيت المال سك آمدوخرج سيم معلى لمين مسلمانون سے سلمنے جواب دونررسے تھے ؛ ید ایک بریمی حقیقت ہے سجے تمام مؤدخین سنے بیان اورسلیم کیاسہے۔ بیک سنے اس بات کوزیادہ کھول کرہیان کرنا منامب اودمنروری نہیں تمجھا تھا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ مربرالبلاغ نے یہ پھر مچھ سے مطالبہ کیا سہے کہ کوئی دلیل البی پیش کی جائے جس سے پر دعوی ٹابت ہو۔ امب مدير" البلاغ " اور دوسرسے مطالبہ كرسنے وائے اصحاب كويس خلافت و ملوكميت كيرمشين كاسواله دنيا بول جهال البي متعدد مثاليس ورج بي، بالخصوص الكامل اودالبداير كركولسلسس يرورج سب كهاميرمعا ويشهف صفرت ابن عمر كوبعيت بزيد مرآباده كرنے كے ليے ايك لاكھ درہم تھيجے ستھے مگرانبول سنے ادكار كر ديا اور فرما باكر تو ميرا دين براسستا بوكيا- يدوا قعر مكبترت مؤرخين ومحدثين سفنقل كياسه مثلاطبقات این *ستدمبلدیم، ص<mark>لاه</mark> ایر حجرعبدالند*این عمر، مطبوعه وادمبر*وست، وادصاود سیسا*له پریهی قول موجودسه يميرس امام محى الدين النووى كى ايك عبارت بيش كرتا بهول جوكه صحائبركهم كي محل نظرا فعال واختلا فات پر كلام كرنے بي صد درج محتاط بيں - انہوں نے تهذيب الاسمار واللغامت مين حصرت عبدالرحون بن ابي بكرالعتدين سيع مخضرحالات ورب كرسك اُنٹریں لکھا ہے :

> ولمآا بى البيعة ليزيه بن معاوية بعثوا اليه بمائة العن ديهم ليستعطفوه فردّه أوقال لا ابيع دينى بدنياى رضى الله عده .

" مجب انہوں نے پر بدکی بعیت سے انکادکیا توان کی طرف ایک ان کھر دیا درہم کیمیے گئے تاکہ انہیں بعیت پرمائل کیا جائے، انہوں نے انہیں دی کر دیا اور فرطا کہ دنیا سے وامنی ہو ؟ اور فرطا کہ دنیا ہے تومن مَیں دین نہیں ہے سکتا - التّدان سے دامنی ہو ؟ کیماں کمی مما موب کو پرسٹ بہنہ ہیں ہونا بچاہیے کہ یہاں بعیت سے مرا دامیر معاوی اللہ میاں کسی مما موب کو پرسٹ بہنہ ہیں ہونا بچاہ ہیے کہ یہاں بعیت سے مرا دامیر معاوی ہیں کی وفات کے بعد یز بار سے سے خلافت کی بعیت ہے ۔ امام فودی نے اس ترجے ہیں

نود کرھا ہے کہ صفرت حدالر عمل کی وفات مختلف اقوال کے مطابق سے ہوالر علی است کے اس بالات میں ہوئی اور معلوم ہے کہ امیر معاوی کا انتقال وسطرت ہو میں ہوا۔ اس بید یہاں بعیت سے مراد یزید کی ولی عہدی کی بعیت ہے جس کے لیے سفی ہی سے کوشش شروع ہوگئی تھی ۔ لیکن جیسا کہ امام فووی کا انداز ہے ، انہوں نے امیر معاوی شا یا ولی عہدی کا نام بید بغیر پوری بات بیان کردی ، اور اس کتاب میں کردی جو ایک جورٹی میں انسائیکلو بیڈیا ہے جس میں جھانٹ کرمواد جمع کیا گیا ہے۔ بہ واقعہ زیا وہ تھر نے کے ساتھ دو سرے مورضی نے بھی نقل کیا ہے۔ بہ واقعہ زیا وہ تھر نے کے ساتھ دو سرے مورضین نے میں گئی کیا ہے۔ مثال کے طور پر صافظ ابن کھر سے کھونی ہیں ،

بعث معاویة ال عبد الرّح لمن بن ابی مکوبها شة العن درهم بعد الناف درهم بعد النوجلن والخان بعد النوجلن والخان والخان والخان والنها يملد المرحلن والخان والنها يملد المرحد وقال والنها يملد المراب وقت يميم بيب و معاوية في عدال من الحال المراب الكه درم الله وقت يميم بيب والمراب والمراب

اب کیا مریر" البلاغ مجمے بناسکتے ہیں کہ حضرت امیرمعا وکٹیے کے پاس اتنا فرا وال مال کہاں سے ہاگی تفاا ورکیاان اغراض کے سیے اسے فریج کرنامیجے تفا انحواہ ہر رقوم ذاتی ہوں یا بہیت المال کی موں ہم میمین میں روایت موجود ہے کہ جب فاظمہ بنت تئیں خاتی ہوں یا بہیت المال کی موں ہم میمین میں روایت موجود ہے کہ جب فاظمہ بنت تئیں سے شہورہ لیا کہ میں معاویر سے نکاح کرلول ؟ تو آنحصر وسے فرطایا اندہ معدول وہ تو ہالکل تا دارہیں ہے۔

اگر مریر البلاغ "ان نظائر اور میری مجدی سابق میں بیان کردہ دلائل و شوا برسکے با وجود مجد سے البی دلیل و شوا برسک با وجود مجد سے البی دلیل کا مطالبہ کرستے دہیں ' مجس سے بہ ٹا بت ہوکہ مصنرت معاویہ نے برت البال کی رقوم اسپنے ذاتی استعمال میں لانی شروع کردی مخبس " قومیرسے پاس اس

کاکیا علاج ہے؛ مثالیں مزید بھی پیش کی ماسکتی ہیں گران کا جواب بھی غالبًا مدہر البلاغ

«تبرُعًا» ولیساہی دیں گے میسیا کہ بیلے و سے بھے ہیں، مثلًا وہ بیان کریں ہے کہ اس کے خطبوں ہیں امبر معاویع فرماتے دسے کہ ساری دولت ہماری دولت ہے، تو آخری جمعے ہیں امبر معاویع فرماتے دسے کہ ساری دولت ہماری دولت ہے، تو آخری جمعے ہیں ایک خطب میں ایک خص سنے کہا کہ مال توسادا ہمارا ہے، بوشنوں درمیان میں حائل ہوگا، ہم اس کا فیصلہ تلوارے کرائیں گے۔ اس پر امبر معاویع نے اس کوانعام دیا۔ نیز امبر معاویع نے ایک فیصلہ تلوارے کرائیں گے۔ اس پر امبر معاویع ہے کا معان فرمایا۔ یہ تو بالکل الیس کی بات ہے کہ فلاں میاحب نے یہ اور یہ اس مجھے کام کیے مخفے تواب ان سے کوئی فلط فعل معا در نہیں ہو سکت یا وہ الیسی الیسی فنیلت ومنقبت نے مالک ہیں، اس لیے معصوم عن الخطار ہیں۔ اس طرز اس ندلال سے تو ہر ثابت وواقع فللی کو کا لورم قرار دیا جا سکتا ہے بھر دو تہفتے تک مطرز اس ندلال سے بھر دو تہفتے ایک شخص کا لب کشا ہموسکنا جس شکین معور سن پر مرشوعی کی خاموش کے بھر تھیں۔

#### بحوتفااعتراض

کھر تواناعثانی میارب فرماتے ہیں کہ میور تقااحترائی بی نے بہ کیا تھا کہ بیس تلاجہ کھوا ہو ہے۔

ہی سے مختلف فیر میلا آ ناہے کہ ذقی کی دہت مسلمان کے برابر ہوگی بیاس سے آدمی یا تہا تی اور خود آکھنے رسم بی الشرطیر وہی ہیں یہ فی منر سلمان ہو الفری الشرطیر وہ الفری الشرطیر اللہ معاملے میں مختلف اما دیث بی تعلیمیں دمی الشرطی دی آدمی دیت مقتول کے در ثار کو دلوائی اور آدمی بریت المال کو۔ ملک مساس نے اس کے مقلبطی میں اینے دلائل بیش کے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں یہ فوری بحث بالٹکن فیر متعلق ہے اس کے مقلبطی البی عبیب وغریب مسورت مال ہے کہ مولانا عثمانی مساس نے بہاں میری بحث کے مرکزی ایک بھیب وغریب مسورت مال ہے کہ مولانا عثمانی مساس نے بہاں میری بحث کے مرکزی بہلوکا نذا کہ کیا ہے ، مذاس کا کوئی ہوا ہے۔ بی اس سے میں کے کوشش کی ہے یہ اس اُسے فیر متحلق کہر کر بی ہی سے مما من اُڑا دیا ہے۔ بی اس سے میں کے کوشش کی ہے یہ اُٹ ماس فوجیت اعترائی کی کرنے ہیں ایک لفظ تک مثمانی مساس کے زیر عنوان واضح طور پر بیان کر حکما ہموں جس کی تردید ہیں ایک لفظ تک مثمانی مساس نے نہیں کہا ۔ میرے ہی اور قارئین کے لیے یہ جیزاکت ہمٹ کی موجی ہوگی کہ بی سادی کے میں ایک لفظ تک مثمانی مساس نے نہیں کہا ۔ میرے ہی اور قارئین کے لیے یہ جیزاکت ہمٹ کی موجی ہوگی کہ بی سادی کے ایس اسے کے در ہم بی کی موجی ہوگی کہ بی سادی کے نہیں کہا ۔ میرے ہی اور قارئین کے لیے یہ جیزاکت ہمٹ کی موجی ہوگی کہ بی سادی کے نہیں کہا ۔ میرے ہیں ایک اور قارئین کے لیے یہ جیزاکت ہمٹ کی موجی ہوگی کہ بی سادی کی دیت ہمال کی کوئی کی کھور سے اور قارئین کے لیے یہ جیزاکت ہمت کی موجی ہوگی کہ کی سادی

#### بحث کو دہراؤں ناظرین بیاہی توچ دم خوات اکٹ کرسابق بجٹ پرنظر ڈال لیں۔ بنیا دی سوال

ميرالبلاغ في اپني بُراني يا بازه بحث بي اس سوال كاكوني جواب نهي دياكر دليل ىترعى كى بناپر ذى معتول كے اوليار كو دبيتِ مقردہ كے كسى مصتے سے محروم د كھاجا مكت سب ؛ انهوں نے ممارا زور لنفسد کولسیت المال ثابت کرنے پرانگایا ہے۔ بیس کہتا مول، بعلیرتسلیم کرلیا کہ لنفسہ کا لفظ جن مُؤدِثین نے لکھاسپے ، ان کی مرا دلبہت المال منى «نب بعى ديت سكركسى شفة كابريت المال بين ليناكس دُوست مها رُسب إصفيقست برسبے کرحب طرح مسلمان کوکا فرکا وادش بنانا میجیخبہیں، اسی طرح کسی مسلمان فسسرو با بهیت المال کوغیرسلم کی دبیت بین مقترداد بنانانجی ودمست نهیں - دبیت ایک طرح کا ترکہ وورند بهي منتقول مي ابل واوليار مي تقسيم مونا واحب هد يجن طرح مسلم وغيم لم کے مابین توارث ممنوع سبے اور کا فرکا ورٹ کا فرہی کو لمتا ہے، اسی طرح کا فرکی وہبت ، جوکچه کیمی بود وه اس کے کا فر دار توں ہی کوملتی سے۔ ان دونوں معاملوں ہیں مصرت نمعادیم سسے کیسان تلطی ہوئی مہی وجہ سے کہ مصربت عمر بن عبدالعزیز سنے مسلمان کی کا فرسسے تودمیث منقطع کردی اور ذقی کی دبهت تو آدمی می رسینے دی مگر اتنی آدمی جوامیرمعا و کیے سنے بہتالمال کےسلیے مقرر کی کمٹی اُسسے موقودے کردیا ۔

علمارمفسترین کی تشریحات سے بھی بہی معلوم ہو تا ہے کہ سلم وغیر سلم مقتول دونوں ۔ کی پوری دریت ان کے اولیار کو ملے گی ۔ اس کا کوئی صفتہ کسی دوسری جانب نہریں جا سکتا ۔ سور و نسار کی آبیتِ دریت کے جس مجز کا اطلاق معا ہمیا ذمی پر بھی ہم زنا ہے ، اس کی تفسیر بیں امام ابن جریر کا فرمغتول کے متعلق تکھتے ہیں :

لزمت قاتله دينه لان له ولقومه عهداً اخواجب ادار دينه الى قوم العهدالذى بينهم وبين المومنين وانها مال من اموالهم ولا يجلّ للمومنين شيئٌ من اموالهم -

دواس كافرمقتول كي قاتى براس كى ديت لازم بيكيونكراس كافرادراس كى

قوم سے عہد کی جا جہا ہے۔ بی اس کی دیت کا اس کی قوم کو ادا کی جا نا واجب ہے

اکیونکر اس قوم ادر مومنین کے مابین معاہدہ ہے ادریہ دیت کا قرکے ابل قوم کے اموال

یں سے ہادر مومنین کے بیے ان کے مال بیں سے کوئی شخریمی مال بنہیں یہ

امام ابن جریز کے اس ادر خا وسے وا منج ہوجا تا ہے کہ ذبی کی دیمیت سے صفاد اواس

امام ابن جریز کے اس ادر خا وسے وا منج ہوجا تا ہے کہ ذبی کی دیمیت سے صفاد اواس

مسلمانوں کا بیت المال ہو۔ ابن جریز کے اپنے یا مال مال ہی نہیں ہے ، خواہ وہ مسلمان افراد ہولی یا

مسلمانوں کا بیت المال ہو۔ ابن جریز کے اپنے اس قول کے حق بی متحدد دیگر اقوال بی فال کے

ہیں۔ بعض فقها نے ذبی کی دبت بیت المال بیں داخل کرنے کی صرف ایک شا ذصورت کا

میں دیعی فقها نے ذبی کی دبت بیت المال بیں داخل کرنے کی صرف ایک شا ذصورت کا

داخل کیا ہے ادروہ یہ سبے کہ کسی ذبی کے اولیار بیں سے کوئی بھی اگر موجود مذبہ وہ نب اس

کی دیت بیت المال میں ہی جائے گی ، ورنہ دوسری کسی صالت بیں بھی اُسے بہت المال میں

داخل کیا جاسکت یخو در پر سالماغ عن المیان بین اپنے مضمون لیت والی میں

"غیرسلم باست ندگان ملکت کو (بیشرایک وه مرتدنه بول) بنیادی طود پروپی انسانی منفوق ماصل بول شخیر، بومسلمان بامشندول کوماصل بی :

دمتورکامفہوم "کے صناری کھنتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بَنُيْكُمْ وَبَنْيَهُمُ مِيْتَاثُى فَيْ بِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ اَخْلِهِ (١٣: ١٢) -

مجوا سسبت بد



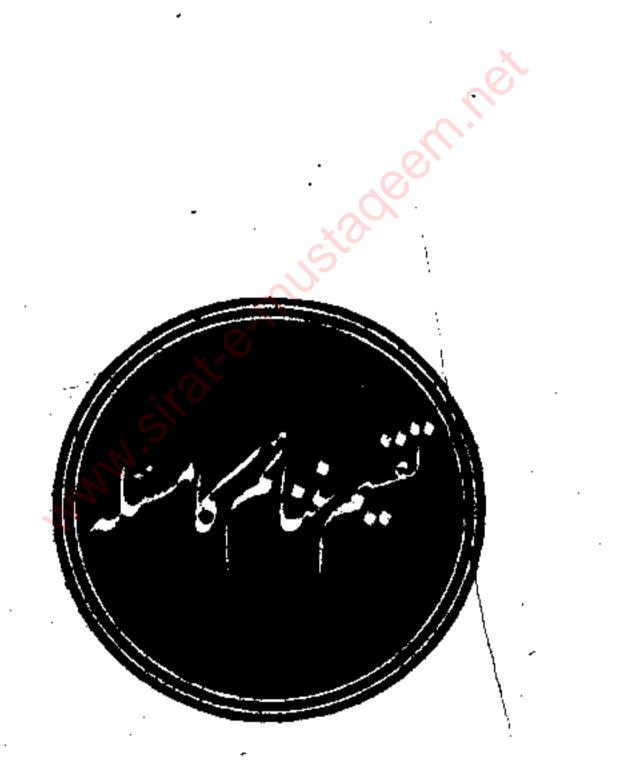

# تقبيم غنائم كامسئله

# ﴿ إِ ) عجيب دغريب تاويلات

توریشِ مسلم من الکافر اور دیتِ معاہد کا مسئلہ صروری مدارتک پچیلے دوا بواب بیں معاف کیا جا ہے ۔ اس سے بعد انب علی غیرت کا مسئلہ زیر بجث آتا ہے۔ اس بی مولانا مود و دی کی جس عبادت کو ہدفِ تنقید بنایا گیا ہے ، وہ و درج ذبل ہے ، ۔

مال غیرت کی تعنیم سے معلیم میں معاور بیٹ معام کی خلاف ورزی کی ۔ کنار اِ ۔ وسفت اور سنت دمول الشرے مرزی ایمام کی خلاف ورزی کی ۔ کنار اِ ۔ وسفت کی تو است بورے اس مقد بہت المال میں وائل ہو نا مورنا مورنا ہو نا ہو نا مورنا ہو است بور ایکی معسرت معاور شرک میں مورنے جا ہمیں ہونے جا ہمیں ہو اور باتی جا در باتی ہاں مورنا ہو ہا کہ دیا کہ مال فقیمت ہیں سے جا باندی مونا الن سے سے جا باندی مونا الن سے سے باندی مونا الن سے سے باندی مطابق تقسیم کیا جا ہے ۔ بھریا تی مال مونا جائے ۔ بھریا تی مال میں جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو ہائے ۔ بھریا تی مال تر بی جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال تر بی جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال میں جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال میں جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو ہائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو کی جائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو ہائے ۔ کو است کے ۔ بھریا تی مال مونا ہو کے ۔ کو است کے ۔ بھریا کی مال مونا ہو کے ۔ کو است کے ۔ بھریا کی مال مونا ہو کی کو است کے ۔ بھریا کی مال مونا ہو کی کو است کی کو است کی کو در اور باتی ہو کی کو است کی کو در ان کو است کی کو در ان کو در مونا ہو کی کو در کو در مونا ہو کو در کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہو کو در کو در مونا ہو کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہو کو در مونا ہو کو در کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہو کو در مونا ہو کر کو در مونا ہو کی کو در مونا ہو کو در مونا ہ

مولانا مودودی سنداس باست کی سندیس پانچ کتا بول سے موالے ورسیت ستھے ہیں سے پانچوال اورسب سے آخری محالہ البدایہ والنہایہ کا کفا۔ اب جنا کہ محد تقی صاحبے کہ باتی کتا بول کو چھوٹر کرصرفت البدایہ کا محالہ نقل کر دیا سے کہ زیا و سند کی باتی کتا بول کو چھوٹر کرصرفت البدایہ کا محالہ ناسبے کہ سو نا سنے حصرت محکم بن محمر و کہ مارا مونا ہا بہ کہ سو نا میاندی ان سکے سیلے انگ کر لیا جائے اوراس مالی نغیمت کا سارا سونا ہا ندی بھتا لیال میاندی ان سے سیارت کا کھوٹری کی بیت لیال میں اس سے اس ندلال وقیا ساست کی بھیاد پرعثمانی صاحب نے است ندلال وقیا ساست کی بھیارت کھڑی کی ہے۔ فراتے ہیں :

ا- اس مکم کی رُوسیے صفرت معاویّے کی ذات سے سینے سونا پیاندی الگ کسیا میانا مقصود نہیں تفا، بلکہ بہت المال سے سینے سکالنا پیش نظر نفا، جیسا کہ الفاظ لبیت المال ننارسے ہیں۔

، ۱- ابدایه یاکسی د و مسری کتاب بین صعنرت معاویهٔ کاسکم برا و راست منقول نهین سبے بهوسکتاسیه که زیا دسنے تواہ مخواہ ان کی طرت به بات نمسوب کردی ہو۔ سر - مولانا مودودی نے اس حکم کا ذکر توکر دیا لیکن برنہیں بنایا کہ اس حکم کی تعسیس ل

نہیں کی گئی، حالانکہ کتا ہوں میں تصریح سیدے کہ تعمیل نہیں ہموئی۔ ہم۔ آگرز میاد کوستیا مان لیا حاسئے ، نب بھی برحکم ایک خاص سجہا دسیے تنعلق تضامیسنفل طور پر جاری نہیں ہم آ

ه ین نمان سے کراس وقت بیت المال میں مونے چاندی کی کمی ہوا ورحضر سن معاویم انداز سے یا المحالاع کی بنا پر سمجھے مہوں کروہ کل مال غنیر ن سے یا بچویں سمجھے سنے اید نہیں ، اس سیار انہوں نے برحکم جاری فرمایا ہوکہ فال نفیر ن میں صرف سونا چاندی ہی بیجا مبار نا راضگی فرمایا ہوکہ فی الواقع مونا چاندی مبار اس بیار نا راضگی فرمایا ہوکہ فی الواقع مونا چاندی بیار نا راضگی فرمایا ہوکہ فی الواقع مونا چاندی بیت المالی میں داخل کرنے کو کتاب اللہ کے خلاف تفتور کرنے حقے۔

ائنی نمکن یا غیرنمکن تا و بلات سے بعد مدیرالبلاغ نکھتے ہیں کہ" اس نجل واقعے کی بہت سی توجیہات نمکن ہیں، اور یہ بات عفل و دیانت کے قطعی خلاصت ہوگی کہ ہم ان قوی احتمالات کو قطعی طور پرر دکر دیں اور صعیف احتمالات کی بنا پر صفرت معاویج سے خلاف کتاب وسنت کے اسمام کی خلاف ورزی کاحکم نگادیں ؟

## ان ناویلات کی حقیقت

اس سلسله پی بی گزادش برسے کہ الاست البدایہ بی بین بات مذکورہے کہ بہونا بیاندی بربت المال سے بیاء الگ کیے جائے کامکم دیا گیا بھا البکن بقید بیارک بوں بیں سے کسی ایک بین میں بمبی بربیت المال کا ذکر موجود نہیں سے بلکہ زیاد کا صرصت بہ قوالفل ہوا

ہے کہ امیرالمونین سنے یہ کلمعاہیے کہ ان سے سیے سونا بپاندی انگ کرلیا ما سستے (اصطفیٰ له الصفواء والبیصناء) - این جریرٌ (متوفی مناسمتر) کی تادیخ بین بھی بهیت الهال كے الفاظ نہيں ہيں۔ ابن سنڌ ﴿ رمتونيٰ سنت منه ) ، ابن عبد البتر (متو فيٰ سنت ميم) ، ابن الاشب مر (منوفی مستعمی کسی نے مجی بیب المال کا ذکراپنی ان کتابوں میں نہیں کیا جن کا حوالہ مولا نا مودودی نے دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر ﴿ رمتوفیٰ سُلٹ عمر) جوسب سے بعد میں آئے ہیں ، صرفت انہوں نے پر لکھا ہے کہ امیرمعاویؓ نے بیمونا چاندی بمیت المال کے لیے طلب کیا تھا۔ اب سوال برہے کہ آٹھویں مدی ہجری تکس ابن کٹیڑ<u>ے سے پہلے</u>جن لوگوں نے اس واقعہ کونفل وروابیت کیا۔ سے اورجنہوں۔نے ان بہلی ٹاریخوں کامطالعہ کیا۔ ہے، کیب ان کایربیان کرنا یا بیمجینا بانسکل غلط بُموگاگرامیرمعاوییِّرسنے برمال اپنی ذاست <u>سے ب</u>سطلب كيائمًا، بالخصوص جبكربيت المال كي لوزليش يمي أن سك زماندي وه بموسيه دبين كي تجسث يس بم بهل بيان كرين بي الرصرف ابن كثرت ك الغاظ «لعيت المال» كي روشي من وسري تام مؤرخین کی عبارت کاخشار کھی ہی سمجھ اجاستے کہ سونیا جاندی بہیت المال سے سیلے الگ کے بانے کا حکم دیاگیا تھا ، تو پھر بیت المال کی عدم تصریح کامطلب بہی ہوسکتا ہے کہ ان مؤرخین کے نزدیک دور ملوکتیت میں بہین المال اور المیرالمونین کے ذاتی خزانے کے درميان كونى فرق تهيين ربائقا - ورمزيهم مينهين أناكه وه جارون اصطفى ليكايا تصطفى لَهُ ك الفاظ كيول استعال كرست جن كا تعباد رمنهم ميى سب كرامير معاوير سن اسيخ بيصرنا بياندى خاص كرسين كالمكم ديا مخاج

تا ہم اگریہی مان لیا جائے کہ کیم مبیت المال سے سیان المال سے سیان المال سے سیان ومنت کا پانچواں صفر بہیت المال سے سیا سیانے کا مکم دیا گیا ہے، اور نبی ملی البٹر علیہ وسلم سے عہد مبارک سے سے کے مخلفائے واضہ بن کا مکم دیا گیا ہے، اور نبی ملی البٹر علیہ وسلم سے عہد مبارک سے سے کے آخری زمانے تک اس پڑی ہوتا دہا ہے ۔ اس امرکی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ سونا اور میاندی مال غذیمت سے الگ نمال کر بہت المال میں داخل کر دیا گیا ہو، اور قرآن مجید میاندی مال غذیمی النہ عمیص کے رہے کوئی گئمائش نہیں یائی عاتی ۔ اس فعل کی تا تی دہیں کے الفناظ بن مجی النہ عمیص کے رہے کوئی گئمائش نہیں یائی عاتی ۔ اس فعل کی تا تی دہیں

یہ استندال کمی مہل ہے کہ اس وقت بربت المال میں سونے بپاندی کی کمی تنی جے امیر معاوی پی پوراکرنا ہا ہے۔ اس زمانے میں مباولۂ زر اور تباولۂ النیار کا نظام زیا وہ پیچیدہ نہ تفا اور سونے بپاندی کے ذخائر بریت المال کے استحکام کے بیے محفوظ دکھنے کی خاص صرورت نہ تنی رہنا کپڑنی سی الدّعلیہ وسلّم اور خلفائے رائٹدیں بسااوقات اسے ترجیح و بیتے سنے کہ بہت المال میں سونے بپاندی سے بجائے صروریا ہے زندگ کا سامان آئے اور مسلمانوں میں تشیم ہو۔

د در ری باست عثمانی مساحب سنے برکہی سہے کہ امبرمعا ویٹر کا مکم برا ہ راسست منقول نہیں مخاسبے - ہوسکتاہے کہ زیاد سے خودہی اسے گھڑ لیا ہو۔ یہ بڑی نرائی منطق ہے۔اس طرح کے مجرد عقلی استمالات کی بنا پر توہر سنے کا انکادکیا میاسکتا ہے، بیمی کہامیا سكنا بسيركه بدعزوه اورغنيست كافتترسر بسرسي بيش بي نهي آيا مقا-زياد يامؤرخين أكر م کاتیب وتصص گھرنے میں الیسے ہی ماہر تھے۔ توجہ ایک پُورا مکتوب امپرمعاوی کی طرفت سي بعيفة وتتكلم كمي ومنع كريسكت كفيه اور السيدكما بول مين قل كريسكت سقير ليكن عمّا في ماحب کوخودسوجنا بہائیے کہ امیرمعادیم جن کے نظم و منبطرا ورڈسین کا تذکرہ مؤرخین سنے جا بجا بيان كياسه ،كياان ك ايك گورنركي برجراًست موسكتى كتى كروه ايس مجلى مكمنام ، زباتى يا تخریری طور پرامیرمعاویه کی طرون نسوب کرسے، اُسے مسلمانوں سے پورسے نشکر اور سپرسالار کے سامنے پیش کریے اور مھریہ بات امیرمعادی تک مذہبے اور اس کی کوئی میں وتغنیش مین مزمود اور زیا دسسے کوئی باز پُرس کھی مزہو ؛ جبل اشل ریا اسل) کا بیغز و کاشک مثر میں بیش آیا، اور مصنرت معاور اس واقعہ کے بعد بندرہ برس تک زندہ رہے کیا یہ بادر كياماسكةاب كرزيا دي اس عكم، اورسب برسالار يشكر كاس براعترام اوراس عكم كيميل سے اُس کے ایکاد کا سارا فقترہ ابرس تک معنریت معا ویڈے کے علم ہیں نہ آیا ہو اِمزید برال كيايهمي باودكياجاسكتاسيكه أكراس مكم كااميرمعاؤي كاطرون سيرمونامشتبرم تاتوعمّانى مها حب سے پہلے کوئی مؤرخ اس سے مشتبہ ہوسنے کی طرون امثارہ تکب نہ کرتا اور مسب اسے اُن سے مکم کی ٹیٹیبٹ سے دوایت گرستے سے جا سنے ہے آخرمروان کا ایک

نطائعی نساد بول نے برکہ کر پیش کی کھا کہ برحمنرت عثمانی کی طرف سے ہے اور اسس پر سعنرت عثمانی کی مہرسہے۔ لیکن اس ونت بھی اسسے شکوک سمجھاگیا اور اس سے بعدمی جن حضرات نے اس خط کو جعلی قرار دیا ۔ نو وحصنرت عثمانی تک بھی اس کی شکا بہت بہنچائی گئی اور آپ نے خط کی صحت سے انکار کیا۔

مچرمدیرالبلاغ کا اعتراض بیمی سے کہ مولانامودودی نے برتہیں بنایاکہ اس مم كتعميل نهين كالكئ متى ميري سجه مي يربات نهين أسكى كداگر امير معاوير كاست المكم كى ميل نہيں كى كئى اور مولانامو دودى سنے اُسے بيان نہيں كيا تواس سے اصل حكم سكے حن وقع ميں كيا كمي بيتى موسكتى سبے ؟ اميرمعا ورا الرخود اس مكم كونسوخ كر دسيتے يا كم اذكم اس سكتعبيل نرموسنے پراظهادِ ناداصی پی نرفرماسنے توسادسے معاسطے کی نوعیت بدل بیاتی نیکن اس مکم سے نہا ہے ہے جائے کی جوتف پیلانٹ مؤدخین سے بیان کی ہیں، وہ توالىبى بى كەشايدمولانائے انہيں قصد انظرانداز كياسىيد،كيونكه ان سے اميرمعاوية كى پرزلیشن مها من ہونے میں کوئی مدد نہیں مسکتی۔ اتنی بات توالبلاغ "میں مجنفل کر دى كئى سېركە تىمىرىن ئىمىم ئىسىنى چواب ئىس لكىما ئىغا كەم الىنىدكى كماب امىرالمۇنىين سى خط پرمقدم سے اور <del>فلالی ن</del>سم اگر اُسمان وزمین کسی سے دیمن ہوجائیں اوروہ السرسے ڈرسے توالتراس كے بيائى فركى فركى راه نكال لينا بسے . . . . " يه بات يانچوں كتابوں بيس مذکودسہے اور اس سے بعد بریمی بیان کیا گیا ہے کہ حصنریت حکم شنے دعاکی کہ '' آسے السُّراً گرمیرسے لیے تیرسے پاس خیرہے توجھے دنیاسے اُٹھاسے "جنامخیران کا بعد یں انتقال ہوگیا۔ امام ماکم شنے بھی اَکمستندرک مبلدم مناسم پرایک دوایت میں بیان کیا **بے کرزیا دیے فکھا تھا ''** فیان اصیراللومنین کتب ان بصطفیٰ له الصف<sub>ال</sub>ء والبیضیاء .....آگ مکمت بی

وان معاوية لها نعل الحكمر في قسمة الفي ما فعل وجه اليه س تيه وحبسه فمات في تيود لا -

هجب مصرت عكم في من يطرز عن انعتياركيا توامير معاوية في اينا

خرستادہ میں جسے سے صفرت کم کومقید وقہوں کر لیا اور اس مال میں ان کا استعال ہُوائی بعیب بعیب نہر میں لوری روایت امام ذہبی نے مستدرک کی تخصیص میں میں کمی درج کی ہے۔
عثانی صاحب نے ایک نکمۃ بریمی نکال ہے کہ بریم ایک خاص جہا و سے تعلق تھا،
مستقل طور پرجا دی نہیں ہوا۔ جوابًا عوض ہے کہ بر تومولانا مودودی نے ہمی نہیں کہاکہ
برکوئی مستقل کم تھا بلکہ بہی لکھا ہے کہ مصریت معاویے نے ایسا مکم دیالیکن کیا ایک مرتب ہر ترب کوئی طلاب کتاب و سنت محکم دینا قابل اعتراص نہیں ہے ؟ اورا عتراص کی گنجائش صرف کوئی طلاب کوئی طلاب کہ کہا تھی مون میں بریا ہموتی ہے جب ستعن طور برکتاب وسنت سے طلات کوئی کل کرتے اسی مورت میں پریا ہموتی ہے جب ستعن طور برکتاب وسنت سے طلات کوئی کل کرتے اسے کا حکم دیا جا ہے۔

ا مخریں دلچسپ ترین احتمال آ فرینی مجوعتمانی صاحب سنے کی سہے وہ یہ سہے کہ حکن ہے بربت المال بي سونے بياندى كى كمى بواور حضرت معاور كم كومعلوم بۇابوكد غنيت ميس مونے بإندى كى فيرست كل مال غنيمت كا پانچوان حقر سيدليكن في الواقع وه ي سيد زايد بوراس بيد تصنرت حكم ساداسونام بذى الك كرف كركتاب التركيفة وتسمح عند بول بيبال بيب لما سوال برپیدا بوناسیه که آخر حضرت معاویم کا ذریع معلومات اس مصروااور کیاموسکت تفاكه فوج كاسپرسالار باكوئي ما تخت ا فسدانېرين غنيمت كى مقدار سيد آگاه كرتا، اوربيمي اسيمور یں ممکن مقاحب بورا مال غنیرست بیجا بوریکا مراوراس کی قیرست مجی لگ گئی مو-اگر فی انواقع الیسی بى صورت تقى تو كهرامبرمعا ويم اور حصرت تمكم السي تحمين من كوئى تفاوت تهين مونا ما سبي تغاکہ ایک کے انداز سے میں سونا بیاندی پورسے مال کا کے بواور دوسرے میں اس سے زائد-نیزاس مورت بس امیرمعاویه کاحکم بهموتا کرسونایا ندی چونکه خمس محصها دی ہے، اس سیار دوسرے مال کو مجوز کروسی بعلوزشس سے دیا جاستے ۔ الیسی صورت بیں سرے سيركوئي اختلاصت بى دونما نهم تنا اور نرمعنرست يمكم پراس وليقع كا ايسا شديدر وعل بهوتا جوبالاً خران کی موت پر منتج بخرا- اگر فی الواقع بات اننی ہی مہرتی کرسو<u>۔ نے بہا</u>ندی کا محص خمس سے کچرزا برمونا محق نزاع مغا توصفرت مکم یہ کہرسکتے ہے کہ انناسونا بیاندی کے سے زايد بنتاب، اس يهاس زايدمقدار كو فوج مي تفسيم مونا بهاسيد. وه مركز برجواب ندييت كەكتاب التىركتاب اميرىرمقدم سىدا ورغازيوں سىدىبرگزند كىنتے كەبلىء تم اس تىم كىلايارغم مال غنيمت كونقىيم كرلو-مال غنيمت كونقىيم كرلو-

طبري كى مزيدتصريح

<u>پھر میں مولانا محد تغتی صاحب اور دوسرے قارمین سے علم میں یہ بات بھی لانا جا ہنا</u> بول كه تاريخ طبري حو تواريخ ما بعد كا مأخذ المي أس من امير معاوية كالجومكم زياد كي والي سينغل كياكياب، اس كے الفاظہيں، ۔ اصطفى له صفراء وبيضاء والروائع فسلا عَوكَن شين احتى تخرج ذالك .... كير صفرت مُكم مم كاجوبواب زياد كے نام منقول ہے اس میں تھی لیدینے میں الفاظ وار دہیں کرتمہا راخط مجھے لاحس میں یہ ذکر ہے : ان اصطفال صفهاء وببيناء والروائع-اس سيمعلوم بؤاكه المبرمعاوية سنه فقط سوسف عاندي لمي كامطالبه نهبين كميا كفا بلكه اموال فنيهت بين سه دوسرى نغيس اورعده اشيارهمي مانكي تميس ا ور فرمایا تفاکہ جب تک ان سب کو الگ مذھیما نٹ لیاجائے، کوئی چیزاینی حگہ سے نر ہلائی مباسنے۔اس سے بعد اگر مصنریت ملم بن عمر وسنے انتہائی دل گرفتگی سے عالم ہیں وہ دعا مانگی جو تاریخوں میں بیان ہے، تواس پر محصے کوئی تعجیب نہیں ہے۔ میں ریہاں بریمبی ذکر کر دینا مناسب مجتنا ہوں کہ حصررت حکم جم بن عمروہمی کوئی معمولی پائے کے صحابی نہیں ہیں۔ ان سے امام بخادثی اور دوں سرے اصحاب مسحاح سنے صدیبٹ اخذی ہے بمستدرک ۱ و د دوسری کمة بول میں ان کے جوحالات بیان بوستے ہیں ،ان سے معلوم بہوتا ہے کہ دور فنتن كم محاربات بين انبون في حفته نهين ليا اورسب سيد الگ تفلگ رسب - أخركار امیرمعاویڈ کے عہدیں انہوں نے اس غزوسے کی قیادت کی حس کا یہ در دناک انجام ہوًا۔ (۲) مال غنیت سے مسکلے پرمیری اوپر کی مجت سے حواب میں جو کھیے عثمانی صاحب نے نکھاہے اس پر کیجہ کہنے <u>سے پہلے</u> یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ دونوں مرتبہ اس بحث پر" مال غنیمت میں خیانت " کا جو ذیلی عنوان نگایاگیا۔ ہے بیعنوان اوراس سے الغاظ مدیرالبلاغ سے اسینے تجویز کردہ ہیں ۔ مولانا مودودی سنے اپنی عبارت پر کوئی عنوان درج نہیں کیا تفا، نہ اپنی عبارت ہیں کہیں خیانت کا لفظ استعال کیا تھا۔ بیس نے اپنی

بحث بن "تقییم خنائم "کاعنوان دیا تھا۔ مدیرالبلاغ نے خود یہ لفظ استعال کرکے اگر لوگوں کو مشتعل کرنا بچا ہم ہے تو یہ اُن کے کرنے کا کام مذتھا۔ دوسرسے لوگ بہ ضدیمت ان سے نزیادہ انچی طرح انجام دسے دسے سے۔

#### فرسوره اعتراض كالعاده

عجيب بات ہے كەدوبارە كھى جناب محدثىنى مىاحب ئے ميرسے امس أعترامنا و دلاك كابواب دسيف سك بجاست كيرومي لنفسه اور لبيت المال كى بحث يجيروي لنفسه مولانامودودن سنے بایخ کمآبول سے حواسلے سسے بربات مکھی تنی کہ حضربت معاوی سنے ممكم دباكه مال غنیمت پی سیے حیاندی سونا ان سے بیے الگ نیکال لیامیائے اور باتی مال تشرعی قا مدسے سے مطابق نقسیم کیاجائے۔ اب جبیباکہ پہلے بیان ہوچیکا «مثلافت و طوكتيت " بي بالعمم الك سے زايرك بول كاسواله دسيتے ہوستے سر عبر هندنت عبارتوں کا ایک مشترک مفہوم درج کر دیا گیا ہے۔ بہاں بھی بہی مورت بھی کہ پانچ کتا ہوں ہے۔ حیار میں وہی بات مکھی گئی تھی جوخلافت و ملو کبیت میں ہے اور بیاروں میں کے کا سے الفاظ سنفے، اس سیلے اکثریت سے قول کو دیکھا بائے تومولانامودگودی سنے جو کچر کھھا تھا وہ غلط منه نظانا الهم مديرالبلاع اگراس كي نر دبيرصر دري مجعف منف توانهيس حياسبيد بخفاكه وه كم ازكم پرتھسر رکے نوکر دسینے کربیادکتا ہوں میں باست وہی درج سہے ہومولانا مود ودی سنے تعلق کی *سبے ،* البته پانچوی کتاب بی بهیت المال کے الفاظ ہیں ۔لیکن مدیر البلاغ نے جارکتابوں کو حجوثة كرصرون أبك البدايه كاسحاله نقل كردياحس سي يمعلوم بمونا نفاكه اميرمعا وينبين سونامیاندی ببیت المال کے سیسے جمع کرسنے کامکم دیا بخا۔اس سے ان کی کٹا سب پڑھنے والایہی تا ٹرسلے سکتا سہے کہ مولانا مودو دی نے امیرمعا ویڈاور ان مؤرخین کی طرف ایک بالکل فلط اورسیے بنیا و بات شسوب کردی سے ۔ میں نے اس سے جواب یں یہ ٹابست کردیا کہ باتی میاروں مؤرخ جوابن کٹیردماسے البدایہ) سے متعدم نخے ، ان سعب سنے لکۂ سکے المقا ظر کیمھے ہمیں جس کی دحجہ یہ سہے کہ خلا فسین وانٹ رہ سکے بعد منلقار كے ذاتی خزائے اور مربیت المال میں كوئی خطرا تنباز باتی نرد بانشاراس صوریتِ مال کی کچھ تشریح میں نے گزمشعۃ بحث میں کردی ہے۔

مولاناعثمانی مساسب مرون ایک توالے کے بل پر فربلنے ہیں کہ مولانا مودودی کے بليرجائز منهين مفاكه ده البدايه بحريحوالي مستحرير فرمائين كه حضرت معاويٌّ في الحريم ديا كه ما ل غنیمت میں سے میاندی سونا ان سے لیے الگ نکال لیا جائے جمیر ابوا سب پیروس ہے كه اگرفقط اسی ایک كتاب كا حواله موزا نوایساتح پركرنا بلاست به جا نزید بخفا،لیكن د ومسری ى بارول كتابول بى اگر دى بات درج بىيە جومولانا <u>نىے لكھى سېر</u> تواعتىبارولىماظ غالىپ مُورِخِين كے قول كابوگا، اورمولاناسنة حركيم ولكھاسے وہ بالكل جائز ومجمع ہے۔ بہلے تو عثانى صاحبني جارون موالون كوبانكل ساقط اورنظرا ندازكر دبائغا سيكن ميري نشان دسي بريمير » مجبورً البيليم كرنا براك مي درمت سب كرباتى جارحوالون مين بيت المال كالفظر نهيس ہے " نیکن پھر بھی وہ فرماستے ہیں کہ کیا میں سنے البدایہ کا محدال نقل کریے کسی تجرم عظیم کا از نکاب کیا ہے یہ بئی عوش کرتا ہوں کہ آپ نے ہرگزکسی جُرم کا ارتکاب نہیں فرما یا اورہزکسی نے ایساکہا ہے۔ بیس نے توصر ویت پر انکھا تھاکہ " جناب محدثقی صاحب نے كبايدسه كه باتى كتابول كوجهوا كرصرون البداير كالوالفل كردياع ابسرجناب موصوصت تجعے صرون يرتمجها ديں كر حب أب ايك كتاب كا حوالہ وسيے كرا وربعتيہ كو حجود كرايك بات مکھنے میں مجرم نہیں ہیں تومولا نامودودی جارکتا ہوں پرانحصار کرتے ہوستے ایب بات مكمد دينے سے كيسے مجرم بن سكتے ؟ يرجم عظيم والا الزام آپ خوا و مخوا و بيج بي لا رسے ہیں درنہ پٹی بچوکچھ کہدریا ہوں وہ برسبے کھٹرونِ خاص ادربیت المال سکے مدودِ امتبإزأس زماسفيس واضح نهبين رسب ستفءاسي سبيه مؤرخين كهبين لنفسسه اوركهين ببيت المال لكر وسيتي بس مجهال نك اس مناص واقعرُ مذكوره كاتعلى سب اس بس اكثر وبيشتر مصنّفين في بيت المال كالفظ استعال نهيس كباء تاريخ الكامل مح علاوه ابن الاثيرينے اُسُدالغابہيں جہال مصنريت حکم بن عمروسے حالات بيان سيے ہيں انہوں نے وبالميميي فكصلب وفراً تنابي :

كتب اليه زياد ان امبرالمومنين يبنى معا وية كتب ان بيسطفى

له الصفر اء والبيضاء فلاتقسم في الناس ذهب و لافضالا ـ

"زباد نے صفرت حکم اگر لکھاکہ امیرالمومنین معاویے نے تحریر فرمایا ہے کہ
ان کے بیے سونا اور میاندی الگ کر لیا جائے اور لوگوں میں لستے تیم نرکیا جائے یہ
امام ما کم نے المستدرک مجلد ہ، صفیہ میں اس واقعہ سے متعلق موروایت دی ہے،
اس میں بھی لبیت المال کا لفظ نہیں ، بلکہ صرف کے کا لفظ ہے ۔ امام ذہبی کی تلخیص
میں بھی روایت اسی طرح درج ہے ۔

یں اب اس ناگوار مجٹ کو مجھیلانا نہیں جا ہتا ور مذہبی ہے وہ ناصت سے سائھ بیان کرنا کہ خلافت راشدہ سے بعد دو سرسے خلفار نے اپنے واتی بریت المال می مائھ بیان کرنا کہ خلافت راشدہ سے بعد دو سرسے خلفار نے اپنے واتی بریت المال می کرد سے جن بین خس سفے وغیرہ سے اموال داخل کر دیئے جا سے سنے سے بین بخی بریت المال سے علاوہ سنے ، گویا کہ ایک مسلمانوں کا عام بریت المال بونا نغا اور دو سراامیرالمونین کا بخی اور خاص بریت المال ہونا تھا۔ چنا بخی اس البدا برہ برد مد مولانامودودی کی مولا برا برد برد برد برد برد برائی المال کے الفاظ بیں رجن کی مدوسے عثمانی صاحب مولانامودودی کی مدوسے بین کی مال کے الفاظ بین رجن کی مدوسے عثمانی صاحب مولانامودودی کی تغلیط کر رہے ہیں) بیکن اس کتا ب کی اسی جلد بین ذراک کے مشک پر ابن کثیراسی واقعہ کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے لبیت مال ہے کہا سے لبیت مال ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔۔

حباء كتاب ذباداليه على لسان معاوية ان بيسطفى من الغنهة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله فرد عليه: ان كتاب الله قبل كتاب امبر المومنين اولمربيه مع نقوله عليه السلام؛ لاطاعة لمخلوق فى معصية الله وقسم فى الناس غنائمهم فيقال انه كيس الى ان مان ا

" صفرت محمم مے پاس معنرت معاویرا کا خطازیادی طرف سے آیا کہ وہ قیمت میں سے امبرمعاویر کے بیے مونا میاندی الگ کرلیں جو معنرت معاویر کے بہت المال کے سیے ہوگا۔ صفرت محم شنے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب امبرالمونین کے مکتوب پر مقدم ہے۔ کیا انہوں نے نہیں سناکہ ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرطایا کہ اللہ کی نا فرطانی معدم ہے۔ کیا انہوں نے نہیں سناکہ ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرطایا کہ اللہ کی نا فرطانی بیں بین میں مخلوق کی اطاعت معائز نہیں ۔ پھر حضرت محکم سے سازا مال غنیہ ت محامدین ہی المناس میں محلوق کی اطاعت موال کی وفات ہوگئ گئے انتہاں فید کر دیا گیا سنی کہ ان کی وفات ہوگئ گئے

اب بین پرجیتا بوں کہ دوسرے سارے مؤرضین اگر بہت المال کالفظ سے سے
استعمال ہی نہیں کرتے اور ابن کیرا بک جگہ اگر کرتے ہیں توج نہ خوں کے بعدی وہ بیت
مالہ کے ساتھ اس کی توجیح کر وسیتے ہیں اور پہمی معلوم سے کہ بنو امیر کے صرف خاص
کے لیے کمی " امیر المومین کا بہت المال" کی اصطلاح مستعلی تھی اور بہسلانوں کے بہت المال
سے زاید ایک ہے تھے تھی توجم مولانا مودودی کے تحریر کردہ الغاظ کس قاعد سے اور کس اعتبار سے
قابل احترام نہوسکتے ہیں ، افسوس کہ معترم نصفرات بار بار ان مسائل کو چھی کر مربار مجھے
وہ باہیں کھول کر کہنے پرجمود کر دسہے ہیں ہوئیں نہیں کہنا بھا ہمتا تھا۔

اخبارات كى غلط مثال

"مناات و لوکیت" بی بربات بپادگا بون کے موالے سے درج کا گئ تھی اور سے

یے بیک و قبی مزید مولئے بہت کر میکا ہوں ، اسے و دوا ور دوبیار" کی طرح غلط ثابت کرنے لے

یے لیے موالانا محدلتی صاحب نے ایک اور مثال و منع کی ہے ۔ فرماتے ہیں " اگر بپار
اخباروں میں برخبر مثالث ہو کہ موالانا مودود دی نے اپنے بید ایک الکھ روبی چندہ وحول
کیااور ایک پانچوی اخبار میں برہو کر موالانا مودود دی مصاحب نے جاعت اسلامی کے
لیے ایک الکھ روبی پہندہ وصول کیا۔ بھر کوئی شخص ان بانچوں اخبار دن سے موالے سے
موالانا پر یہ الزام عائد کر سے کہ وہ اپنی ذات کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں و ایا ملک
ماحب اس الزام تراش شخص کو پانچواں اخبار محض اس لیے مہیں دکھائیں گے کہ اس
کا موالہ بانچویں تمبر پر مب سے اکر میں دیا گیا تنا ہے اب موالانا مودود دی پر الزام تراش کا الزام
برش نے سے جو یہ مثال گھڑی گئی ہے اس کے متعدد رہا ہو قابی غور ہیں بہی یا ست تو
برش نے سے کہ اخبارات اور تاریخ اور صدیت و آثار کی کتابوں میں مہمت بڑا فرق ہے ۔ ایک
اخبار کسی ایک شخص کی تصنیعت نہیں مونا، اس کی خشاعت خبروں کی آئے دن تر دیار ہوئی

رہتی ہے بلکہ اس میں البیامواد کھی حجیبتا رہتا ہے جس کی پیشانی پر ہر درج ہوتا ہے کہ اسے کہ اس سے ادارہ تحریر کامتفق ہونا صروری نہیں ﷺ اس سے برنکس تاریخ وروایا ت اس سے ادارہ تحریر کامتفق ہونا صروری نہیں ﷺ اس سے برنکس تاریخ وروایا ت پرشتل تصنیف ایک ہی شخص کی کاوش قلم کانتیجہ ہوتی ہے اور مصنقف اس سے مواد میں ہرروز ترمیم تصبیح نہیں کرتا رہتا ۔

بحراكراس مثال كومولانا مودودي برجيبال كرنابي سبعة توضيح مثال بول بوكى كرايب اخبارابن سعُدٌ كى ادارت بين ستاسم من شائع برُاجس من سيخبر هيي كرمولا نامودودي \_\_\_\_ ایک لاکھ چندے کا اسینے سیلے مطالبہ کیا۔ بھروہ مرسے اخباد میں میری خبرانہی الفاظ سے سائذ سنات میں جیسی اور اس احیار کے مدیر امام ابن جربر کھے۔ بھیرامام سائم نے مھنجہ م مين مين خبرابن اخبار مين شائع كي -اس مسي بعد ابن اثيرسف ابك اخباد سن من مكالا اور اس میں بہخبر بعینہ انہی الفاظ میں جھانی ۔ بھرامام ذہبی کے زیرِ ا دارت ایک اخبار سلامی میں اشاعبت بزير مؤاادراس مي كيمي خبر هيي كمولانامودودي نه ابك لاكعروبير اپنے ليے طلب كيا- اس مح بودرسب سے اسخر ميں ابن كتير اين اخبار منك تا ميں جارى كيا اور اس یں برخرشائع کی کرمولانامودودی نے ایک لاکھ دو پر جندہ بسین المال سے بے طلب كباا ورجيندروز ببدابن كثيرن المبارمين بنبراس طرح مجماني كرمولانان بيجنده ابتے بین المال کے سلیے مانگا۔ اب برسارے اخبارات اگرایک ہی زمانے میں شکلے ہوتے، تب تو بات دوسری تنی نیکن ان میں سے ہر ایک کے درمیان اگر ایک ایک صدی باس من زاید کافعس ماکن موتوفذ بم اخبارات کی ربورث می قابلِ اعتماد موگی اور اس بورث كوايك شخص قديم أخيار كے اصل الفاظ ميں دئبراد سے تووہ الزام تراشی كامجرم ہرگز مزہوگا اور نه وه سارسے اخبار نوبس الزام تراش قرار پائیں سے جوسانت سوسال تک پرخبرسینے ملے آئے ہیں، بالخصوص حب كرمونر ترين اخبار نوبس كا ذرائة معلومات كھى پرانے اخبار ہی ہوں اوردولوں کی خبرین ختیفی نہیں ، ملکہ محف لفظی تفاو*ت ہ*و۔

اپنی تردید آپ

بجريهى ايك بركطفت حقيقت سي كرالزام تراشى كاجوالزام مريرالبلاغ سن أسس

زور شورسے مولانا مودودی پر عائد کیا ہے اور جمعے تا بت کرنے کے بیاے آئی جد وجہد کی ہے، آئے جل کرخودی اس کا ابطال بھی فرائم کر دیا ہے۔ بجنائچہ فرماتے ہیں :

" یوں ملک صاحب سے مزید اطمینان کے بیے ہم یہ و توق کے ساتھ عومی کرسکتے ہیں کرماتویں صدی تک کے لوگوں نے بھی ان الغاظ (لے یا لفضہ ہے) کا بہی مطلب لیا ہوگا کہ حضرت معاویر نے یہ مال اپنی ذات کے لیے مہم میں ملک بیت المال سے لیے منگایا تھا ، اس بیے کہ وہ لوگ زباق ببان کے میاد مہم میں میں مورات سے استانے ہے منگایا تھا ، اس بیے کہ وہ لوگ زباق ببان کے مواد اس میں اور اس باست سے قبلے نظر کریس کہ آگر ایک ایم مسلطنت اپنے کسی ماتھ تک میں ماتھ کے مواد اتن میں ماتھ کہ خراج کا دویر پر جمجھے ہیں جو دو تو محاورة " مجھے" کسی ماتھت کو بیکھ کھو کر بھیجے کہ خراج کا دویر پر جمجھے ہیں جو دو تو محاورة " مجھے" سے مراد اپنی ذات نہیں ہوتی ، بلکہ مرکاری خزانہ ہوتا ہے "

جلیے ، قصتہ کوتا و گشت در مز در در مربسیار بود - مولاناعمّانی مساحب نے آخر کارخودہی ب نکتہ ارشاد فرا دیا کہ ساتویں معدیٰ تک سے لوگوں نے میں میں بھی ابو گاکہ مصرب معادیم کے اسے میمال ابنی ذات کے لیے نہیں 'شکایا ۔ اورساتوں معدی میں آگر ابن کٹیر ﷺ نے اس حقیقت کو مزیرواثرگافت کردیاکہ لیکا کامطلیب لبدیت المیال ہی ہے۔ تو پیم مولانامودودی نے جو پر لکھ دیا کہ معمنرت معاویہ نے ملم دیا کہ مال غنیمت میں سے جاندی سونا ان کے لیے الگ کال دیاجائے" آب اس سے میمی مطلب اخذ ومتعین فرمانیجیے کردوان سے سیے سے سرا د م بهبت المال کے سیے " سہے ۔ بھرآپ کی اس لمبی چوٹری الزامی مجعث کی توکوئی اصلیت باتی ن رمی کہ مولانا مودودی نے ابن کثیر کا حوالہ دینے کے با دجود ان کی طرف علط بات بنسوب کی سے اورامیرمعاویہ پر "خیانت" اور اپنی ذات کے بیے مال غنیرت مامسل کرسنے کی تہمت عائدی ہے۔ آپ سے بغول" ٹوگ زبان سے مماورات سے استنے ہے خبرنہیں کہ انہیں یہ تک معلوم نم موکر مجھے اسے مراداین ذات نہیں موتی، بلکہ سرکاری نوز انہو تا ہے ادر دہ لوگ مجھے کے تعظ کو پکڑ کر بیٹھ جائیں سے پھر آخر آپ ہی اس محادر سے سے کبول انتے بے خبر ہیں کہ مولانا مودودی کے لفظ معمان سے سیام کو پکڑ کر بدیٹھ سکتے ہیں اور اس رائی کو ہرابر

گستگس کراس میں سے بربت بر آمد کرنے کی کوشش کیے سیلے مبارہ میں ؟ اگر آپ کے نود بکت موادہ ہے ہیں ؟ اگر آپ کے اس اختراض کی قو بدی بنیاد ہی منہ مرم ہوگئی کہ " ابن کشرصاف تکھر مہے ہیں کہ سار اسونا میاندی بیت المال کے لیے آج کی جوانا مودودی اس عیارت کے حوالے سے بیتی کہ مسار اس عیارت کے حوالے سے بیتی کہ موانا مودودی اس عیارت کے حوالے سے بیتی کہ فرانسے ہیں کہ معنرت معادیج سے معادیج میں کہ معنرت معادیج سے معادیج میں کہ معنرت معادیج سے معادیج میں کہ معنوی کہ میں المحقد قطعی طور پر مبات ، مدید المبار عاص و ارد کرنے کے بعد اکھا تھا کہ ہمارا ناطقہ قطعی طور پر مربگر بیاں سے کہ اس تفاوت کی بیت المال کے لیے "جوانیا عوض سے کہ آپ مناطقہ کو گریباں سے کہ اس تفاوت کو گریباں سے نکہ اس تفاوت کو گریباں سے نکہ ایس اور " بیت المال کے لیے "ادر" ان کے لیے " میں چولفتی تفاوت کو گریباں سے نکہ ایس ورث بیت المال کے لیے " ادر" ان کے لیے " میں جائے ہیں المجھی المحمد کو گریباں سے نکو اس کے لیے " سے مرادائی ڈات نہیں ملکہ سرکادی خزان خود ہی اختیاد فرمائی ہے اور جے بی المجھی المحمد کو گریباں کے دیے " سے اس کی وی تاویل دو توجیہ کریں جو آپ سے مرادائی ڈات نہیں ملکہ سرکادی خزان سے لیے " سے مرادائی ڈات نہیں ملکہ سرکادی خزان ہونا ہے " سے اس کی وی تاویل می اور ڈائن سے لیے " سے مرادائی ڈات نہیں ملکہ سرکادی خزان سے گریہ ہونا ہے "

امل اعتراض

اب اس کے بعد البت بیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مال غیمت کا سونا چاندی ہمیت المال کے بیے مقصود تھا، تو پھر اس فعل پراعترامن کس جیشیت سے ہے۔ اس سوال کا جواب بھی میری طرت سے گزشتہ بحث میں دیاجا چکا ہے۔ بیس نے مکھا تھا کہ:

'' اگر ہی مان لیا جائے کہ بیم کم بہت المال کے بیے متھا، پھر بھی بہ قرآن وسنس کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں کل مال غیمت کا پانچوان حقہ بہت المال کے بیے لینے کا حکم دیا گیا ہے اور بنی صلی اللہ طیہ وکم کے بہت المال کے بیے لینے کا حکم دیا گیا ہے اور بنی صلی اللہ طیہ وکم کے عہد مبارک سے لینے کا حکم دیا گیا ہے اور بنی صلی اللہ طیہ وکم اس عہد مبارک سے لیے کر فلا فلیے واشد ہن کے آخری زمانے تک اس مرکی کوئی تطیر نہیں ملتی کہ سونا اور جا ندی مال نیمیت سے الگ نکال کر بہت المال میں داخل کر دیا گیا ہم اور قرآن مجید فنیمت سے الگ نکال کر بہت المال میں داخل کر دیا گیا ہم اور قرآن مجید کے الفاظ میں کی اس خصیص کے لیے کوئی گئی کوئی کئی کہتے ہیں بائی جاتی ہے

میری اس بات کارد مبتنی نمبی احتمال آخرینبول سے حکن ہے، وہ مدیرالبلاغ اپنی سابق

بحت مي بي يسيش كرين مي اور مي نهان بي سيد سرايك كا إبطال مبي كرديا تفا-ہر بات کو دُہر اِنا تو حکن نہیں ہے، تا ہم سٹال کے طور میر ئیں ان کا یہ تازہ تول نقل کرتا ہوں که" اگرسونامیاندی فچرَسب مالِ غنیمست کا پانچواں حصتہ بموتویہ حکم شریعیت سے مطابق بہوسا تا ہے۔بہیت المال میں سوسنے میانڈی کی کمی ہوگی اس سیلے حصریت معاویر ہے ہے ہے کہم ویا ہ ميري گزادش برسپے كهاس مغروستے كى آخركو كى نبريا د نؤہونى مياسبے كہ برسونا ميا ندى بال کم وکاست کل غیمیت کا ج کتما اوربیت المال بی سوسنے بیاندی کی کمی تھی۔اگر فی الواقع ابسائقا تؤحصرت معاوية سنع إسى كانصريح فرادى موتى كربرمونا مياندى عجله غنائم كى قبرت كا بين المصب البياا مذازه كرليبًا گوكه محال شهر، تاسم اگرايسانيم اندازه زياداور اميمعا وينشك ليعض متاتو مجابدين اوران كيمبرسا لارحصرت مكرن بن عمروسك يي کیوں نامکن بخنا ہ کیوں معنرت مکم خسنے اس پرشدید انکار واستجاج کیا جوان سے سیے مان لیوا تا بت بورا؟ اورکیوں اس پر سارے مشکری خاموش رہے ؟ آخر دو نوں طرف د د صحابیٔ رسول میں اور مہوسکتا ہے کہ فوج میں مزید مسحائر کرام مجھی ہوں؟ ایک صحابی (مصرت معاور من بوميدان حنگ سيد دور بيني بن ان كا اندازه تو آب ك نرديك بالكل يجيح بسيدليكن دومسر مصحابي حوشر بكب جبهاديس اور شجوا م حكم سميمغلاف آواز بلندكريت بوست كهته بب كدكت ب المثركتاب امبرالمومنين سع زياده واجهالتعميل سبع، آب انہیں گویاکہ دمبرانعطا وار بھمراتے ہن کرانہوں نے اسکام مشرعی کے کھی خلافت كبا اوراميرالمومنين كي بمي نا فرماني كي إ

کیا احترام محابۃ کرام کا مطلب آپ سے نزدیک نقط بہ سے کہ امیر معالیۃ کی تو ہر بات کی تایکد و تصویب کی جائے تو اہ کتاب دسنست میں اس سے حق میں کوئی دلمیل مزمواور ہو صحابی امیر مواولا ہو کریں ان سے موقعت کی تغلیط ہی کی مباسے خواہ وہ کتاب دسنست ہے موافق ہی مجاسے خواہ وہ کتاب دسنست ہے موافق ہی مجوہ اگر آپ نے صفرت معاویۃ کے ہر قول دفعل کوجائز و ثابت کرنے کی قسم کھاد کھی سہے تو آپ کو صرف دمنالافت وطوکتیت "اور تابیکی کتابوں ہی کی ترجیہ و معتبد براکتھا نہیں کرنا ہوگا بلکہ موریث کی مجھے ترین کتب سے عبیش اجزار پرخ طرفتہ ہے کہ عبین کا

پڑے گا- مثال کے طور پرصحاص سنر کی تقریبا سب کتابوں میں اور مؤطا امام مالک اور مسند
احد میں البیں دوایات موجود ہیں بن سے معلم ہوتا ہے کہ امیر معاور نیٹے نیج واشرار سے
اسیے معاملات کیے ہے ہے ہی پرصفرت محبادۃ بن معامت نے معفرت معاولیؓ کے ماسے
ارشادات بُوگا میٹ کرے انہیں ٹوکا ، تب بھی آپ نے غلطی کوتسلیم نرکیا ۔ اسی طرح کا
واقعہ محضرت الجوالد رواز کا مروی سے حس کی بنا پر انہیں شام کی مسرزیوں محبور ٹی ٹیری ۔
واقعہ محضرت الجوالد رواز کا مروی سے حس کی بنا پر انہیں شام کی مسرزیوں محبور ٹی ٹیری ۔
مخترین وشاومین سنے ان اما دیت کی تشریح کرتے ہوئے امیر معاور ہ پر نہا بہت معنوت الفاظیں تنفید کی ہے ۔ مثلاً علامر الجوالحسن سندھی نے اپنے مواشی سنن ابن ماجہ کتاب البیوع میں شدید کمیر کہ ہے ماجہ کتاب البیوع میں شدید کمیر کہ ہے ماجہ کتاب البیوع میں شدید کمیر کہ ہے ایس سے معزوت معاور ہ اور ماہ م سیوطی نے تنویر الجوالک ، کتاب البیوع میں شدید کمیر کہ ہے بیں ہو ہیں تعقید و تنو کر پر کہیں سے بودید اہو گئے ہیں جو ہیں تعقیلی و تکریم معاہر کا میں معارف کے ہیں ؟

حقیقت بر ہے کہ ہد دعوی اور بہتا ویل بالک ہے بنیاد ہے کہ اہر معا وہ اُسے ہو اور اس کا پانچواں مقتہ اگر الگ کر لیا جا تا اور سونے جا ندی کا بھی صرف پانچواں مقتہ بطور خمس الگ کر لیا جا تا ،
اگر الگ کر لیا جا تا اور سونے جا ندی کا بھی صرف پانچواں مقتہ بطور خمس الگ کر لیا جا تا ،

تب تو اس کا مطالبہ معروف قاعد ہے سے مطابق جا کر ہم تا ہیں یہ وعوی کہ کل سو نا چا ندی کل فونائم کا لی تھا، یہ اس وقت تک ثابت نہیں مہوسکتا مقا جی تا کسی کولیے اموال فی خیاب کا ایست ایک کولیے بان کہ اور سونے جا ندی کی مالیت ووسری طرف اور سونے جا ندی کی مالیت ووسری طرف شخص کی جاتی ہوئی ہوتا کہ سو سال ہو تا کہ سو سال کہ تھے اس استمال کو بھی بار بار و کہ ارار ہے ہیں کہ اس وقت بریت المال میں سونے جاندی کی کمی تھی جیسے امیر معاوی نے پورا کرنا جا ہے تھے اور کئی جب اس احتمال کو بہ میں میں سونے جاندی کی حواصل ہے کہ وہ چودہ نہیں کہ اس وقت بریت المال میں موسال پہلے کی عوصت کے بار سے بیں اُس وقت کے حکم اُن سے بھی زیا وہ مجھے اندازہ سوسال پہلے کی عوصت کے بار سے بیں اُس وقت کے حکم اُن سے بھی زیا وہ مجھے اندازہ موس الے کہ وہ جودہ نور کہ تا ہوں کہ اس وقت بریت المال میں موس نے جاندی کی صرورت تھی یا نہیں ہمیں کشف فی میں کہ اس وقت بریت المال میں موسے جاندی کی صرورت تھی یا نہیں ہمیں کشف فی سوسال پہلے کی عوصت کے بار سے بیں اُس وقت کے حکم اُن سے بھی زیا دہ بھی کہ اس وقت بریت المال میں موسے جاندی کی صرورت تھی یا نہیں ہمیں کشف فی سوسال بہلے کی عوصت کے بار سے بیں اُن میں موسے جاندی کی صرورت تھی یا نہیں ہمیں کشف فی سوسال بہلے کی حواصل ہو تا کہ بریت المال میں موسے جاند کی کھی خور دے تا کہ کو موسال بھی کہ اس وقت بریت المال میں موسے جاندی کی صرورت تھی یا نہیں ہمیں کشف

الہام کا ہرکال توصاصل نہیں لیکن ہوتھوڑی سے عقل الشرنے دی ہے ، اس سے است خیل صغرور ہوتا ہے کہ اس ذما نے بیں دو دھاتی معیار پر مہنی نظام ذررائے کھاجس ہیں ہونے چائدی کی صغرورت سب سے ذیا وہ ہوتی ہے ، کیمے کشف والہام اور عقل و تحروی کا تل توکی ناقص ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے ، لیکن آئی بات تو ہیں بھی مجانتا ہوں کہ یہ دو دھاتی نظام ذرصرف محضرت معاویم نہیں ہے ، لیکن آئی بات تو ہیں بھی مجانوا ہوں کہ یہ دو دوھاتی نظام ذرصرف محضرت معاویم ہی میں ہو ہی ہم میں ہیں بلکہ عبد نبوت اور عبد برخلافیت واشدہ میں مجمع موجود کھا اور اس زمانے بیس کھی درہم و دیناد اور مشقال ہی دائے ہے ۔ اس بیاس عبد معاودت ہیں بھی موجود کا ایک میں مزہوتی محمد ما بعد سے ذیادہ نہیں تو کم بھی مزہوتی مہدوری ہوگی ۔ کھر کہا اس بات کا کوئی ثیوت بل سکت ہے کہ بی سلی الشرطیم و متا کہا کہ سے کہتے محمد میں الشرطیم و متا کہا کہ اس کی میں موقع میں اور مجا بدین کوائی سے کلیت محمد میں استرطیم و دینا دکا آتنا ڈھیرعطا فرطنے سے دیا ہو۔ نہی میں الشرطیم و دینا دکا آتنا ڈھیرعطا فرطنے سے دیا ہو۔ نہی میں الشرطیم و دینا دکا آتنا ڈھیرعطا فرطنے سے کہتے کہتے کہتے میں الشرطیم و دینا دکا آتنا ڈھیرعطا فرطنے سے کہتے کہتے اسے المانا و عمل ہو جانا کھا۔

بريت لمال من ناروا تفتر س

عہدِنہوی و ملفائے رائٹدین اور اس کے عبن بعد کے نظام محاصل و مالیات کاہمال اسکی کی بیات بالکی بھا اور ہری دکھائی دی ہے کہ دُور لوکیت ہیں بیت المال کی جنبیت و نصوری بڑی دُور رس تبدیلیاں ہُون کا ہوئیں۔ اس قیقت کور لوکیت ہیں بیت المال کی جنبیت و نصوری بڑی دُور رس تبدیلیاں ہُون کا ہوئیں۔ اس قیقت کے کسی طرح انتحار ممکن ہی نہیں ہے یہ صفرت معاویۃ کے متعلق ابن کثیر و البدا برجلد، مسلا) اور دور سے مؤرخین کی بیتصر نے لمنی ہے کہ جیب وہ عبد فاروتی لمیں عامل سنفے تو آپ کا ما نا نہ معاومنہ ، م دینار مفاجو نیا دہ سے نیادہ ایک بزار در بم بنتے ہوں ہے۔ بھر آپ کے پاس معاومنہ ، م دینار مفاجو نیا دہ سے نیادہ ایک بزار در بم بنتے ہوں ہے۔ بھر آپ کے پاس معاومنہ کہ کور نری سے بہ صفرت علی ہے معارب نیا ہے کہ وار ان کی مواج ہے کہ میں معاوم عثمان کی مواج ہیں مذہذ ہے۔ ایکار کیا یہ صفرت علی ہی معارب کے قصاص کا مطالبہ لے تعمامی عثمان کو معارف کے معارف کی معارف کا میں معاون کا معالبہ لے تعمامی عثمان کو معارف کی معارف کا میں مناز کو داستھا بھاگور نری سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کو رائٹ مناز مناز کو داستھا بھاگور نری سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کو رائٹ مناز میں دری باجائز تھا قومن ول نرین، انہیں از خود استھا بھاگور نری سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کو رائٹ من دری یاجائز تھا قومن ول نرین، انہیں از خود استھا بھاگور نری سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کے رائٹ من مزور کی یاجائز تھا قومن ول نرین، انہیں از خود استھا بھاگور نری سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کے دول منہ ہوں انتحاب کی ان کی ان کا معالم ہیں کا معالم ہے کہ کور کور کی سے متعنی ہوجانا بھا ہیں کے دول کور کی کے دول کور کور کی کور کور کی کے دول کا کھائوں کا معالم ہو کہ کور کیا کہ کور کور کی کے دول کور کی کے دول کی کور کور کی کور کور کی کے دول کور کور کی کے دول کور کی کے دول کور کی کے دول کور کی کے دول کی کور کور کی کے دول کور کی کے دول کے دول کی کور کور کی کے دول کی کور کی کے دول کے دول کور کی کور کور کی کے دول کے دول کی کور کی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کور کی کے دول کور کی کے دول کے دول کے دول کے دول کور کی کے دول کور کی کے دول کور کی کے دول کے د

تقا۔ اس عہد سے پر فائز رہنا اور لؤر سے شام سے بیت المال پر متفتر ون ہوکر اُسے تعلیفہ راشد کے مقابلے میں استعمار کے بعد البتہ ایک استعمار کے بعد البتہ ایک استعمار کے بعد البتہ ایک اسلامی ریاست سے مقابلے میں استعمار کے بعد البتہ ایک اسلامی ریاست سے متم مری یا مصربت عثمان کے ولی سے طور پر اگر جو سربت معاویتی مطالبہ قصاص کرتے ، تب بھی یہ مطالبہ کسی صرتک درست ہوسکتا تھا۔

امبرمتا ويُرِّسك خليف منين كے بعد مجى آب ئے اور آپ كے عہدے داروں نے بریت المال کے معلسطے میں وہ امتباط کمحفظ تہیں رکھی سے آپ سے مپیٹر ووں ۔نے رکھی تقی ۔ جِنا بخِدامیرمِعادیُن<u>ا کے گورنرمر</u>دان کے متعلق مُنن ابی داؤد اکت بالخراج ادرکتب تاریخ میں تصریح موج دہے کہ اس نے فدک کو اپنی ذاتی ماگیر بنالیا تھا، حتی کہ بیر عمر بن عبدالعزیز کو وراشن بی از البول نے اسے سرکاری ارامنی میں واپس داخل کیا۔ اسی مروان سے متعلق امام ابوعبیر اپنی کمناب الاموال مغیمت دینے کے ابواب سے ایک مقام پر حصنریت عُروہ کی زوا پُوری سسندے ساتھ بیان کرتے ہیں گڑ ایک دوزمروان نے منبر پر کھڑے ہوکر کہاکہ میکوئین معاویم نے تہیں بھر نورعطیّات دینے کا تکم فرمایاہے اور نوری کوسٹش کی سے مگرمال میں سے ایک الکو دریم کم ہے اور انہوں نے مجھے کھیا ہے کہین کی ذکوۃ جب بہاں سے گزرسے توئی اس میں سے برمال رتمہارے سیے ہسلے لوں "مصرت عردہ کہتے ہیں کہ نوگ گھٹنوں سے بل کھڑے ہو گئے اور میں نے انہیں یہ بیکاد نے ہوستے مُنا "ہر گرنہیں ہم ان میں سے ایک درہم مجی تہیں لیں کے کیا ہم دوسروں کاحق وصول کرلیں ؟ بمن والا مال توینا کی ومساکین کے لیے معدقہ ہے۔ ہماد سے عطیات توجزیدیمیں سے ملتے جا ہمیں۔ تم معادية كولكموكه ده بمين بقيه عطايا بميج دين عصفريت عُرُده فرمات بين كه مروان نهيبه باست تکھی، تب اميرمتاوي سف بقايا ادسال فرمايا ع

(كتاب الاموال، مشت ، دوايت عشان كمتبهظ الربير، ومشق بمشاحم

مانظ ابوعبید القاسم بن سلام مین ک و فاست میمی بموئی ہے، ایکسب مانظ ابوعبید القاسم بن سلام مین ک و فاست میمی بموئی ہے، ایک تہابت معاصب تخفیق محدّث ہیں اور ان کی کٹاپ الاموال اسلامی مخارج ومحاصل پر ایک مستند دستا دیزشا دموتی ہے۔ ان کا بیان کروہ واقعہ پرظا ہر کر دیا ہے کہ توگوں ہے۔

بين ضرف موحاتا ۔





- بردقت اشکار و احتجاج نه کمیا مہوتا تومساکین کی حق تلفی ہومیاتی اور زکوٰہ کا مال غلطمصرف





# مصنرت على والمل بَرِين رِير يَّفِيمُ ١١) سيب على كا تبويت

مال غنیمت کے مسئلے کے بعد صربت علی پر سب وشتم کامسئلم آنا ہے۔ اس موضوع پر مولانا مودودی نے مطافت و ملوکتیت ، صرب کی مسئلے کے درس سطروں میں جو کچھ کھھا۔ ہے اس کا اقتباس سے مولانا مودودی نے مطافت و ملوکتیت ، صرب کی مقتب ہیں د۔ کرعتمانی صاحب کی مقتب ہیں د۔

' « مولانا نے اس عبارت میں تین دعوے کیے ہیں ، ایک بیکہ حضرت معادیم مصرمت علی پرخود سب شتم کی بوچها (کرستے ستھے، دوتسرسے برکہ ان ے تمام گورنر بہ چکت کرتے تھے ، تلیتہ ہے یہ کہ یہ گورنر حصرت معاویے کے حكم سے ایسا کرتے تنے یہاں تک پہلے دیوے کا تعلّق ہے ہموصفریت معاویج کی طروب اس مکروہ بریحت کو منسوب کرنے سے بیے تین کتا ہوں سے۔ یا نج موارد بین سیے گئے ہیں یہم نے ان میں سے ایک ایک موالد کوصرف مذکورہ صفحات ہی پرنہیں، ملکہ اس باس معی نبظرِ غائر دیکھا۔ چونکہ مولا نا نے تصريح كے سائد اكما بيے كه وہ خود دمعا ذاللہ اس انسانی اخلاق كے خلاف فعل كااديكاب كرتے ستے اس سيے ہم سف سوم اكدشايدمولانا سف ايسى كوئى د وایت کسی اورمقام پر د بکھ لی ہو اور اس کا حوالہ دینا تھول کھئے ہوں چنا کچہ مم نے ذکورہ تمام کتابوں کے متوقع مقامات پردیر تک جبتجو کی کرشاید کوئی گری پڑمی روایت الیبی مل جائے لیکن ینین فرماستے کہ الیبی کوئی باست بهیں کسی کتاب میں مہیں ملی ہے میں مجعض ان توادیخ کی طرحت بھی رجوع كبابن سيمصنعت شيعه عقيه، مثلاً مروج الذمهب،لين اس مي هي ليبي کوئی بات نہیں کی <u>"</u>

عناني صاحب في يهال اور أكريل كرجس طرح سبّ على محمعا ملي معضرت معاویم کی برارن نابت کرینے کی سعی کی ہے ، میں اس سے جواب میں پوری ذمتہ واری سے سائذعرض كرتابهول كداميرمعا وبيزني تخليفه بنن سيهيكيمي اوراس كيربعي بصنرت علی<sup>ظ</sup> واہلِ بریت النبی پرِستِ شتم کی مہم خو داینی *سر رہی*تی میں با قاع**رہ مبا**ری کی تفی اور سبر بنواميّہ کے وَور مِي منبروں بُرسلسل مبارى رہى ، نا آنكہ حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز لے آكمہ اسے مٹایا . بیر بات جس طرح تاریخ و مدریث کی کتا بوں میں مذکور ہے وہ اسے قطعیت وتواتر کا درجه دے رہی ہے۔ مولانامو دودی کے حوالوں میں کوئی خلا باتث مذہباونلاش كرك اسے زور آزمانی كے بيے منتخب كر لينے سيے قليقى سنگر كالعدم نہيں موسكنا جميے عتمانی صاحب کی شبکایت اس صر تکسیبیم سید کرجن مقامات سید حواسیمولانامودی نے دیتے ہیں، وہاں بربات مسراحةً مذکور نہیں کہ اميرمعا وين خودست وتم کرتے تھے۔ بلکہ اتنی بات بیان کی گئی ہے کہ گورزوں کو اس کی ہرایت کی گئی تھی کسی امنی کتا بول سے بعض دوررے مقامات پرامبرمعا دینے کا اپنا بھی فعل منقول ہے، اس کیے مدیم موصوب ا بنے الفاظ کی منظرکشی سے بیر جو تا ٹر دینا بہا ہتے ہیں کہ امیرمعا ویٹے سنے خود مرتبھی البیاکیا، نەكىي سے كرنے كوكہا، يەتاڭر بالىكل غلط اودخلاف واقعرىہے موصوف كابيان ميہ ہے کہ انہوں نے مولانا کی ذکر کردہ کٹا ہوں، ملکہ دوسری تا دیخوں کے سادے مقامات جمینے کی لیکن الیبی کوئی بات کسی کتاب میں مزملی می*تن میر دیست دورسری کتا بو*ں سے نہیں ، الب دایر والنهايرى سے دوحوا ليے پين كرتا ہوں سے كھنگا ليے كاانہوں سے دعوى كيا ہے:

له بوسکتاب کردوانا مودودی سے کوئی موالہ رہ گیا ہواور بہمی گل ہے کہ مطالعہ کتنب سے آیک ہے توقی اور مہمی گل ہے کہ مطالعہ کتنب سے آیک ہے توقی اور مشرک میٹر کے میٹر کے مشرک اپنے الغاظ ہیں بیان کر دیا ہوا ور کچھ محوالے دیے کریتھی کوتھ مگر اظران داز کر دیا ہو بہر کرییٹ "البدا بہ والنہا یہ" جس کے دومنغامات کا حوالہ مولانا نے درجے کیا ہے اسی کتاب سے دیگر مقامات پروہ بات مذکور ہے سے میں نقل کرد ہا ہوں اور جس سے محدقی صاحب نے انکار کیا ہے۔

قال ابوزم عد ....عن عبد الله بن الي نجيح عن ابيه قال : لما حج معاوّية اختابيه سعدين الى وقياص وأحشله وارالنه وظ فأجلسه معه على سربره تُعرِذكرعلى بن اليطالب فوقع فيهر فقال: ادخلتني دادك واجلستني على سريرك ثمروقعت في على تشته والله لان يكون في احدى خلاله ثلاث احت الي من ان يكون ليما طلعت عليه الشمس ولان بكون لى مأ قال له حين غزا تبوكا « الا ترمنى ان تكون منى بد نزلة هاردن من موسى الرانه لانبى بعدى احتبالي مما طلعت عليدالشمس رولان يكون ليما قال له يومر خيير به لاعطين الواية رجلًا يجب الله كرس سولَه ويجبه الله ورسول. يفتح الله على يدير ليس بغمار احب الى مما طلعت عليه الشهس-ولان اكون صهري على اينته ولى منها من الول دماله احب المامن ان میکون لی مناطلعت علیه الشمس، لا ادخل علیك دارًا بعد ها نا اليوم، تشريغض وداره تعرضوج 🄑 بالبداء والنبايرمارد، ماسي " ابوزرعہ دشقی عبدالمتٰدین ابی جمعے سے والدسسے دوابیت کرستے ہیں کہ حب معادیرُ تے بچکیا تو انہوں نے سعدین ابی وقام کو ہا کا سے میرا اور وارالندوہ میں لیے جاکہ اینے ساتھ تخت پر بیٹھا یا بھیرعلی بن ابی طالب کا ذکر کرنے ہوئے ان کی عیب جوئی کی۔ حصرت سعد شنے جواب دیا ہ" آب نے مجھے اپنے گھریں داخل کیا، اپنے تخت پرسطمایا، ميراك في على المصحف بين بدكوني اورسب شتم شروع كردى - خداكي تسم اكر مجدين على كے نمین خصائص و فصناكل ميں سے ايك مجي بوتو وہ تحجيے اس كائنات سے زيا وہ عزير موحس يرمورج طلوع موزاسي كاش كدنبي سلى الشعليه وسلّم في ميرسي حق ميل بير فرما با بونا اسجب كم آ تخصنور غزدة تبوك يرتنز ليب المصير ، توآب في على المسي حق بين فرطابا "كيانم اس بررامني نهين موكه مير\_ سے ايسے تم و سيے مي موسيے ارون م موسى عصے منعے الآير كرميرسك بعد في نهين " يارث دميرسك زويك دنيادما فيها

سے مجوب ترہے۔ بھرکا فی کرمیرے حق میں وہ بات ہوتی جو آنحستور نے تیمرے رہے دونا کا سے میں فرائی کو ایس بھر میں فرائی کو ایس بھر میں کا جوانشہ اور اس کے دمول سے محبت رکھتا ہے اور الشراور اس سے حبت رکھتے ہیں۔ الشراس کے المول اس سے حبت رکھتے ہیں۔ الشراس کے المول اس سے حبت رکھتے ہیں۔ الشراس سے الفر پرفتے دسے گا، وہ مجا گئے والا نہیں ہے یہ ارشا دہمی فیجے دنیا وہا فیہا سے نیادہ محبوب ہے۔ اور کا ش کر فیج کھی آنخصتور کی داما دی کا شرف نصیب ہوتا اور آنخصتور کی داما دی کا شرف نصیب ہوتا اور آنخصتور کی معاص ہے۔ تو بہمی میرے ہاں وہ اولاد ہوتی جوعائ کو معاص ہے۔ تو بہمی میرے بید بینی آپ سے گھریں کھی واض نہیں ہوتگا۔ کی حصر سے مورش نے مورش نہیں ہوتگا۔ کی حصر سے مورش نے مورش نہیں ہوتگا۔ کی حصر سے مورش نے مورش نے مورش نے مورش نے مورش نے مورش نے اینی جا در جملی اور وہاں سے نمی گئے ہے۔ کی امراب میں مورش نے اینی جا در کھیتے ہیں ،۔

کان مغیرة بن شعبیة علی الکونتراذا ذکر علبتانی خطبته بنتقصه بعد معدا و بطهر الانکازعلیه بعد معدا و بطهر الانکازعلیه بعد معدا و بطهر الانکازعلیه بعد معرف معرب مغیره بن شعبه کوفر کے ولل تعم تو وہ ضطبے بین حضرت عثمان اور ان کے اس معرف من مناب کی معتبداک مالتیوں کی مرت سے بعد حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے۔ اس بیر حضرت عجر شخصنیناک موکر احتماج کرتے تھے یا

ممکن ہے کہ مریر'' البلاخ'' ان دوایات کوہی''گری ٹیری''کہنے کی جراکت کریں اودکتب دجال کی ورق گردانی مشروع کر دیں ، گریک انہیں بتا دینا بچا ہتنا ہوں کہان سے شواہر ومتابعات مسلم اود تردندی ، مقدمہ ابن ماجہ : متن علی اور دگرکٹیٹ صدریث پس نمی موجود ہیں مسیلم کی ایک میں ہے ۔۔ یہ ہے ۔۔

عن عامر بن سعده بن إلى وقاص عن ابيه قال المن معاوية بن الى سغيان سعدة فقال ما منعك ان تسب ابا تواب فقال اما ما ذكن ثلث ثلاثًا قاله ق له سول الله صل الله عليه وسلم فلن اسبه لان تكو لل واحدة منهن احب الق من حمر السر واحدة منهن احب الق من حمر السر والمناف المناف ا

(مسلم، كنّاب فعنداكل العماريُّ، بابضِمَاك يُخْ،

" معنرت سعدن ابی وقامی کے صاحبزاد ہے عامر لینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ صفرت معاویہ نے صفرت سعد کو مکم دیا اور معرکم اگر آپ کوکس چیز نے دوکا ہے کہ آپ او تراب رصفرت علی پرست وہم کریں ؟ انہوں نے جواب دیا کرجب میں اُن تین ارشادات کویا دکرتا ہوں جورمول الشرمی الشرعی الشرعیر دستم نے صفرت علی مستعلق فرلے تین ارشادات کویا دکرتا ہوں جورمول الشرمی الشرعیر دستم نے صفرت علی مستعلق فرلے منف تو میں ہرگرزان پرست وہم نہیں کرسکتا۔ ان تین مناقب میں سے اگرا کے منفست میں میں ہر تی تو می ہر تی تو می میرے تی ہی ہوتی تو می میرے تا ہوں جو کہا کہ تا ہوں سے زیادہ معبوب ہوتی ہے۔

اللهسم لهؤلاء المسلى في

" اسميرے الله بيميرے ابل وحيال مي "

سنوی کی ظریب دونوں باتوں میں کوئی اختلاف بہیں ۔ بعض شار مین نے مسلم اور تر دی مدین مدیت کے لفظ مست کی قوجہ ہری ہے کہ اس سے مرا دید کوئی نہیں، بلکہ امیر معادیم کی مرا در ہتی کہ آپ معنرت علی ہے اجتہا دات وآرار کو فلط اور میر ہے اجتہا دکوسیے کیوں نہیں کہتے ۔ بیکن یہ توجہ بالسک بے محل ہے اور لفت یا سیاتی کلام میں اس کے سیاے کوئی کہ نہیں کہتے ۔ بیکن یہ توجہ بالسک بے محل ہے اور لفت یا سیاتی کلام میں اس کے سیاے کوئی گئیائٹ نہیں ۔ اگر سوال محتی اجتہا دے صواب و خطاکا کا تھا، تواس کے جواب میں معنرت علی افتا کو نمائل و مناقب کے بیان کا کہاموق محتی اجتماع اور کی دوایت میں جونفشہ بیان ہوا ہے کہ البیر دھائی بات می کر حصرت موثل ہے برا فروختہ ہوگئے کہ دامن مجاڈ کر ہر کہتے ہوئے المؤکوشے معادیم کی بات می کر حصرت موثل ہے برا فروختہ ہوگئے کہ دامن مجاڈ کر ہر کہتے ہوئے المؤکوشے ہوئے کہ ہیں آئرہ آپ کے گھرمی کہی فقرم نہیں رکھوں گا، بفعل معاف طور پرصورت ممال کی نگینی کو دامنے کر دیا ہے فتح الباری باب مناقب علی کا فرام میں سندانی ہی سے تو آپ کے گھرمی کہی فترم نہیں رکھوں گا، بفعل معاف طور پرصورت ممال کی نگین کو دامنے کر دیا ہے فتح الباری باب مناقب علی کئرے میں سندانی ہی کے حوالے سیکھورت میں متاقب علی کہ دامن کر دیا ہے وہ قتم الباری باب مناقب علی کا فرام میں سندانی ہی کے حوالے سیکھورت میں متاقب علی کھور کی میں میں متاقب علی کی شرح میں سندائی ہی کے حوالے سیکھورت میں سند کور اسے کر دیا ہے گا کہ میں سند کی کھور کی کی شرح میں سندائی ہی کے حوالے سیکھورت میں سند کور کیا ہے کہ کور اسے کی میں میں میں میں میں سند کی کھورت کی کھورت کی کھورت کے کور اسے کا کھورت کی کھورت کی کھورت کی میں میں کور کے کہ کے کہ کا کھورت کیا کہ کا کھورت کی کھورت کے کھورت کی کھو

ال ال مدریث اور نعظ سب سیستعلق شاه عمد العزیز مهامت کا ایک جواب فتا وی عزیز بیر بمترجم دشائع کرده سعید کمپنی مسامع ) (باقی برمشنا)

الغاظ منقول ہیں:۔

لووضع المدندة دعلى مفرقى على ان است عليّا ما سببته المِلاً -"الرادى ميركم مرير كم كريجه على الكوئى كالحكم دياجا شرقومي من مركز ان كى برگونى مذكرون كائي

ان دوایات سے بربات نابت ہے کہ امیر معاویہ فیست علی کا ایک عام طریقہ والنے کر رکھا تھا ہوئی کہ انہوں نے صفرت سے کہ امیر معاویہ القدر صحابی کو بھی اس کا حکم دیا معالا تکہ وہ حشرہ میں سے تھے اور دُورِ فتن میں بالکل گوشر نشین ہوگئے تھے ۔ جب انہوں نے اس فرمائن کی تعمیل ندی توامیر معاویے نے اس پر گرفت کرتے ہوئے جواب طلبی کی اور معنرت تھ گرمائن کی تعمیل ندی توامیر معاویے نے اس پر گرفت کرتے ہوئے جواب طلبی کی اور معنرت تھ گرمائن کی مارے میں کہ اس میں کہ کہ کہ دو مرول کو امر کہا جائے اور حس پر عل کہ کہ نے مورت میں باز پُرس کی جائے کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس کا ارد سے مانے اور حس پر کہا تھوں کہ اس کا ارد سے بیل کوئی کی واقع ہو افری مور جائے ہوئی ہوئے ہو جائے ہوئی کہ اس میں سبت وہ کہ اس میں سبت وہ میں کہ اس کوئی کی واقع ہو جائے ساتھ اغتیاب کو بھی جس جائی ہے۔ بلکہ ایک طرح سے پر ائیوریٹ جبلس میں سبت وہ میں اپنے ساتھ اغتیاب کو بھی جس جائی ہے۔

### لاطائل ترديد

سبّ علی کو بالکل ایکِ غیرواقعی مغرومتر ثابت کرنے کے سیے عثمانی معاصب سنے ہودُور از کار دلائل دسیے ہیں ،ان میں سے ایک یہ ہے کہ صفرت علی کے قتل پر صفرت معاور ہے دونے سكے اوران كى المبہرنے كہاكہ آپ دوستے كيوں ہيں حبب كرزندگی ميں آپ ان سے لاستے دسہے، اسے عثانی مساموب سنے برنکمۃ پرداکیا ہے کہ دیکھو، آپ کی اہلیہ سنے برکہاکہ آپ لاتے اسے، ینہیں کہاکرست فتم کی ہوچھاڑ کرستے دسہد، اس سے ثابت ہؤاکہ آپ سبِ علی مہریکے منف سبحان التركيا فرالا استدلال ب إس كابواب تودى ب جوشاه عبدالعزيزماحي سف دیاسہے کے خلیف کارٹند وہرحق کے خلافت بغی وقال توسّباب سے بڑھ کر اور ٹندیوتر سہے۔ اليهى مورت مي اليرمعا وين كى الميهم مرقتال كوهيود كرست تتم كا ذكركيا كريم باقي مجهداس روسنے پرکبی ایک شعر یا دا گیا بچڑھنرت ابوالطفیل عامرین واثلہ نے معفریت معاویم اور مصربت علی می کے معاصلے کی مثال دیتے ہوئے پڑھائقا اوروہ یہ ہے:۔

لاالفينتك بعد الموت تنديني وفي حياتي مأزردتني نرادتي

صين تهين اس صال بين مذياؤن كرتم مير المصر المي يرتوميرا ماتم كرو- مكرميري زند كي بی میرے بیے کوئی سروسامان فراہم مرود

واقعد برسب كم معنريت معا ويرا كے روسنے سب تودراصل برا بت موتاسب كر أن كا منمير نود مانتائتاكه خليفة وقت سيرنوكرانهول نيكس خطلت يعظيم كاادن كاب كياكفاءاود ن كا دل خوب مبانرًا كقاكه بغا وست سيريم مسيقطع نظر على جيسي خص سميمقا بنهم يجلئ نودان کا دعواستے خلا فست کس قدرسیے میانقا۔اس روستے سے یہ دلیل نہیں لائی مباسکتی کہ وہ ان کی مخالفت میں معرم منہ تنہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس انسان سسے وہ المست رسيع، اس كفن وكمال كا البين خود اعترات كفاء

مجرعثمانى مساحب بندايك واقعالقل كياسير كدائسربن أدُطأَ ةُ سنطحنريت معاديمً

اور صفرت زیدبن عمر الله بی موجود گی بی به صفرت ای گررست و شم کیا تو حضرت معاوی بین منظر بی با معیوب نے فریا و شم علی وینے موحالانکہ وہ اِن دصفرت زید سے داوا بین " باعجیب بات ہے اس واقعہ سے تھی یہ نابت کرنے کی کوشنٹ کی گئی ہے کہ امیر معاوی اور ایس سے میں یہ نابت کرنے کی کوشنٹ کی گئی ہے کہ امیر معاوی اور ایس کے گور زریت علی نے کہ الزام سے بری الذهر بی ، معالانکہ اس واقعہ سے تو یہ فروت ول رہا ہے کہ گور زروں میں آئی جراکت اور بیبا کی پیدا ہوگئی تھی کہ وہ امیر معاوی کے کے سامنے اور علی نے عزیزوں کی موجود گی ہیں بھی محصرت علی نو کو گالیاں دینے سے نہیں چو سے اور علی نے دبئر بن اُرضا آئ مرینے میں امیر معاوی کی کو گالیاں دینے سے نہیں جو سے کے اور کی تو جود گی ہیں بھی محصرت علی نو کا گور تر مختا ۔ اس نے جب یہ ترکت کی تو بلا شہر پہلے آپ نے اسے فو کا ۔ نیکن کھر کیا ہو آب اسے البلاغ میں نقل نہیں کیا گیا ۔ امام طبری خرات ہیں ۔

الشمرارض أهداجميعاء

" کیر امیرمعاریز نے دونوں کو رامنی کر دبا ا

مالانکر معنرت زبدکا راخی ہوناکیا ہوگا، سواستے اس سے کر وہ نون سے گھونٹ پی کر ان گئے ہوں گے۔ ایک شخص آپ کے سامنے ایک وفات یا فنہ صحابی کی شان ہوگئائی کرے اور آپ اس کے فعل پر تو نا راض نہوں ، محق اس بات پر گرفت کریں کہ اس شخص نے وفات یا فنہ بزرگ کی اولاد کی موجود گی میں برحرکمت کی تقی بھرای دوسری پیہود گی پر مزاکوئی نہیں ، بلکہ دونوں میں راضی نامہ کرا دیا! یہ ہے صفائی کا وہ بیان سے عثانی صاحب برا کوئی نہیں ، بلکہ دونوں میں راضی نامہ کرا دیا! یہ ہے صفائی کا وہ بیان سے عین آئی صاحب برا کوئی نہیں میں مائے صفرت محافظ کی طرف سے بیش فرما رہے ہیں۔ شاید آت کی اگر کوئی شخص کسی سبید سے مساجد سے موت دونوں کے درمیان رامی نامہ کرا دینے کو کائی سمجھیں مجے ۔ لبئر کا مختلف مواقع پر صفرت عافی پرست شخص دونوں کے درمیان رامی نامہ کرا دینے کو کائی سمجھیں مجے ۔ لبئر کا مختلف مواقع پر حضرت عافی پرست شخص کے دوال کرنا ایک ساتر سے سے متعدد تا ریخوں میں بیان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد میں میان کیا گیا ہے ۔ مثلاً تاریخ طبری جلد میں میں صفرت عافی پرمت شخص کیا۔

#### عجبيب منطق

پھر مولانا محد تقتی صاحب کھتے ہیں کہ مولانا مود کودی کا دعوی اس وقت ثابت ہم مسکتا ہے جہب وہ معزرت معاوی کے عام گور تروں کی ایک فہرست ہے کرکے ہر ایک کے بارے میں ثابت فرمائیں کہ اس نے افغرادی یا اجتماعی طور پر حضرت علی کوگلیاں دی تیں اور امیر معاوی نے نے البیا کرنے کا حکم دیا تفا میری طرف سے اس منطق کا جواب ہہ ہے کہ حبب مختلف و متنوع روایات یہ بات بیان کررہی ہوں کہ امیر معاوی نود میں ایسا کرتے میں کہ حبب مختلف و متنوع روایات یہ بات بیان کررہی ہوں کہ امیر معاوی نود میں ایسا کرتے میں کہ دیا تفا، تو یہ ماری تاریخی دوایتیں بل مجل کر اس امر کا کافی و وافر شوت ہم ہم ہم معاوی نے دیا تفا، تو یہ ماری تاریخی روایتیں بل مجل کر اس امر کا کافی و وافر شوت ہم ہم ہم کہ بیسلسلے و اقعات ایک طوشدہ پالیسی کی شقعت کو یاں تھیں کہ یہ ایک یا دوعا الول میں کہ بیسلسلے و اقعات ایک طوشدہ پالیسی کی شقعت کو یاں تھیں کہی ایک یا دوعا الول میں موادی اس موعلی کے لیے یہ مکن نہ تفا کہ وہ اپنی آئی ہے سے اس امر عظیم کاارت کا ب کرتے اور مامتر المسلمین یا خودا میر معاوی اس سے اغماض ہر شتے۔

کچرامیرمعا و میم اصرت سوی سے ان الفاظیں باز پُرس کر ناکھ آپ کوکس بات نے موجوع انفا اور حصرت میں اس دیم کا مین عام موجوع انفا اور حصرت مریخ کا اس و کر کھا ہے۔ ما صاب بتار باسے کہ طورت و مبلوت میں اس دیم کا مین عام موجوع انفا اور حصرت مریخ کا اس و کر کہ در نہا ناموں کے مفال میں ہونے کا دور سے کھٹک رہا تھا۔ موفان مودودی نے جوروایا سنفن کی ہیں ان کے متعلق مدیر المبلاغ کھے ہیں کہ ان کو تفور کی دیر سے لیے درست مان لیا جا سے توزیا دہ سے زیادہ دوگور نروں پر برا انزام معاوی کہ موزی کے تمام کورز فود آپ سے کم کو اُل کھا کہا کرتے تھے ۔ مالانکہ ایک آدھ کورنر کس آگر کے منام معاوی ہے تمام کورز فود آپ سے کھا سے الیسا کرتے تھے ۔ مالانکہ ایک آدھ کورنر ان فول میں محدود ہوتا تو دومور توں سے خالی نہ ہوتا ۔ اگر خود البر معاوی پُر یا دوسر ہے گور تران فول کو نہ کرتے ادر صرف ایک یا دو کورنروں کو حکم ہوتا تو دوم ہوا ہیں صرف در کہتے کہ آخر آپ بخود موب یہ کام نہیں کرنے اور کسی دو در سے سے مسے اس کو خود کروں کی جانی ہے ہو اور اگر البر معاوی کی کورز ذاتی کہ بیا پرانے اس کی جانی ہے ہوتا تور کروں کو جانی ہیں جن گورنروں کا واقع مذکور ہے ، ان کے بادے کی برا پرائیں گرانے اس کی جان ہے ہوں کی جانی ہے ہون کی برا پرائیں گرانے اس کی جانی ہیں جن گورنروں کا واقع مذکور ہے ، ان کے بادے کی برا پرائیں گرانے اس کی جانی ہیں جن گورنروں کا واقع مذکور ہے ، ان کے بادے کی برا پرائیں گرانے والی کرین کی جان کے کو کو کرانے کا کو کی کورنروں کا واقع مذکور ہے ، ان کے بادے کی کی برا پرائیں گرانے کی برائی کرین کے کو کو کو کو کو کی کورنروں کا واقع مذکور ہو ۔ ان کے بادے کی کورنروں کا واقع مذکور ہو ۔ ان کے بادے کی کورنروں کو کو کورنروں کو کو کورنروں کو کورنروں کو کورنروں کر کورنروں کورن

یں البی کوئی تصریح منعول نہیں کہ انہوں نے کوئی البی معذریت پیش کی ہویاکسی برگوئی کرنے والے محود نریسے کوئی احتساب کی گیا ہو۔

كتب مديث سيثوت

امیرمعاور بیر سے عہدمیں سبت علی الورواج دینے کا شبوت تاریخ سے علاوہ مزید حدیث کی کتابوں سے بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور برمُسندا حدمیں ام المومنین حصرت الم ساریخ کی متعدد روایات موجود میں کہ آپ نے بعض اصحاب سے کہا ؟

ايست رسول الله فيكمرعلى المنامور

دوکیاتم لوگوں سے ہاں منبروں پر کھڑے ہو کر درسول النّرمنی النّرینیبروسکم ہر

ست شم كاارتكاب كياجا ناسيه ؟ ٤٠

لوگوںنے بوجھا:

ا في ذالك -

د وہ <u>کیسے ہے</u>

معضرت الم سلمة في فرايا:

الكيس يسك على وصن احبه واشهدان وسول الله صيال الله عليه

وسِلَّم کان پیشه -

«کیا علی پرست شیم نہیں کیا جاتا اور کیا اس طرح اکن پر دلینی اسمنور بر) جو علی سے مجتب رکھتے تھے مسب شیم نہیں ہوتا ؟ ہیں گواہی دینی ہوں کہ دسول الشمعی لائٹ علی دیسے علی سے مجتبت رکھتے تھے ہے۔ علیہ دیسلم علی سے محتبت رکھتے تھے ہے۔

ان اما دیث بی منبروں پر س سن شیم کا ذکر ہے وہ بالیقین عبد معاوی ہی سے تعلق رکھنا ہے کیونکہ صفرت ام سلمتر کی وفات امیر معاوی کی وفات امیر معاوی کی وفات سے ایک سال میں اس میں موجی تھے۔ ابوداؤ د، کما ہا اس ند، باب الخلفاریں ایک مدیرے معنرت معیرت معیرت معیر بن ندیر سے مروی ہے کہ وہ کو فرکی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک ضخص نے آکر معنرت علی بردگا الد سب مروی ہے کہ وہ کو فرکی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آکر معنرت علی بردگا الد سب میں ندا حدید مرویات سعید بن ندید میں تصریح ہے کہ

تحفرت مغیرہ بن شعبہ کونہ کے گورٹر وہاں موجود تقے اور ان کے سامنے برسب ہورہا تھا۔
صفرت مغیرہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ" بھی کیا دیکہ نہیں رہا کرا صحاب
رسول پر آپ سے رُو پر و برسب رُسّت مہورہا ہے اور آپ اس پر کوئی تکیروا نسد او نہیں
کرتے ؟ بھی نے دسول الشملی الشعلیہ وکٹم سے سنا ہے (اور بھی آ تخصور کی میانب ایس انول فسسوب نہیں کرسکت جس پر آپ کی مجرسے باذ پُرس کریں) کہ آپ فرائے تھے کہ
ابو بکرائم عمرہ عقائ ، علی ہم سے ایک آپ نور بھی سے یہ بھر محضرت سعید کے شاری میں اور اس معلوہ العامہ اسمار گرائی گنوائے جن بیں سے ایک آپ نور بھی سے دیر صدریث مسند احدے علاوہ الدیخ بخاری ، اور این ماجہ سے ایک آپ نور بھی سے دیر مدریث مسند احمد سے علاوہ احد می بخاری ، اور این ماجہ سے ایوائی ، فضائی اصحاب ہیں بھی موجود ہے جبیبا کہ علامہ احمد میں اسے دی جرمس مند احمد سے احد می میں سے کہ: احد میں سے کہ:

خطب المغيرة بن شعبة فنال من على ـ

ددمغیرہ بن شعبہ سنے تعطیع میں صفرت علی ایک بدگوئی کی ع

توحفنرست سعیگربن زیدنے انہیں وہیں ٹوکا اور فرمایا کہ " دس اصحاب عشرہ میشرہ ہیں سے ایک علی اور فرمایا کہ " دس اصحاب عشرہ میشرہ ہیں سے ایک علی ہیں اور حیرمت ہے کہ ان پرست وشتم مورہا ہے "، استا ذستا کر ہو می زّان طریق سے مطابق ہر مدریث کی سسند پر بجست و تنقید کرستے ہیں ، انہوں نے ان سب اما دیث کو مجھے الاسنا و قرار دیا ہے ۔

سله عشرهٔ بمشره نی سلی النّد علیه و سلی در مسال به که ارین جنهیں آپ نے بہت کی خصوی دیشار اللہ میں جنہیں آپ نے بہت کی خصوی دیشار اللہ میں بہت میں سے معظرت سی تعلیم است اور دی تھی۔ ان بین سے معظرت سی تعلیم اسان صحابر کرام میں شام میں بجرسب سے پہلے اسلام الاستے اور اکھند و کرے بمراہ سرخز وسے بین شامل رہے ۔ اسی طرح حصرت میرکٹر بن زید کھی بنمایت قدیم الاسلام میں اور مہا برین اور بہنوئ کھی کتے اور ابنی کی تبلینی اور مہا برین او ابن بی سے بیں ۔ آپ معسرت عمر اللہ میں کے اور ابنی کی تبلینی سے معترت عمر داخل اسلام ہوئے۔

وہ اس کروہ رسم کے خلات مدائے احتجاج بند فرماتے۔ نیکن بیرخیال کرنا بالکل غلط اور تاریخی تصریحات کے قطعی خلاف سے کہ دوس سے سب کو دوس سے سب کوگوں نے اس چیز کو کھنڈ سے بیٹوں برد انشیت کرلیا تھا یگریں بوجوہ مزید تفصیلات ترک کردیا ہوں ۔ اہل عقل و در ایست کے لیے اتنی بحث بھی کفایت کرتی سے۔

وفات على شكے بعار

مصرت على بإرست شيم كايهلسله اگرمصرت على كاندنى تك محدود دينها اور آب کی نتہا درن سے بعرضتم مومیانا تب ہمی پر کہاجا سکتا تھاکہ میلیے ہجیب آپ ایسے درب سے حصنور میں پہنچے <u>سکتے تو</u> ساری تلخیاں بعلادی گئیں گرافسوس کہ برمری رہم امیرمعاور ہے عہدِ خلافت اوراس کے بعد تک مباری رہی مینانچ مصنرت سعند کا جو دافعہ معدمیث و تا ریخ سے ادپرنقل ہوُ اسہے، وہ ہمی معتریت علیم کی وفاست سے بعد کا سہے ، کیونکہ جنگ ومبدال کے زمانے میں معترت معدسب سے الگ تقلگ عقیق میں انزوا پزیر ہو گئے تھے اور اس زملنے میں مصرت معاویم کو کمی حرمین میں آئے کا اتفاق نہیں مؤاکھا۔البتہ طعنرست حرین سے سلے ہومیا نے سے بعد امیرمعا وکٹے سجے سکے سیسے آسنے اور مدینہ بھی تشریعیت سلے سكنے ۔ اسی وقت صفریت سفگرسسے بھی ملاقات ہوئی اور باہم سوال وجواب کی نوبت آئی ۔ اس كامطلب برسيم كروب على وزياسى المرسكة اورتلوادي نيام مين آكيس اس وقشت كعي بجراحات اللسان كاانسدا دنهوسكايبي وحرسي كمهب اميرمعاويرا ورحفرت والمسيح ماجين معدا نوت بوئى سبت اودمسلح نامه لكعدامها وباكتها تؤحع نريت حسن سنے ليك انٹرط بريمي لكع وائى ً كهمجا رسب مداحن برميرعام بحارسيك والدفحترم برست فيتم نهمو يجنابخ امام ابن جريح ابنى تاييخ (ملدم، مسلك) بي فراسته بي :

صالح الحسن معاً وید .... علی ان لایشتم علی و هوبیسمع -«صن نے معاویج سے دعا وہ دیجرشرانعلسے، اس شرط پرمصالحت کی کرعلی پرمت دشتم نزی ببلستے در آل مالیک میں اُسے شن دیا ہوں ہے امام ذہبی العِبْرُ بلدا قبل مشک پر دسی کرستے ہیں کہ معشرت مسن سنے امیرمعا ویڈ کو کمعا:

ان لانيُب عليا بحضوته ـ

در وه حصرت على برحسن كى موجود كى من منت فيتم مذكري م

ابن كثيرَ تن البدايه بعد مسكاري مشرائط مسلح بي سيدايك مشرط يربيان كى سبى : وإن لا يُسَبّ على وهو يسمع فأذا فعل ذالك مؤل عن الامر،

«اود برکر مصنرت علی پر مرت وشم نرکیا مباستے جب کہ وہ دصفرت میں اسے کا کہتے۔ ہوں ۔ مجب امیرمعا ویم سفے برشرط مان ہی توجعنرت حسین اما دست سے دمست پردادم و سکتے "

ابن اٹیرسے الکامل میں مبلدم، صلام پر جومزیر تفصیل درج کی ہے، وہ یہ ہے کہ معفرت سمن نے امیرمعاور میں سے مطالبہ کیا کہ:

ان لا بیشتم علیاً فلمریجبه الی الکعت عن شتم علی فطلب ان کا پیشتم و هو بیسه مع فیا جا به الی و اللث شعر لمدیعت به ایعندا -"امبرمعاوی صغرت کی برمیت شیم نزگری کیکی امبرمعاوی نیشتم کی سے تک کے کامطا لیم لیم نزگ بیم میسون نے بیم مطالبہ کیا کہ کم اذکم امیرمعاوی الیمی مالست ہی

ا معلامه بهم مريد ينجر معرف من من من من منه ميان مرم ارم اليرمواويدا ين مامن من من المرمواويدا ين مامن من من م من مب وتم مذكر بن حبب كروه رئسن اس رسم مون الميرمواويز في مان مان لي

ىكىن انہوں سنے يرشرط ہى بُودى نىكى يُ

این اثیر کی روایت زیاده ما این اور مفقل مجی ہے اور اس سے ای کثیر اور طبری کی توا اسے این کثیر اور طبری کی توا اسے میں مدوی ملمی میں ہے۔ طبری اور این کثیر مجانی ہوری کو سامنا مرکی نشرط پیمی کا مام موسین کو سنا کو صفرت علی پرستہ شخم منہ ہو۔ اور این اثیر سے بوری تفعیس پر بیادہ کی ہے کہ پہلے تو امام موسین نے پر مطالبہ کیا کو شیم ماک کا کلیڈ انسداد کیا مبلے ، لیکن امیر معاوی نے نے استے سلیم منہ تو امام موسین نے اتنی بات منوائے پر اکتفا کیا کہ ان کے سامنے ہی کم سے کم ان کے والد مام موسین نے اتنی بات منوائے پر اکتفا کیا کہ ان کے سامنے ہی کم سے کم ان کے والد مام موسین نے اتنی بات منوائے پر اکتفا کیا کہ ان کے سامنے ہی کم سے کم ان کے والد مام کی بابندی منی مام کی بابندی منی مام کرنے گرائی منہو۔ امیر معاور شنے اس منرط کو صلح نامے ہیں شامل کرنے گرائی میں ہورہ انہی مارے میں خوا کی دار سے بیں مارے کے در تا ویز کھتے وقت معنرے میں کی طرف سے اس

مطالبہ کی منرورت کیوں بیش آئی ؟ اور آگر بر بات خلاف واختریتی توکیوں نرامیرمعاوی سے پاسٹ کر فرایا کرہم ہیں سے کون سہے ہواس فعل کا ارتبکاب کرتا ہے ؟ واقعہ یہ سہے کہ اکثر مؤرجین و محدثین سنے سیست کی انداز سے کہا سہے گویا کہ یہ ایک سلم تاریخی مخفیقت مؤرجین و محدثین سنے سب میں اختلاف نہیں ۔ مثال کے طور کر این جو ٹھنے الباری کا جا المناقب ہیں حضرت علی شاخے مناقب ہیں اختلاف نہیں ۔ مثال کے طور کر این مجر شخص الباری کتاب المناقب ہیں حضرت علی شخص میں اختلاف نہیں ۔ مثال کے طور کر این جو شخص الباری کو مناقب ہیاں کرتے ہوئے فرمائے ہیں ۔

تمكان من المرافي مأكان فنجمت طائفة أخرى حاربوه الشمرانسست الخطب فتنقصوه والخذة والعنه على المتابوسية ووافق ما الخوامج على بغضه ....

" بهرصرت علی کے معاطر میں بیش آیا ہو کچھ کریش آیا۔ بھر ایک دور آگروہ المضاحی سنے آپ سنے اور ان محاربین نے المضاحی سنے آپ سنے اور ان محاربین نے سنے اور ان محاربین سنے سنے آپ سنے اور آپ کی ۔ بھرمہ کامرش کرت اختیاد کر گیا اور ان محاربین سنے سنے معارب ہوئی کی اور منہ روں پر آپ کو نعی طعن کرنا اپنا طریقہ اور قائدہ بنالیا اور خوارج سنے بنین علی ہے۔ باعث اُن کی مہنوائی کی شا

محادین کے اس گروہ سے مراد صاف طور پر امیر معاویے اور ایس کے سائتی اور عالمین بیں ہواس ہے سائتی اور عالمین بیں ہور سے میں ہرگرم سے اب ان تمام صفائق وسٹوا ہو سے انکھیں بند کرے سے بائی ہم میں ہرگرم سے انسان سے ہیں ہے کہ ایک مرتبہ مرزا میرت دہلوی نے ما دنت مربا کا انہادا کا در اسے انسان کر دیا بالکل ایسا ہی ہے ہیں کہ ایک مرتبہ مرزا میرت دہلوی نے ما دنت کر بال کا انتہادا س دیس کی بنا پر کر دیا تھا کہ اتمین محدید کا کوئی فرد اسٹے نبی کے فواسے کو تس نہیں کرسکت ۔

نہیں کرسکت ۔

كرنا "عَمَّا في صاحب جواب مين فرمات بي كر" إس روابت سيد آسك بدالفاظ كمي بي كر ممفرست مفيرًا مسرون معنرست حثّالًا سمّے قاتلوں سے بیسے بردعاکہتے تھے وکیکن خودکیا ملت توب بات صافت ہے کہ امیرمواویڈ سنے واضح الفاظین تم علی کا مکم دیا۔ اساگر مغیرہ بن شعبہ نے اس کی تعمیل مہیں کی تو قابل سستانش ان کافعل سے ندکد امیر معادیا کا بین سمجعتنا بهول كرشنين ابى واؤد اورشسنداحمد وغيره كى روابات سيصيعداس امريس كوئى شكس نهين دبهنا كهصنرت مغيرة خطبول بس سب وتيم كرت ستع يحصرين مغيره يشف الركهي نام نے کرسمنرت علی برلس طعن بہیں کی تواس کی وہر محصن برسے کہ آپ ایک مربر انسان سنے۔ آپ برمرتبه نام سے کربرائی نہیں کرستے ہوں سے ، ملک بیض اوفات گول مول اندازیں امیرمعا دینے کے ملم کی تعمیل کرتے ہوں مے ناکہ وہ تھی رامنی رہیں اور کوفر، ہوشیعان علی کا گڑم تقا، وہاں کی گورنری میں ان کی عزیت وا بروہمی خطرسے میں نہ پڑسے۔ امیرمعا ویڈ اور آپ كے طرفدار برملا مصنرت علی کو قابل عثال محیات مینے اس بیداس سے اس سے اس منظری حب قائلین عثمانٌ بربردعا کی جائے گی توا پ سے ایپ معنرست علیؓ برہی چوش مقصود ہوگی اور نسیا او قامت تعریبن تعریح سعدزیا ده کارگرادرمفید مللب بوتی سهد رُواة تاريخ كى تجنث

ای کے بعد محد تقی صاصب نے دولسری اہم ترین بات کے نام سے داوہوں کا فری کے بروی کے اس معالیت سے داوہوں کا محرج بسر خوال ہے دولسری اہم ترین بات ہے کہ اس معالیت سے داوی شعبہ ، گذاب اور جھول ہیں بھید بات ہے کہ حرج ب سے خلافت دطوکیت کلمی گئے ہے ہر شخص کتب رجال ہے دو انسامقا اور انسا تقابی کی اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور ایسا تقابی کی اور ایسا تقابی کی دو ایسا مقا اور انسانی اور ایسا تقابی کہ یہ نے اتنی بڑھ گئی ہے کہ حن واقعات وروایات کو دیکھ کر دیسی معنرات خود اپنی کن اور بس بالی میں انہی دوایات کو دیکھ کر دیسی معنرات ان بیل کھیں ہے۔ تعلیم میں انہی دوایات کو دیکھ کر دیسی معنرات ان بیل کھیں کہ برائے ہوں ہے مورد و کر سے مقابی خورد و کر سے میں کہنے ہیں ہیں بیل میں بیل جند اشا دات بیش کر نا میں بیمنہ میں بیل میں بیل ہی داشا دات بیش کر نا میں دوری معلم ہوتا ہے ۔ اولین موال حواس سلسلے ہیں بیدا ہوتا ہے وہ یہ سے کر بیراوی

پہلی وجربے کہ بہ مورضین خود اعلیٰ پائے کے محدیث اور فین رجال کے ماہر بہتھے۔ وہ ان دادلیوں کے حالات ہم سے ہزار درجر بہتر جائے تھے، بلکہ انہی میں سے بعض کی کتا ہیں ہیں تاتی ہیں کہ فلاں راوی شیعہ مقایا مُنٹی مقاء ٹھر مقایا صعیعت مقا۔ ان مؤرضین سے یہ ارشادِ نہو کی می مخفی رز مخاکہ :

کفی بالمسء کرنانگان پیده دش بیمل ماسدی ۔ " ایک آدمی سیے بھوٹا ہوستے سیے سیے یہ کافی ہے کرجویات بمی کئے اُربے ہے بیان کردسے »

اب اگران دادیوں کے بیان کردہ تادیخی واقعات میں ہے دس مجوست کے باخدے

سنتے قوصم کن مندریان کر کے بر محدثین و توضین محبوست کی ان عن سے کرئا ہ سے بری لذر تر کھیے ہوجائیں گئے واقعات کا ہوتا تو بات دو مری بخی ہ لیک کھیے ہوجائیں گئے والن محدول خبروں سے سلسلڈ استادیں تو داسری بخی ہ لیک کھیے ہوجائیں گئے والن موریات کا ہوتا تو بات دو مری بخی ہ لیک ان داو بوں سے بیا نامت سے تو ہماری تاریخیں لبریز ہیں ۔ ان دوایات کو محبوثا قراد دینے سے ان داو بوں سے بیا نامت سے تو ہماری تاریخیں لبریز ہیں ۔ ان دوایات کو محبوثا قراد دینے سے بیا سکتے ہیں ؟ ان مؤرخین کو چہا ہیں سنا کہ اور تو وہ تاریخ کھنے ہی دہیں خبری ای کا در موری تا ہے ۔ اور ان کا در سے نیرش ابنی عمرس نر کھیا ہے ۔ اور بالغرض آگر انہیں ہے کام کرنا ہی تھا، تو بھر چا ہیئے تھا کہ جن طرح صدیث کے محاص ادر موضوعات بالغرض آگر انہیں ہے کام کرنا ہی تھا، تو بھر چا ہیئے تھا کہ جن طرح صدیث کے محاص ادر موضوعات کے مجوسے الگ انگ تیا دیے گئے ۔ ایسا حکن نہیں متنا تو ہر دوایات کے محصوعے یا مقی مرتب کر دیتے ۔ ایسا حکن نہیں متنا تو ہر دوایات کے محصوعے یا مقی موسے کی وہ الگ انگ مرتب کر دیتے ۔ ایسا حکن نہیں متنا تو ہر دوایات کے تعربی اسے مرتب کر دیتے ۔ ایسا حکن نہیں متنا تو ہر دوایات کے تعربی یا متن میں میں یہ موسی یا متی ہونے کی وہ نامت کر دی میاتی یا کم از کم کتاب سے مترون عیا آخر ہیں ہیں یہ کے صبیح یا متیم ہونے کی وہ نامت کر دی میاتی یا کم از کم کتاب سے مترون عیا آخر ہی ہیں یہ

تصریح کردی میاتی که اس میں فلاں فلاں را ویوں کی رواتیبن ساقط الاعتبارین ۔اگرانبدائی مؤرمین نے برکام نہیں کیا مفاقواس سے بعد جب بہتا انگیس بوری است میں شائع و ذائع موئیں اور دوسرے اہل ملم تک مہنجیں ، توان سے برتو قع بوسکتی تھی کہ اگران کے ز د کیس می پرسب مجبوٹ سے طوما د تنے تووہی ان سے خلاف صدا نے احتیاج بلن د كرية اورسلمانون كى ايكنىل سعد ورسرى سل نك انهيي منتقل من موسف ديت - ابن جرير كان من المريم على المرام على المرك على المريم الكرم المريم الكل من المرام المرده شيعه تقعة توكي الومغيغة ومُيُورُي، إبن اشرَ ابن كشيرٌ، ذبهي، أبن عبدالبَرُ لان تجرُّ سبعي شيعه تعے کہ دہ مسب کم دبیش وہی روایات نقل کرتے میلے آئے جن سے مثلانست وملوکتیت ہیں درج ہوسنے پراتنی مہنگا مرا رائی ہورہی سے ؟ یہ بات باشکل منحکہ خیز سے کہ ایک طرف النهول في حجو في روايات مع إلى كما يون كالبيث بجرديا اوردومس عطرت مسندسا تولكا كريكام دوسروں كرمرول كروياكروہ جوس لوديج كے ودميان فودى اقيازكرتے دہي -دوسريد لعظول مين اس كامطلب برسع كرج تعنى كتب تواديخ كامطالع كرنا جاسيد، وه مهل اين باس لسان الميزان ، تهذيب التهذيب ، كتاب الجرح والتعديل وغيره كانتيم مجلدا رکھے اور مجرم روایت کے رمال کی مجان بین ان کتابوں میں کرتاہے ۔ سالانکر مقیقت یہ ، ہے کہ یہ کتبِ رمبال تحقیقِ مدیث کے لیے مروّن کی تھی اور ان کی تجریحات کو تاریخی دوآیا اوران کے داویوں پرجسپال کرناامولاً میجیج بہیں۔

مجریه دعوی کمی خلاف واقعری که ان یم سے مرکوری نے اپنی تاریخ یم سند بیان کرنے کا اندام واہنمام کیاہے۔ ایک طرفت ابی جربی جوہرروایت کی سند دیتے بی اور دوسری طرفت الاحلیف دنوری بی جوابی جربی سے معصر کمکر ان سے متعدم ہیں ، وہ اپنی تاریخ مالا نوبارالطوال میں سند کا شاؤونا دی و کرکرتے ہیں بلکہ قبال یا قبالوا کم ہر کر

له این جربرگان ولادت مینویم اورس وفاست شاست سیسی به کوابونی بنده بی این برای مینویم یا چذمه ال نبل پیدا موشید اورسیم بی فوت بوست -

واقعه باين كرية بي اوران كي تاريخ نها يت منداورا بم ترين ما غفر تاريخ شار كي ما قي بهد-معرموَدَفِين مدّا فرين مي سيدبهست سيد اسيدي (مثلَّ ابن اليرالجزري، ابن ظارون) جو مندکوبالعم مغفت کردسیتے ہیں ۔ اب ان کی دوایات کی سند*کس طرح میانچی میاستے کی* ؟ یاان کتابوں کو دریا پر دکر واجائے کا جنس بیاں ایک مثال پیش کرے وضاحت مدعا کرتا بول <sub>- موا</sub>لا تا مودُودی کی نقل کرده زیرمجعث دوامیت کالکیب دادی او مخنعُت <u>سهر حید</u>این مدگیً كري السير محرتني مه مرب سقة مبلائبنا شيعة قراردياسه مولانا مودودي سك دوبرسدببت سے ناقدین نے بھی اس داوی کو بے تماشا گالیاں دی ہیں۔اب مال بد سبے کہ ابن جربی<sup>م کی</sup> دور خین کی تاریخ کا تقریباً استی نوشے نی مستصفراسی را وی کی *دوای*ات برشتل هداوراكريمب كذب وافتراس توبيرتاب طبرى كوم التراسكانا مج كمناه عليم مونا مها بهيئة ليكن بم وكميمة بن كرابن حجروا بن اثير ابن خلدون مهب سندليني تواريخ كا مَاحَدُ الديخ طبری می کو قرار دیا ہے۔ ابن کیر بوٹنیوں سے بانی دھن سنے، وہ کھی کہتے ہیں کہ تی سنے عبیعی ردایات سے بیختی وستے این جربیت موایات بی میں - وہ اپنی تاریخ الردای مباری، منالة يرفرات بي : ذكرابن جريدين الي عنعت لوط بن يجيى - وهواسدا تتمة لهذا الشاق - آستے میں کراسی کتاب کی جلد ۸ ، مست پرجہاں وہ مغربت میں کی شہادمت سکے مالات بيان كرست بي توبيلي يموان قائم كرسته بي :

وهذا لا معنة مَقْتَلِهِ ما عُوذِ لا من كلام النهة هذا الشان - لاكما يزهد مراهل النشيع من الكذب -

دریرشها درت سین کے مالات بی بجرائمہ کا دیکھے کام سے ما خوذہی ، یہ وہ اکا ذہب ہیں بی جوابی شیتے میان کہا کہتے ہیں ہے

اس عوان کے فرآ اید این کئیر کھے ہیں : قال ابو یعندے بیعن مقامات پر ابو مخف دحمہ اللہ میں کھا ہے ۔ کیا اس کا صاحت مطلب برنہ ہیں ہے کہ وہ ابو مخفف کو جم وٹا اور محترق شہیں سے کہ وہ ابو مخفف کو جم وٹا اور محترق شہیں سے کہ وہ ابو مخفف کو جم وٹا اور محترق شہیں سیمی ہے ہیا ہے کہ ہستے ہے ہے ہے ہیں تاریخ کا ایک امام قرار دسے دسے ہیں ؟ اس طرح واقدی کی مبعق دوایا مت سے مغلافت وطوک ہوت ہیں آ جائے ہر واقدی کی صلو آئیں سنائی جائے ہیں آ جائے ہر واقدی کی صلو آئیں سنائی جائے ہیں ا

مالانکرشاہ برائی محدمت وہی معلی القبوہ بہ بعد دوم ملت پر فراستہ بن مولئ ہے ہما مولئا مودی ہے ہیں۔
ابن اسماق ، الواقدی افراکا پر ملف نے بریر ابھر یہ مولانا افررشاہ معاص ہے کی دائے مولانا مودی مفتی کے میزان مفتی کری ہے ہیں ، ابک بام میں می واقدی سے مواہت موجود ہے ۔ امام ذہبی نے میزان الاحتوال میں واقع کی کی قریمی و تصنعیات میں متعدد اقوال فق کرے ہیں۔ دیک مقام پردہ جا بر ایم موئی کا قول فقل کرستے ہیں کہ بیش نے کسی سے روایت نہوں کھی ہو واقدی سے زیادہ مافظ ہوں اس براہ م ذہبی این دائے کا امنا فرکر ستے ہوئے فراستے ہیں :

صدى كان الى حفظ م المنتهى فى الاحباس والسيرو المغازى الموادث وابيام الناس والغند وغير والمث

« لمام مجابد نے سے کہا۔ تاریخ دیمیرام فازی متوا دے وہ کا نفروفیرہ سے طلعے پی واقدی کا ما تظاملیے سیسی رمیع وختہا ہے یہ

ساسری ریاستان تنقید کا بحراب

آخرہ کیا قِسْسَمَه اللہ اللہ ہے کہ ایک ہی داوی کی دوایت اگر مولانا مغتی محد خصص می اللہ میں اور آخرے میں اللہ می بیان فرمائیں تو مسرآ تکموں پر اور اگر مولانا مودودی بیان کریں توانہیں وجوع اور توبہ سے

که دوایت پی مروان کانبیں بلکہ اس کے باپ کم کامنالعت میں مرنا فذکورسے عیارست بعب وقد کان ابوۃ المحکم میں الکیراعدہ افرائندی وائدا اسلم یوم الفتح وقده مرالمل بینة مشعرطوہ ہوں النبی سی اللّٰہ علیہ وسکم الی المعلاقعت وماست بہا۔

سمروان کا باپ تمکم نی ملی استرعلیہ و کم سے رسب سے بھیسے وجمنوں میں سے منعا۔ وہ ضخ کم سے روز اسلام لا یا احد مدسنے بہنچا یم رنی کی استرعم پر وہم نے اُسے مغانقت کی طرب مبلاوطن کر دیا اور وہ وہی مرا ﷺ اس که وفات دریز یا دُشق بی مجد الداس معایت کے اکویس انخفرت کی الشرطیر وکم کی طرف بروست اور کمتر الشرطیر و به به به اوی کمتر المعادت بروست اور کمتر النصر و الریاسی نے باہمی اشترک سے مجابا ہے، اس وقت ایر بے ساست سیروست اور کمتر النصر والریاسی نے باہمی اشترک سے مجابا ہے، اس وقت ایر بے ساست سیے ۔ اس کے تاذیبی تصریح ہے کہ یہ مدرس المحری ملب ، بی موجود کلی نسخ کے معال بن بی موجود دی کی نقل کردہ مدایت موجود ہے۔ مطبعة السعادہ اسم میں موجود کی نقل کردہ مدایت موجود ہے۔ مطبعة السعادہ اسم میں بوتن ترجی ہا تھا، اس بی میں دو ایت معبود المحدود دی کی نقل کردہ مدایت موجود ہے ، البر برحاشی بی درج سے کر ایک مسمری منظوط بی یہ دو ایت مجبوث کی ساتھ بی کسی مدوایت کا سا قطر ہو جا تا اکھ کے کوک بی براہ ویوان مولی موجود ہو یہ بھر الن دو لول منخول بی بر برای برا وولول منخول بی مدوایت بھر بی درج سے کہ ایک موان مولی میں برا ہو تو اس کا افر صورت ہی ۔ د نسے یہ باست سمح میں نرائی کرم دوال والنوی یا طابقت یا حدیث یہ برا بوتو اس کا افر صورت میں ہوگا کو گا لیاں دینے سے الزام پر کیا فرسکت یا طابقت یا حدیث میں مرا ہوتو اس کا افر صورت میں گا کو گا لیاں دینے سے الزام پر کیا فرسکت یا طابقت یا حدیث ہے میں مرا ہوتو اس کا افر صورت سے گا کو گا لیاں دینے سے الزام پر کیا فرسکت یا طابقت یا حدیث ہے الزام پر کیا فرسکت

تیسری وجرجو دیر البلاغ اسک بقول مولانا مودودی کی منقول روابت کوشکوک بناتی سے، وہ یہ سے کہ اس پس موان اور مروان کے والدیم کا بلسون علی السان النبوی موان دی ہے۔

اللہ میں ان آن کل مج کر ایسی مروان اور مروان کو صفریت مروان ہوئی الشرحمۃ بنا دیا ہے، اس وجر سے شابد الیبی دوابیت سنتی مولوم ہوتی ہوگی میں مروان پرنی سلی الشرطیر و کم کم کا اس کا ذکر ہو۔ دیکن واقعر یہ ہے کہ الیبی متعدود دوایات مدیث و تاریخ بیس موجود ہیں۔ مسئال کا ذکر ہو۔ دیکن واقعر یہ ہے کہ الیبی متعدود دوایات مدیث و تاریخ بیس موجود ہیں۔ مسئال کو در سول الله علی الله علیه وسلم لعن المک مدوول دی الله عام ما کم ہے اس معنمون کی اور میں دوایات بوج معنرت ابن دبیر کی ہے اس محتملات امام ذاہی شریا ہے ہی موجود مدیث ہے۔

امام ذاہی صفرایا ہے کہ برجم مدیث ہے۔

امام ذاہی شریا ہے کہ برجم مدیث ہے۔

امام ذاہی شریا ہے کہ برجم مدیث ہے۔

امام ذاہی شریا ہے کہ برجم مدیث ہے۔

عثمانی مه موسب سنے بخادی کی لیکس دوایست سسے برثا بست کرسنے کی کوشش کی

ب کرد مروان کے سب فتم کی مقیقت بی آئی تھی کر وہ معنوت الی آئی کو الا تراب کہتا تھا جس کے سی بی ایم کی کا باپ ۔ اسمعنوت میں الشرطیر وسلم محبّست بی اس بی بیاد ستے سی مروان زیادہ سے دیاوہ اسے اس سے حقیقی معنول بی استعمال کرتا ہوگا ہے نیکن مثانی مرا ب کا برخیال غلط ہے کرمروان الا تراب سے بس مرفی کا باپ ہم مراد لیبتا تھا۔ عربی میں الا کا لفظ بطور معناون صرون باپ کے معنی میں نہیں آئا ، " والے مرکب معنی ہی بھی آئا ہے ۔ الجابر بڑھ کے معنی میں بھی گئی آئا ہے ۔ الجابر بڑھ معنی میں بھی گئی آئا ہے ۔ الجابر بڑھ معنی میں بھی آئا ، " والے مرکب معنی میں بھی آئا ہے ۔ الجابر بڑھ معنوں کو بھی استعمال کرتا تھا۔ بعض دو مری دوایا ست سے معلوم ہوتا ہے کہ معنوت کا جائے ہے مامیوں کو بھی امیر مرماوی ہے گور تر اور رائعتی تراب ہے تام سے بھا داکر سے مقیم میں انہا ہے مامیوں کو بھی امیر مرماوی ہے گور تر زباد بناوست کا مقدوم بنا دیا تھا تو معنوست مجرش میں بدائعت اور بھی طبری ، میاری ، میاری ، میاری برنقش کی اس نے موصط امیر مرماوی ہو ہی واس کسیلے میں کھا اسے تاریخ طبری ، میاری ، میاری ، میاری برنقش کی اسے ، اس میں برالغاظ موجود ہیں :

ان الطواغيت في هذاه الترابية السيائية وأسهم حجر

"اس تُرابيرسائير گرده ك طاخوتول في سف بين كامسردار يجربن عدى ہے -ابيرالمومنيان كى مخالفت بشروع كرد كمى ہے "

ظاہر ہے کہ زیاد کا پیخط ہو بالآخر مجڑن عدی کے قتل کا محضر نام را اس بھرا اس میں ان کے سیسے کہ زیاد کا پیخط ہو بالآخر مجڑن عدی سے مناز کے سیسے ترابیہ کا لفظ (اور وہ ہمی مہائیہ کے ساتھ) مذتعر یفی جلم ہو مکتاب ہے ، مناس سے فقط لغوی معنی مراد ہو سکتے ہیں بلکہ اسے تقیق آئی ترمفہوم میں استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب خاک آلودہ اور منائب و منام رہونا ہے ہے ہے۔

مروان اور بومروان کا برتوبی آمیزردید ایل بیت بی نک جمد ودن مفار وه صفرت است اس ایل بیت بی نک جمد ودن مفار وه صفرت است اس ایل بیکارت سنت کراس ساز کویی ددو کربندوں والی ) ذات القطافین کے نام سسے اس ایل بیکارت سنت کراس کے بواب بین صفرت اسماریمی فرماتی مفلی کران لوگوں کوکی امتعلی کری افغا دات النطافین ) تو وہ لاتب سے جرجیجے اس ایل عطاکیا گیا بھاکہ بن کوکی امتعلی کردیا تفاکہ بن ایک ممرد سے بی مسلی النہ طبر کہ استر بیل مالی میں النہ طبر کرا کہ اللہ میں دون اور براس وقت کی بات سے جب بی مسلی النہ طبر در کمیر سے والد معند دان والمان برت کرائے میں اللہ علیہ در کم اور میر سے والد معند بیت ابور کو جس کرے میں جو سے بی مسلی النہ علیہ در کم اور میر سے والد معند بیت ابور کو جست کرے میں جس میں بیت سے جب بی مسلی النہ علیہ در کم اور میں بیت میں دون ور میں کرے میں گرائے ہوئے رہے میں مودی سے۔

مریر البلاغ سق بی کرمی البلاغ سق بی کور این الزام کی برست زور شورست تردیدی سب اور مکمه است کردیدی سب کرمی الزام کس با از ام کرمی الزام کس بنیاد پر کس با کس بنیاد پر کست بر کس با کس بنیاد پر کس بنیاد پر کس با ک

" الترعنم الم المراع وعظ من الميد موقع برحصنرت على اورصنرت المبير معاوير منى الترعنم المبير معان على مثان بير الترعنم الما وكرايا توسيحان على خال مجر لولا اور اس في معنرت على كان المي مثن المين المان من المداح الدامير معادية نبير و وسرسه معابرى شان مين زبان تعتبص كعولى تو مولانا حميد كم مي كم المرح المرح

(بقیر ماشیر سائل) کے خلاف بغاوت سے جُرم سے زیادہ سنگین جرم اُن کامتِ کائی سے انکار تفایمولانا مودودی نے آھے جل کر" آزادی رائے کے خاتمہ سے زیر خنوان اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور تادیخی کتابوں کے حوالے دیے ہی مگر اس واقعہ کا حوالہ متِ شتم سے ضمن میں نہیں دیا، اگھ جواس واقعہ سے میں متِ علی برلوگوں کو مجبود کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کربھان کی خان سے کہا کہ بتا و معشرت کی تھے۔ دربادی امیرمعا وہ پرتبراہوتا مقا ؟ اس نے کہا تہاں، معشرت کی تھا کہ اور ہاں ہو گوئی سے پاک تفا ہم دیج با مقارب کی تھا۔ کیر دیج با کہ معشرت کی گا درباں ہو گوئی سے پاک تفا۔ کیر دیج بیا کہ معشرت کی گر تشرابوتا تھا ؟ کہا کہ بے تناک ہوتا تھا۔ اس برمولاتا ہم برق نے فرایا کہ اہل مقترت الحدد مشرحت می سے مقاربی اور وائن معشرت معاویج ہے۔ یہ معشرت معاویج ہے۔ یہ

اب آگری عثمانی معاصب کے الفاظ مستعارے اول تو مجھے یمی یہی کہنا چاہیئے کہندا ہی جانتا ہے کرن اواسماعیل شہیر ہے ہے مصنرت معاویج پرید الزام کس بنیادی کس ول سے عابد کیا ، اور کھرمولانا اس وف علی معاصب متعافری کے لیے یہ کیونکر مکن ہواکہ اس الزام کو اپنے قلم سے نقل فرماکراس کی تأثید و توشق کردیں ؟

معتیقت ہے کہ معسرت امیرمعادیغ ہے جن افدایات کے جن بان ادعال کو خلات رمول اورمنس خلافیت وامیرہ معاوی ولیل باستدیش نہیں کی جاسکتی، ان ادعال کو خلات کتاب و منست کھنے بیان پر برعمت کا اطلاق کرنے میں ابل سنست کے بال کوئی امر مافی جہیں ہے کہ دو کر ابل سنست سے بال کوئی امر مافی جہیں ہے کہ دو کر ابل سنست معام کر ام رمنوان الدّعلیم کوان معنول میں صوح جہیں ہولانا پر رمالم ما حرب مدنی طرح ابل تشیع اسنے اماموں کو معسوم عن العمار کر والکم اکر محتے ہیں۔ وہ ابنی کتاب تربیان الست تہدد ' رئین ندوۃ المعنفین علیائے ویو بہر میں اہم مقام رسکھتے ہیں۔ وہ ابنی کتاب تربیان الست تہدد ' موم مستقلیم والمعمد را یہ ملی الشرواليہ وسلم کے فریرعنوان کھتے ہیں :

مرم مستقلیم المعنفیم وعصمہ را یہ ملی الشروالی فیصلہ اورقعنا واللی نہیں کہا مجا سکت موم مستقلیم والمی نہیں کہا مجا سکت اور نہوں کے فیصلہ کے موادہ سرائسان کے فیصلہ کردل وجان سے واحتی ہونا فازم قرار نہیں دیا جا مکت ہوں کے معاوہ سرائسان کے فیصلہ کردل وجان سے واحتی ہونا فازم قرار نہیں دیا جا مکت ہیں وہ کہا ہوں کے معاوہ سرائسان کے فیصلہ کردل وجان سے واحتی وربی درج ہے کہ انسان کردل خواست اسال می کے دمنور میں درج ہے کہ انسان درول حق نا دواس کے مواس کے اور نہیں انسان کو معیاد عق نا دواس کے اور نہیں انسان کو معیاد عق نا دواس کا معاون کے معاون میں انسان کو معیاد عق نا دواس کے اور نہیں انسان کو معیاد عق نا دواس کے اور نہیں انسان کو معیاد عق نا دواس کے معاون کا دواس کے ان تربی ہوں انسان کو معیاد عق نا دواس کا معاون کی ناموں کا دواس کے ان تربی ہوں کو ناموں کو نامو

آرائی ہوتی رہتی ہے۔

(۷) مسکارست شوتم

یک سنده دوری آثاد دشوابد کے ساتھ اس امر کا بجوا بھر کہ کردیا تقاکر سب بی ہی جم کا آفاز البیر معادیق نے کیا تھا اور صرت بھری جوالعزیز کے جمدتک یہ بجد سے نورشور سے جاری دمی تھی جم سے تحدید کے اور بی بھری کی باتوں کو خلط قراد دسینے کی کوسٹنٹ کی ہے اور بی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ دوباں جمبور آزائ تکلیفٹ آو توقوع کوسٹنٹ کی ہے اور بی بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ دوباں جمبور آزائ تکلیفٹ آو توقوع پر کام کردیا ہوں۔ انہوں نے میری تردید کرتے ہوئے پہلے اس دوایت کا سوالہ دیا ہے بوش سے کہام کردیا ہوں۔ انہوں نے میری تردید کرتے ہوئے پہلے اس دوایت کا سوالہ دیا ہے بوش سے البدایہ سے نفل کی تھی اور جس میں یہ مدکور سے کرامیر معاویج نے صفرت سے البالی کے دوبارہ نفل کی ہوئے اس کے بعد وقاص کے مید میں میں ہوگوئی اور میت وشتم کا آفاذ کر دیا۔ اس کے بعد مسلم کی مجدوایت بیں نے درج کی ہے ، اُسے دوبارہ نفل کیا ہے جو گؤں ہے :

م امرمعاویة بن ابی سفیان سعدًا فقال ما منعلق ان تسبت ابا تواب - فقال اما ما ذکوت ثلاثاً قالهن رسول الله صلے الله علیه وسلّم فلن اسبّه ع

اس دوایت کا ترج کمچی میر ب القاظری مولانا محدتی صاحب دیا بها دوه به ب العاظری مولانا محدتی صاحب مواده به بهای مولانا محدت دیا بهای مولانا محدت دیا بهای مولانا مود به به دوکا ب کراب افزاب دصنرت موادی برست وشم کری - انهوں نے جواب دیا کہ جب میں ان میں ادنا دات کو یا دکرتا ہوں جو دیول النّد ملی النّد طیر وکم نے معنرت کی شکھ منعلق فرائے تھے تو میں ہرگز ان پرست وشم نہیں کرسکتا ہ

ای پرموال اعتمانی صاحب فراستے ہیں کر سب سے پہلاموال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ترجم کو درست مان بیا جائے ، تب ہی اس کی دوشنی ہیں اس قول کی دلیل کیسے مل گئی کہ "معنرت معادین خطیوں ہیں برمرمز جعنرت کا ای پرمت وشتم کی بوجھاڈ کرتے ہتے ہے بہتر ہوتا کہ عثمانی صاحب میرے فلط ترجیے کے ساتھ اپنا درست ترجم بھی ددج فراجیت، اس کے بغیر آخر میری فلعلی کی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے ؟ بھرمیری اس ایک بیش کردہ دوایت بریرسوال کتنا بھیب وغریب ہے کہ اس می خطبوں میں برمرمز برمت وشتم کا جوت کیسے پریرسوال کتنا بھیب وغریب ہے کہ اس می خطبوں میں برمرمز برمت وشتم کا جوت کیسے پریرسوال کتنا بھیب وغریب ہے کہ اس می خطبوں میں برمرمز برمت وشتم کا جوت کیسے

لما ہے ہے کیا بین نے رست فرقم کے ٹیوت ہیں ہیں ایک یا دوروائیس فن کی تھیں ہیں نے توفق الباری مسندا ہے ، الج واؤو ، این امور تاریخ طری ، البدایہ ، ان کال ، اور وگر کتب کے متعدد ہوالوں سے یہ بات نہا ہیت مراحت ووضا حت سے ثابت کر دی تھی کہ صفرت موائیر اور آپ کے گور تر بر بر مر نہر مربر مرتبر مرتب وقتم کرتے تھے ۔ اس کے بعد می اگر دلائل و شوا بر کا مطالب ہ پرستورقائم ہے توبی اس موضوع پر ایک پوری کتاب مکوسکتا ہوں ۔ گربی بیال دویا و عواق می برا بوں کہ اس مست و شتم کے نقوش اور ای تاریخ پر است بیلی اور نمایاں عموان کے ساتھ شبت بیلی کران کے ساتھ شبت میں کہ ان کہ لیے کسی توال نے کا اندازی تا کھ نا ہوں کہ نہیں ہے ۔ مؤرخین اسے ایک سستم و اقد کے مادوری ہی در تھا کہ اسس میں کہ اور خوال مودودی یا میر سے سے مؤرخین اسے ایک سستم کے متعدد الم عمون کو اور در بین کر کر کر و بطور ایک بدیمی واقعہ کے بیان کیا ہے اور بھن نے اس کے لیے کہ کی موال کی مرسے سے مؤرودت ہی محمومی جوہیں گی ۔ تیں میاں اس کی جندوثالیں پیش کیے دیتا ہوں ۔ موال تا شاہ معین الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب نے نہیں الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب نے نہیں الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب نے نہیں الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب نے نہوں ۔ موال تا شاہ معین الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب سے نہیں الدین احد صاحب ندوی اپنی کر اسب

"اریخ امرام ببلددوم بلین نجم مسلا پر بیستے ہیں :

د امیرمعاور نیٹ نے اسپنے ذیا سفی برمیز نبر معنوت کانٹ پر مہت وشتم
کی خروم رسم مبادی کی تھی اور ان کے تمام کال اس رسم کوا واکر نے کے مغیر ا بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ بتھے، لیکن امیرمعاوش کی تعنید ہیں بیکی اسس
بزمیم برحت سے دنہ کے سکے ۔ بجڑ بین عدی اور ان کی چاعت کو قدر ہ اسس
بزمیم برحت سے دنہ کے سکے ۔ بجڑ بین عدی اور ان کی چاعت کو قدر ہ اسس
سے تکلیعت پہنچن کتی . . . . . مغیرہ بن شعبہ کے بعد زیاد کے زمانہ میں کی یہ

دسم میاری دیی ع

مشهود مسرى عالمتم ومؤدخ امسستا و محدا بوزَهره ، اپنى تصنیعت " تاریخ المذابب الاملامیرٌ الجزر الاقل مش<sup>س</sup> مطبوع دا دالفکرالعربی می محیصت پی :

وقده كان العصر الاموى عمرً منّاعلى المغالاة في تقدير على ديني الله عند لان معادية سنّ سنة سيشة في عهده وفي من خلفه مثالامويين حتى مهده عمر بن عبد العن يزو تلفظ المسنة هي لعن امام الهدى على ابن اليم طألب وعنى الله عنه عقب تتمام بنطبة ولقد استنكر بغية العيما ب وجهوامعا وية وولانه عن ذكلف من الله عنه كتبت امرسلمة زوج رسول الله على الله على وسلم اليه كتنبا المهاة وتقول فيه انكو تلعنون الله وسرسوله على منا بركم و ذاهك انكو تلعنون على ابن الى طألب ومن المعتبة والله على منا بركم و ذاهك الكور تلعنون على ابن الى طألب ومن المعتبة والله على منا بركم و ذاهك التكور تلعنون على ابن الى طألب ومن المعتبة والشهدان وسول الله ملى الله على الله على الله ملى الله على الله

"اور نوامیر کا جرد می مرد امنا کی قدو در اور اور ایستان و کریم می مرد امنا نے ایک بی ایست بوار کی کا میر مرد امنا نے کا کہا ہے۔

الما ایک بعد کے جانٹینوں نے کہی صفرت عمران جمدالعزیز کے جرد تک جاری کری۔

الما ایک بعد کے جانٹینوں نے کہی صفرت عمران جمدالعزیز کے جرد تک جاری کری۔

یرمنڈ ت بیری کہ امام کمری کا دی اللہ عمر پر خطرت کو جری است کی جاتی تھی نے ور رے

معاہ کردم سنے اس پر کیر کی احدالی معاوی اور آپ کے گورنروں کو اس سیرمنو کی احدالی معاوی کے اور آپ کے گورنروں کو اس سیرمنو کی احدالی میں اور اس میں تھی اکرتم اور آپ کے گورنروں کو اس سیرمنو کی میں اس فی اس میں معرب اور اس میں تھی ای ای ای طالب پر اور جبوں نے او سے میت میں مامن کر سے ہوا ور بی اس کی گوئی ویتی ہوں کہ ربول احدام کی احدالی میں میرب تھے ہے۔

کی اور پر احدام کی احدادی اس کی گوئی ویتی ہوں کہ ربول احدام کی احداد علیہ وسکم کی میرب تھے ہے۔

کو احدادی میں میرب تھے ہے۔

مشبود مخدخ ابوالندار عادالدین اسماعیل شاطی (وفات: ۱۳۷۱) جوحه در دشام برکزانی مقداد دالملک الموتد کے نقب سیدمعروف منفی وه اپنی تاریخ المختصر فی اخبار البشریس امیرمعادی کے معالمات بیان کرتے ہوئے کھھتے ہیں ،

نه بهان محدا او دُم رونے می منست کا لفظ استعال کیا ہے اور میت علی سے من چی جوا تو ال پی نے ما فظ ابن جر عسقال فی اور این مجر کی سے فتل سکیے بین انہوں سے مجی اس طریقے کو منست اکھا ہے۔ اب بیکیبی اور کس کی منست ہے ، اس کو میرشخص باکسل فی تو د مجرم کتا ہے۔

کان معاویة وعدّاله بداعون لعثمان فی للنطبه بوه الجمعة دیستی علیًا دیقعون فیرر (المفقر فی اخبار البشر بلد ۲ مشته ۱۰، دادالبما پیروت، ۱۳۵۵) -مدر معاویر اور آن کے گور ترجم می تصلیمین صغرت مثمان سی حق مین د عاکرتے تھے اور صغرت علی پرمت وتم اور آن کی بدگوئی کرتے تھے ہے

آ مري كل كرابوالفذار عمر بن عبدالعزيز مري كم والتح بيان كريت بوي كمعت بين بري كان علفاء بنى احية بستون عليا دينى الله عنه من سنة إحكا واربعين دهى السنة التى علم العسن فيها نفسه من الخلافة واربعين دهى السنة التى علم العسن فيها نفسه من الخلافة الى الى اول سنة تسع وتسعين فلما ولى عمر ابطل خالك \_

(المخقر، الجزرالثاني منظ)

"ملفائے بی امتیا نے سات ہے۔ منزت کی پڑست وہتم کا آغاذکیا اور ہو ہے۔ مال ہے جب محضرت مسین ملافت سے ورست بروار ہوئے۔ پید سلم اوہ جس اوائل میں مال ہے جب محضرت عمر بن جدالعزیز خلید موسئے توانہوں نے اس کاخاتم کیا ہے۔

مال ہے جب محضرت عمر بن جدالعزیز خلید موسئے توانہوں نے اس کاخاتم کی ہے اس کا خاتم کیا ہے۔

امام ابن خزم اندلسی اپنی تعسنیعت میں واقع السیری ہے کے ساتھ ملمقہ درسال مواسمار الخلفاروالولات ہیں بنوعیاس کا ذکر کرنے ہے ہیں۔ کہا توان کی مذر مت کرنے ہیں، میر فرماتے ہیں :

الزانهم لحريه لنوابسة احدون الصحابة رضوان الله عليهم مخلاف ما كان بنوامية يستعملون في لعن على بن الى طالب رضوان الله عليه ولعن بنيد ولعن بنيد الطاهرين بني الزهراء وكلهم كان على هذا ما شأ عليه ولعن بنيد الطاهرين بني الزهراء وكلهم كان على هذا ما شأ عمر بن عبد العن بزويزيد بن الوليد لا محمه ما الله تعالى، فانهما لحر يستجديزا ذالك -

" گریزومیاس نے می ایر کرام دی الند میں سے کسی پر علائے ہم ہے۔ اس کے برکس بو اسیہ نے اسیے گور زم تعربہ کیے ہوئی بن ابی طالب اور آب سے ماہ برازگانا بنی فاطرۃ الزہرار پرلسنت کرتے سکتے ۔ ان سب کا پہی مال تقاسوا سے معنرت میر بی جالوز پر اور بریڈ بن ولید کے کر ان دولوں نے اس لین طعن کی اجا زمت نہیں دی ہ رجوامع السيرة لابن حزم بخفيق ومراجعة احدمحد شاكر، قار المعاد ون معر ملالا)

د اكثر عمر فرق ايك مشهور اوركثير التعنييات عالم بي مجيع اللغة العربيد، قابره الجمع العلى
العربي، مشق جميعت بحوث الاسلامية، مهند وفيره ك دكن بي -انبون في حضرت عمر بن جدالعزيزكي
العربي، مشق جميعت بحوث الاسلامية، مهند وفيره ك دكن بي -انبون في حضرت عمر بن جدالعزيزكي
مريرت "الخليفة الزابر "ك نام سے مكمی ہے -اس ميں ايك متقل فعل " بيعت معاوية سيك فريد ان الغاظين بيان كرتے بين:

وكانت سوت في البلدان بداعة وقحت فكشفت غن وجهها ثمر سورت تعلى كل المنابروتعوخ في كل الاذان ولمرتستج فصعدت في يحد وسول الله وبين اهله وعلى منه وكاكان ابتداعها معاوية بن الي سفيان واصدو إمرة الى الولاة ان يجعلوها تقليد افى خطب الجمعة -

درهمدنی امیری ایک بدخت دیاد وا معدادی رائی موئی برایک شرمتاک برخت می میری برایک شرمتاک برخت می میری میری برای با اور میاد میری برخی کرای نے میرنبر کو یا مال کیا اور میری کی می می می می خواشی کی برخی کرای برخی آور ایل بیت پرخشر آور موسف سے می بازند و می خواشی کی بیر برخت می میرنبوی میری بازند و میلی - اس کا آفاز امیر معاویر است کیا تقا اور اسپنے گور ترون سے تام فرمان میاری کیا تقا کر و است حمیم سی خطبوں بی منتقل طور پر انتیاد کریں ہے

مستعت مومون نے بین صفحات میں مبت ڈسٹم کی اس مہم کونع مبالا بیان کیاہے اور انکھا ہے کہ حفزت معادیج کا گان برمقاکہ اس طرح ان کی سلطنت مستمکم ہوگی اور اہل بریت کی عظرمت و مقیدت ختم ہوگی رمجر مکھتے ہیں :

واخطأ معاوية الرأى وجاون الحلم الذى قالواانه ومعم به وعادت البدعة بغيرماطن ورآى ...

میں اس برمیا وٹیا کا برخیال خلط ٹابت بڑا اور انہوں نے اس برد باری سے تجاوز کیاجی کی وہ ٹہرت دیکھتے ہتھے۔ اس برحمنت کا نتیجہ ان سے عمان اور راستے سے خلا صن برآ کہ مؤالئے

شیخ محدین احدانسفاری لحنبلی این کتاب لوامن الانوارالبہید ومواطع الاسرارالاثریر کے مست

ین نے البدایہ کی روایت نقل کی تئی جن ہیں ہے ذکر تفاکہ امیر محاویہ نیا سے معربت سعداین الی وقاص کے مامنے بی عبل میں صفرت علی کو گرام بھا کہا تھا اور اکھا تقاکہ ایک طرح سے پرائی ویٹ بہل میں سب وہم اسے میں مدیر البلاغ نے دونئے بیدا کر لیے ہیں۔ ایک یہ کہ مبر پر سب وہم افتیاب کیوں نہیں، دو سرائکہ یہ البلاغ نے دونئے بیدا کر لیے ہیں۔ ایک یہ کہ مبر پر سب وہم افتیاب کیوں نہیں، دو سرائکہ یہ بیب کرتم نے قوگو یا پرائی ویٹ مبلس میں برائی کرنے کو زیادہ مذروع مجھا، مالا نکم موالنا مودودی تو یہ کہتے ہیں کہ جو سے خطیے میں فیصل نیادہ گھناؤنا ہے۔ اگر اس طرح کے لاطائل معادمات کا بواب میں صروں پر انہیں کو سنا اور صفرت علی کی دفات سے بعدان پر سب وہنے میں تھے توشام کے منبروں پر انہیں کو سنا اور صفرت علی کی دفات سے بعدان پر سب وہنے کرنا یہ بالمنسبہ فیرنت کی تقا اور اس صدنگ مجھے عمانی صاحب کے نکبتہ اولی سے بورا انعاق ہے۔ میکن جیسا کہ بیک ابن جو کی کے تو الے سے آئندہ نفل کروں گا اور مولانا مودودی البدایہ وفیرہ کے تو الے ابن جو کی کے تو الے سے آئندہ نفل کروں گا اور مولانا مودودی البدایہ وفیرہ کے تو الے کے والدما بدکو خطبہ جو میں گالیاں دینا تھا، اسے فیبت کہنا تو مشکل ہے، البتہ اکس میں کے والدما بدکو خطبہ جو میں گالیاں دینا تھا، اسے فیبت کہنا تو مشکل ہے، البرتہ اکس میں

اله به تقریبًا دی مضمون سیر مجرما فط ابن مجرنے البادی پس درج کیا ہے اور سیسے پہلے نقل کیا میا ۔ اور سیسے پہلے نقل کیا میا چکا ہے۔ پیمنان کی موان اور اس پیکا سیرے بھورت بی مشعد و دیگر اقوال آئے معلولت معاب اور مروان اور اس پیکا ہے۔ معارب کا در اس کا بہت کے در موان معابد کا بی کا بی کے در موان معابد کا بی کے در موان معابد کا بی کا بی کا بی کا بی کے در موان معابد کا بی کا بی کا بی کے در موان معابد کا بی کا کا کا کا کا بی کا

فیبت کا بیرے پہلواگر مفقو دسہے ، تواس کے بجائے یہ ندموم پہلوموجو دہے کہ خطبہ تبعہ کوالیں
آلودگی سے طوٹ کیاجائے یمیرسے سیے یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ ان دونوں ہیں سے زیادہ
براکام کونسا ہے یمیرسے نزدیک دونوں ہی اپنی شناعت میں ایک دوسسے سے بڑھ چڑھ مرکز کام کونسا ہے یمیرسے نزدیک دونوں ہی اپنی شناعت میں ایک دوسسے سے بڑھ چڑھ مرکز میں ۔ اگر آپ کے خیال ہی میری بات اور موالانا مودودی کی بات میں نفاوت واخرلات ما تو تھلیے یوں ہی ہی ۔ میں سنے یہ کہ اسپے کہ مجھے مولانا کی ہر بات سے کلی انفاق

أردرُوا درعرنی والاست وتم

سکن مریرالبلاغ کا بین جائی می میمین سے کراکدو یں لفظ ست و تیمی میں میں آتا ہے،
عربی می نہیں اتا۔ اس کے برمکس حقیقت برسے کر بد دونوں الفاظ عربی، فارسی اور اددو ہی
بی ایک ہی منہوم کے حال ہیں۔ البنتہ بی صروری نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مطلب سرحال ہیں
کانی دینا ہی ہو، لیکن بیر باست بھی بالسکی فلسل ہے کرعربی میں معمولی سے اعتراض یا فلطی کی نشان
دہی کو بھی مدسب مے لفظ سے تعمیر کردیا جاتا ہے ہے ربی ہیں بھی بید لفظ یا تو بدگوئی اور کا لم

نهایه این انثر، قاموس، انصحاح وخیره پس اس سے میری معانی بیان سیے سکتے ہیں۔ سیکن بربات ظاہر ہے کہ سب شم کا انداز اور اس سے اسلوب والغاظ ہرمال ہیں ایک نہیں ہوسکتے۔ اس میں فراغین کی ذامت اورحیثریت حس مرتبہ ومنزلست کی مامل ہوگی ،مسبت وشتم سے الغاظ میمی اسی کے موافق ہوں مے دربسا اوقات ایک ہی تسم کے الفاظ ایک موقع و محل بی مترت ی<sup>ع</sup> ول ہوں سختے اود دومسرسے مقام پرنہ ہوں سے۔ اب نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذامت ا قدس توبهبت اعلىٰ وارفع سب، بم تومعنريت اميرمعاويُرُ اورُمعنريت مغيرُهُ بن شعبر كريايم پرهمی به گران نبیس کرسکتے که وہ نعدانخواسترکسی کو ما*ل بہ*ن کی گالیاں وسیتے ہو*ں سے عبسی* کہ امِدُّقْم ك لوگ دينے ہيں آيكن اس كايمطلب بمي تهيں سے كرف بتھ ساالنبى صلى الله عليه وستمر سيمراد برسه كرآ تخفور كالمفور الماس فلعلى يرفوك ديا- بدغزوة تبوك كا واقعه بيص بن بن ملى الله عليه والمحمد واصح حكم دس دبائفاكم كل تم لوك انشار المترايك سيشم پرا تردے تو ہو شخص ہم سے مہلے وہاں ما مہنچ وہ بانی کو بالک انگل انگھوستے۔ اس سے با وجود اليابؤاكدد ومهاجول ينجاكه بإنى المنتمال كرنيا يظاهر سيسكداس صريح ممكم كاخلاف ورزى المخصنود کے سیے سخت موجب کوفست ہوئی ہوگی اور آپ سنے نماا صن معمول سی سخت الفاظ یں ڈانٹا ہوگاجہیں معنریت معاذر شنے اس مارے دوایت کیا کہ:۔

فستهدا وقال لهداما شاء الله ان يقول-

" أيخطتور تف مرًا بعلاكها اور جوكي السّركومنظور تفا وه كي فريابات

یهان اس بات کودافنج کردینا نبی مناصب سے که دومرے لوگوں کے متب وسم اور بنی ملی اللہ علیہ وسکم است کی ایک بنیا دی فرق میر بھی ہے کہ اس محل کا مشکود آگر ہی منی اللہ علیہ وسکم کے حق میں اللہ سے بنیا من فرق میر بھی ہے کہ اس محل کا مشکود آگر ہم منی رہ کے مارک سے بنیا مناصب ہے ہوتو اسے اس محفی کے حق میں اللہ نے موجب رہمت وہرکت بنا ویا ہے می خطا نہ اس کا مورد بن گیا ہو، یہ خاصیت کسی دومر شخص کوماصل نہیں ہے ۔ بہن کی میری مسلم ہی کا لیک باب ہے جس کا عنوان سے است میں کا لیک باب ہے جس کا عنوان سے اس کا میں اللہ علیہ وسائم اورد عا علیہ و ل بس

هواهلًا لنُالك كان لهُ سُكُونة واجرًا ومهمة -

د نبی منی الشرطیر و تم مس پرلعنت یا سب یا بد ده اکریں اور وہ اس کا مزاواد منہو تو یہ چیزای کے حق میں اجروبرکت اور رحمت بن مجائے گی ہے

" ں سے بعد معدمیث سبے کہ دو آ دمیوں سنے آتخعنوڈ سے کوئی الیبی بات کہی کہ آ سیب سخت نادا**م بوستے اور آپ سفان پ**لعنت اودمیت کا اظہار فرمایا، د فلعنها و ستهدما، ود بابر بكال ديا يحسرت عائشة فسفاس بركها «بادمول التركسي اور كوجرسي حقد مل توسط، مريد دونون توباهل اسم معروم بو كئيّ " الخصور السف فرمايا "كس طرح ؟ وه بولي" آب سفان پرمست اورلعنست مجیجی شرا مخصنود مسنے فرمایا «کیاتمہیں معلوم نہیں کے بیس نے لینے رب سے بدیات مقیرالی سے کہ استے النٹریش ایک بشرہوں میں حسمسلمان پر کھی سبت یا لعنت کروں ، بدوعا کروں ، وہ اس سے سیسے باعدث اجر وتزکیر ہو" ۔ د وسری مدریث میں سہے کہ آنخصنور سے فرمایا «اکسے اللہ میں بشرہوں، اگرکسی مومن کو ایذا دوں ، اس پڑتم کروں ، لعندت کروں یا کوڑے ماروں ، تو اس سے سیے قیا مست سے روزاس قعل كورحمت وتفرتب كاذربيه مبنات معلوم بؤاكه جوشخص سب وتتم يالعست كالمستحق بهوءاس يرلعننت ونغربن كرسنے ميں مصنا يقربهيں ، فيكن لعنىت ياسب وشنم كے عربی يا ارد و معهوم ميں كوئى فرق نهيں ہے بنى ملى التّد عليه وسلم مست صفرت عاكت رأ جور دابت كررى بي كه الخصور سف دواشخاص برلعنت كى اورانهي بكالى ديا و الحرجهدا، تراس میں لعنت کامفہوم وہی ہے جوایک اُردودان مجمنا ہے، بلکراس کے لیے لفظ معی لعنت بي كالمنتقال فرمايا موكا بجهان نكسست يا بُرائطلا كين وتعلق ب اس كي تشريح بھی بہت سی امادیث میں بی مان ہے، مثال کے طور پر انحفنور جب کسی پرنا راض موتے ستے توفر ماتے سمتے :" تیری مال مخمے روئے ، تجمے رونے والیاں روئیں، تجھیں مباہلیت ہے،

سله بهی معامله ان روایات کاسپیجن می حضرت عی حقیم کاذکرید و بین میں مب کے علادہ است میں میں مب کے علادہ است میں میں میں میں میں میں مبارک کی اور مذودہ معانی مراد لیے میا سکتے ہیں ہوئی کی معامل کے معی کررہ ہے ہیں ۔

تیری تبای مجواتیری تاک باچهروخاک آلود مجوید بین اوقات اس سے زیا ده سخت الغاظ فرائے تھے، مگر ان تاقال نے آنخعنور کی لعنت اور بروغا کو داگروہ الیسے مسلمان کے خلافت صادر محروج اس کامستی نامی اس شخص کے حق ہیں دھمت بنادیا۔ اس سے یہ امستدلال نہیں کیا جا سکتا کہ لعنت اور بروغا، بالخصوص اسے عام طراقیہ و وتیرہ بنالینا مائز ہے یا عربی زبان میس مست ولعنت کے معنی اردو سے معانی سے مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:۔

وَلَا نَسُنَبُوا الَّذِن مِنَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبَوا اللهَ عَلَا وَابِغَ يُرْعِلْمٍ - (الانعا)- ما)

مولانا اشرف ملي ماسوب تقانوي اس كاترجمه فراستهين :-

ه اوردستنام مت دو ان کوسی کی بیر لوگ منداکو مجود کرهم دستر مین کیونکم ده براه جهل مدست گزر کرانگر تعالی کی شان میں گستاخی کریں مصیر ہے۔ شاہ ولی المدم ماس میں سفے اس آمیت کا ترجمہ بیل فرمایا سہے ،۔

دد وشنام مربه برکسای راکدشترکان سے پرستند کی فدا، زیراکدا بیشاں وشنام خوابمند دا د خدا را از رویے ظلم بغیر دائش کا

اب اس آیت بین مجی مت کامطلب بنون یا معبودون کو فلط دوش پرخمی ٹوک دینا یا ان پرجمولی مدا مترا من کرنا نہیں ہوسکنا اور کر جمین مصنرات فی سب کا ہوتر جمہ وسشنام یا گائی سے کیا ہے اس کامطلب ہی سُوتیا نہ مغلظات نہیں ہوسکتا ، بلکہ مراد معن اور بدگوئی سب سے کیا ہے اس کامطلب ہی سُوتیا نہ مغلظات نہیں ہوسکتا ، بلکہ مراد معن اور بدگوئی سب جس سے مقصور خصف دل آزاری مور بھر میں یا کہ بہتے اشار ہ ذکر ہو جہا بساا و قات ایک ہی می سے مقصور خصف دل آزاری مور بھر میں یا گا تا اپنے ما تحت کے لیے کہ دسے توست و شم سے توست و شم سے ان الفاظ اگر کوئی ٹر ابھوٹے کے لیے یا گا تا اپنے ما تحت کے لیے کہ دسے توست و شم بی توست میں آسکیں گے پر شال کے طور پر باپ بیٹے کو یا اسان بڑے میں اسکیل کے پر شال کے طور پر باپ بیٹے کو یا بڑا میا ٹی جھوٹے ہوا تی کوئون یا پا بی یا گاؤ دی کہ دوسے توسفنا یقر نہیں ، لیکن جھوٹا اگر یہی الفاظ لم سٹ کر پڑے کو کہ دو میں توسی ہا سٹ برست و شم کے زمرے میں داخل موں گئے اب الفاظ لم سٹ کر پڑے کو کہ ہدد میں توسی ہا سٹ برست و شم کے ذمرے میں داخل موں گئے اب مربالہ باغ خور تسلیم کرتے ہیں کہ صفرت معاور شرا ہے نور قائم خصائل واوصاف بین حضرت گائے کہ میں میں مورت گائے کے اب میں بھی تو تو موصنرت معاور شرا ہے بہ کیسے منا سب تھا کہ آپ نخیر یا علان پر نرصر و بھرت میں میں مورت میں مورت میں میں میں ہوئے کہ بھی میں اسب تھا کہ آپ نخیر یا علان پر نرصر و بھرت میں داخل میں مورت میں مورت میں میں مورت میں میں مورت میں میں مورت می

علی کومطعون و فجروج کرتے، بلکہ دوسروں کو نجی اس پر آمادہ کرتے ہجوا بسمانہ کرتا اس سے بازگرس فرملتے اور وہ بھی ان کی وفات سے بعد ہ اپنی کتاب کے مسلتے پرعثمانی مساحب نے نود بہ تکھا ہے کہ جسرون ارطا ہ نے حصرت علی کی کچر کرا بھا کہا " توصفرت معاویے نے کہا : "تم علی کو کھی کرا بھا کہا ہے ہو گوئی کا لی سے مترادف متابی دیتے ہو "کو گا کی ہے مترادف متنی ۔ متنے ہو "کو گا کی ہے مترادف متنی ۔ متنے ہو گوئی کا لی سے مترادف متنی ۔

مچرے بات مج بجرب ہے کہ ایک طروٹ مو**ہ** تا محدثقی معاصب بے فرمانے ہیں ک<sup>ور</sup> بے بات بالاخوديث ترديدكهي مباسكتى سبصركه حغرمت معا ويجسف معفرت معتدمت معتدم كالمعضرت على يرتومت كيايا كرفے كي مدايت كي، تووة أردو والاست فتم "نهين مقاء لمكه اس سي مراد حصنريت على فراعتراض کرتا اور ان کی نعلی سے اپنی برارت کا اظہار تھا ، اس سے ذاید کچیمٹیس " اور دوسری طرون صاحبِ موصودت إس بات كوثابت كرف برخرا زور دسكاتيكه بي كرجن داويوں فيصفرت على الم برمت وتم والى دوأيات بهيان كى بين وه سمب اميرمعا ويرسك مبانى وخمن «سكث اورسيل يمكن رافعنى اوردروغ باهن بین .اگرمهارسے مبت وتنم کاحاصل اور مفاد و مال نس بیرسے کدامیر معاویہ حصرت علی طبیر اعتزامن فرما ديتے بھے تواس سے سيے راوبوں كولتا ڈرنے اوران سے سلتے بلینے كى كياضرورت مهم؟ بالخصوص جب كران واقعات كواكثراور بالتضريح بيان كرية واسليتها بيت عادل، ثُقة اورُستَى داوى بير يهرير باست بمى قابل خودسه كرحصريت على پرس سبب وثم كا ذكر باربارمدَ<sup>ي</sup> ا درتاریخ کی کتابوں میں آیا۔ہے،اگراس کامنہی صرف برسے کہ کوئی ایک آوھ غیرمحتاط لعظ اميرمعادييٌ كى زبان مصر بكل كميابهو، جبيها كرعمًا في مهاسمب بهي باور كرانا جابيت بي، تواس تزيم نكيروا حتياج كى كبا توجيه كى مباسكتى سب اور أسسكس طرح حق بجانب كهامبا سكتاسب حوبعض مبلیل الغددامیاب کی معرصت سیے اس سے خلاصت صا دربرًا ؛ مثال سے طود پیڑھنریت سعدہُ <sup>ا</sup> ہی کے واقعہ کولیجے۔ بیک سنے البوایہ سے جوروا بیت نقل کی تعی اس میں یہ الغاظ بیں کہ مصنرت الهرمعا دين خصفرت معكرٌ كواسيت بإس بهايا ، كيرهضرت كلي كارا في اورعيب مبيئ تروع کردی (خوقع فیدہ)۔ اس پڑھنریت معدد الے فرمایا کہ آپ نے مجھے گھر بہر بلایا اور پھر علیٰ كَوَبُراْ بَهُلاكِهِنا مَشْرِدِع كرويا ( وقعت فی علی تشتمه ) ـ پچرحفرست سواز اُسفے حضرست علی ضیکے

نعنائل دمنات بیان کے بوئی ملی الشرطیر وسلم سے مروی تھے۔ اس کے بدر صفرت سعد الله وہاں می از تے ہوئے الله کوئی است دامن می اڑتے ہوئے الله کوئی درہے ہوئے الله کوئی درہے کہ بھی آئ کوئی کی آپ کے باللہ ہیں آؤں گا۔ اب کیا کوئی شخص اس بات پر بھی کر مکن ہے کہ معنرت موڈ امیر معادیج ہے میں ایک آ دھ فیر محتاط لفظ بامعولی احمر امن پاس می کرمکن ہے کہ معند ناک ہوئے ہوں سے ہوئے البادی، مناقب علی کوشرح میں صفرت معارف کا قول مسئد ابی بھی سے میں موری ہے کہ البادی منافق میں ابد تک یہ کام نہیں کروں اگر میرے مربی آدہ دکھ کر مجھے میت علی میں میں میں اور کی میں ابد تک یہ کام نہیں کروں اگر میرے میں ابد تک یہ کام نہیں کروں اللہ کیا اس سے بینا ہر ہوتا ہے کہ معند سے کہ معند سے تھی میں فوام افظہار اختلافت و

ست على كامغهوم اوراس كى مثالبس

امّ المومنين معنريت المّ مساريخ سنے اس بُری ديم پرمتعد دمرتب نفرمت و **ما**امعت کا اظهار فرمایا ۔ ایکب حوالہ ابوزَسرہ مراحب کی کتا مب سسے اوپرنغل مجویجاسیے ۔ ایکب دو*سراموا*لہ میں تبهلى بحدث بين مستندا حدكا دسي حيكابول كمعشرت المسلمة القرطايا كدرمول الشمل الشعليه دسلم پربرمبرمنبرمست و تیم کیوں ہود ہاہے ؛ معنفے وا**کوں نے ح**یریت سے پوچھاکہ کہاں اور کیسے ، نو آپ نے جواب دیا کہ کہا مصنریت علی پرست وشتم نہیں مہر ہاجوا تخصنور پرست وتتم کے متراد من ہے کیونکہ الخصور علی سے مجتب کرتے ستے اور میں اس کی گواہ موں ؟ مجمر یَں سنے *منن ابی واؤد اوڈمسسنداحدی دوایاست نعل کی تعیں جن میں مذکو دسسے کہ حصر*سنت مغیرہ بن شعبہ حبب وہ کوفریں امیرمعا دینے ہے عامل سننے ، توان کی موجود کی ہیں سجد سے اندار سبِ على كااد يُكاب بوتا مُعّاد ورحضرت مغيرُه بجي اس بين مشربيب <u>يتق</u>صِ برِحمغرست سعيدُ لُّ بن زیدسف سخست مداست احتجاج بلندکی کریر کمیا بودیاسیے ادراس دیم بدکوبزدکیول بہیں كيامانا ؟ اب ان سادى تفسر كاست سعد مدير البلاغ اكر انعيس ميح كربس بركبت دبي كرع بي والاست اورسه ، اردو والا اورسه اور يعن ذرامه اظها دِ اختلا من بمنا، تواس كامطلب به برَوَاكهام المومنين اوزعشرَه مبشره ميں شامل إن دونوں اصحاب دسول سفے خواہ مخواہ اور بسجا باست کا بتنگر بنایا، ورنه امیرمعاویم ادران سے گورنروں کا تومسرسے سے کوئی تصویی نهما۔

ده این است کیتے تھے کہ حصرت علی قائلین و خان سے قصاص لینے ہیں ہوا مہت ہے۔
ہیں اور سائٹی سی بات تھی سے افسانہ کر دوا اب اگر عثانی معاصب سے ہم یہ بچ چیس کہ حصر ست،
ہیں اور سائٹی سی بات تھی سے افسانہ کر دوا اب اگر عثانی معاصب سے ہم یہ بچ چیس کہ حصر ست،
کیا آپ کی نگاہ میں صحابیت کا مشروت صروت حصر ست معاویر ہی کو ماصل مقا، اور ام المومنین و اور اکا برصحابہ کی ان کے مقابلہ میں کوئی حیث بیت نرمتی توجہ اس کا کیا جواب دیں گے و دوسروں اردا کا برصحابہ کی ان کے مقابلہ میں کوئی حیث بیت نرمتی توجہ اس کا کیا جواب دیں گے و دوسروں بی کہ وہ صحابہ کا کیا احترام فرماتے ہیں ،۔
برقوبین صحابہ کا افزام دیکھنے والے کیمی خود بھی سوچ لیں کہ دہ صحابہ کا کیا احترام فرماتے ہیں ،۔

بهان تک امیرمعا دیم کے وزروں کے فعل مست کا تعلق ہے ، اُسے مدیرالبلاغ نے بركهم كرصا حث كردينے كى كوشش كى سبے كرصمولاناسنے مسرویت ودروایتوں كا حوالہ دیا كفاجن ہیں سے ایک بیں گھر فرکو فرصف مندرت مغیرہ بن شعبہ کا ذکر ہے دیکن اس کے داوی اقبل تا آخر شدیع۔ بیں اور دوسری روامیت جومروان دعامل مریز، کے متعلق تفی، اس کو بوک اراد یا ہے کہ بخاری ين توصرون به ذكرسب كرم وان حعنرمت كارخ كوابوتراب كهتا تفاريرا حمقار تعربين بوسكتي ہے گراسے گائی نہیں کہاجا سکتا ﷺ یں کہتا ہوں کہ طبری والی روابیت سے داوی اگر شیعہ ہیں تو کیا ابن ماجر بمنن ابی داؤد اور مُسند احد والی رو ایات کے دادی می شیع ہیں یا جموے بم چھنیوں کی برنبست زیادہ مراصب سے ساتھ فعل سب رشتم اور اس کے خلافت شدید رَجِعُل كوبريان كريسهم بي ؟ با تى رہامروان كا قعتہ تواس سے مشغلق البدايہ كى جس روابيت كا حوالم «خلافت وطوكسيت» بين دباكميا كغاء اس بين برالغاظ موجود بين كرد مجب مروان مدسيف بين صررت معادية كالودز مقاتوه سرعيعه كومنبر يركع طست بوكر مصنرت على يرمب وتتم كياكرتا مقاي اس ير البلاغ بين مكعا كميا بمغاكم مروان معنرست علي مثنان مين كيمة ناذيبا الغاظ استعمال كرما مقامكر تاريجي روائيول بي مسكسي بي ان كاذكر نبي بيروعوى غلط مديد تاريخ الخلفار امام ميوطى اورتعلي إلجنان (اابن مجرکی) مس<u>احا</u> بربر دوامیت مذکودسهے که مروان حمعه می حصرمیت عل<sup>ا</sup> اورابی بهیت کوجس

سنه سیج امادبیت می دادوسید: رباب اسلم نسوق .... من اکبرالک ایران بیسب ازمی والدید.

در ان امادبیت می و دمنهوم کمی طرح کعب نهی سکتا جوعثاتی مماسیب بیناچاسیت بین اورزمعولی اظهار ان خالفت کو لکبرالک ارکبامیا سکتا سید.

طرح کالیاں دیتا تھا، اس سنے تنگ آکر حصریت حن عین اقامیت مجھر کے وقت مجدمی آ ہے تند، ميك تشريب ما لات تقر م وان في ايك قام ريم كر كالى دى مي ومكرست و شتم کے عادہ مصرمت حسن کو بیاسی کہاگیا کہ "تبری مثال نچرکی سے ہے جس سے نوجیا جائے کہ تبراباب كون سيستوده كي كرميري مال مورى سيد .... ينه ظاهر سي كداس بدزبان سيق الميئ المديليد وملم في العون اور وزع ابن وزع كمااور سي شاه عبدالعزيز ماس سف طرید ابن طرید کھا) اس نے مصرمت حسن کونچرسے، مسیدة النسار معنرمت فاطرار کو کھوڑی سے اورحصرت علی کو گدھے سے تستبیہ دی۔ زنعوذ بالٹرین ذالک، اس دوابیت سے دیمال کوابن مجر نے تقات قرار دیاہے۔ اس سے بعدیمی اگر کوئی سخص کہتا ہے کہ معلوم نہیں مروان نے کیا تازیرا الفاظ استعال کے تواس پر حیف مدر ہزار حیف ہے۔ یک مچرکی یہ مانتا ہوں کہ امیر معاور م البى غليظ گاليال مرگزن و سيتر بول سيّر اليكن مروان ميسيد لعندت زده اورزيا و يعيير ميهولالنسب گورز کھی کیاکسی معدیرہاکر دُسکتے ہوں سے ۽ زیادہی کی گندی گالیوں سے خلافت حصرت تجریبن مدى سنے اضجاج كيا بخاجس پران سے خلاف بغاومت كا بناوئى مقدمہ میناكرامنہ ہي مسز اسنتے موت دیگئی۔

" ابُورَاب "كَيْفِظ كَاتْحَقْيرَامِيزَامْتُعَال

ببرکیون بوددایات مردان کے مب وقتم کی تفصیل بناتی بی انبی نظرانداز کرتے ہوئے مریالبلاغ بس یہ باست دم برا اسے بیلے جا رہے بیں کہ جمیح بخاری کی ایک مدین سے مروت یہ معلیم مونا ہے کہ مردان محررت علی ہوگا ہے کہ مونا ہوگا ۔ لیکن انعمال ت کے کسی محتیقی معنی ہیں استعمال کرتا ہوگا ۔ لیکن انعمالت کے کسی محتیقی معنی ہیں دمنی کے بارہ سے میں والا "کے معنی بی استعمال کرتا ہوگا ۔ لیکن انعمالت کے کسی کبی قائد سے سے اسے مسب وشتم نہیں کہا جا مسکتا ۔ یہ" انعمالت کے قاعد سے "جومروان کمی قائد سے سے اسے میں ان کا جواب قیس بڑی اچھی طرح دے مسکتا ہوں مگر اس میں دمنی ہے جا رہے ہیں ان کا جواب قیس بڑی انھی طرح دے مسکتا ہوں مگر اس میں دمنی ہو جا رہے ہیں ان کا جواب قیس بڑی کام کو اسی افظہ "الوتراب" بی مک محدود مرح بات بڑھ مبائے گی ، اس ہے میر دمست میں کام کو اسی افظہ "الوتراب" بی مک محدود

كان بعض منى المبياة بعيب علميا المسمية ما المراس وهذا الاسم انمأ سمّاً و به رسول الله ملى الله عليه وسلمركماً شبت فى الصحيحين -

" بنوامیہ کے بعض افراد صغرت علی کنیت ابوتراب کی دم سے آپ کی عیب مینی کرنے سے آپ کی عیب مینی کرتے متعے مالا کریے کنیت توانہیں دمول الٹرملی الٹر علیہ دستم سنے عطا فرائی کتی بہیسا کرمیجی ہوئے ہے ہے۔ اور الزرمانی الٹرمیجی ہے۔ اور الزرمانی کتی بہیسا کرمیجی ہیں سے ٹابت ہے ہے۔

نبی میلی الشرطیر بیلم کے عطا فرمودہ اس محبّت آمیز لقب میں مردان اور دومسے بہ برامیّر میں مردان اور دومسے بہت برالبلاغ ایک معولی بات قرار دسے دہے ہیں۔ بہیں ۔ بہین ان مروانیوں کی معنوی ذریّت آج بھی بھارے ہاں موجود ہے اور وہ اس لقب میں ۔ بہین ان مروانیوں کی معنوی ذریّت آج بھی بھارے ہاں موجود ہے اور وہ اس لقب ادار تراب ، کو اب تک نشائہ تعنویک بناکر صعفرت علی اور آب سے پاکیٹرہ خانوادہ پرست و شمّت کردہی ہے۔ دنڈا بازار لاہور میں ایک شخص ابویز بیر بیٹ میں ہے بہی معاب ہے۔

ئے۔ خانباسی کی طون امثارہ کریتے ہوئے محمود احد حباسی سفے فخریہ کہا ہے کہ میری تبلین و بخر کیے۔ سے نوگ استفے متنافر ہوستے ہیں کہ انہوں سفے اسپنے ہیٹون کا نام پزیدا وراہی کنیست الویز بد رکمنی شہروع کر دی ہے۔ نام سے ایک جمعیّت بناد کمی ہے۔ اس سنے ایک کتا بچہ ' بنو ہاستم اور نبوامیّہ کی قرابت اویاں ہ کے قام سے چھاپا ہے۔ اس کے صفات کی درج ذیل عبارت پڑھیے :

م ذرانگاهِ تغدّس مصر برده برا اکرنگاهِ تدبیر مصور فرمایس کرمعنور کی ما جزادی کو شکالیعن کسنے بہنجائیں۔ آخرستیدنا علی سارا ون کی کریتے منعے۔ حوضا و ندگھریں تمجھ کما کرمز داستے ، اپنی بیوی سے کام کاج میں ہا تقریشاہے، بيوى اود أولادكى كغالست نذكر يسكے اور بقول حنريت امام محد با قردسول اللہ سے کیے ہوست وعدسے کے خلاف اکٹریاں لاتا، پانی ہمرنا اور بیرون خان کاکام مجى جناب مسيده فاطربست محرزمول الشرك فسق وال وسعة واندازه لكاكيس مبناب سستيده أورخود وكول مغبول منى المتعطيه وسلم كوان بإشمى وامأ وسيع كباشكهما ہوگا۔.... حیب رسول مداسنے فاطر کواس مال میں دیمیما، آنسوجٹم استے مبادک سے روال بوستے اور فرمایا اَسے دخیر گرامی تلخی باستے دئما کی ملاوت میکسورنینی مستیدنا علی تمهین جود که دست رسیمین، انهین برداشت کرو).... سبائى مغترين كى دوايات سيدمعلوم موناسب يج كمسستيرنا على كوئى كام كاج نهي كرت عقد اسى يدي حنورانهي الإنزاب ديني مي الدياركم والطاب كست تقد من .... باربارا كوتراب اس يد فرمات ستم كريكوني كام كاري

مزکرتے سنتے اور گھرمی ٹیسے رہتے سنتے ہے میں میں ماریش میں مین میں میں اس میں میں اور اس میں اور اس

یہ فیرارسالہ اس طرح سے مبنوات سے لبریز سے اور اس میں مگر مگر موان کورمی اندی مند اور یز پدکوستید تا پزیدرمنی الدی محد تکھا گیا ہے۔ اس ، بویز پدسنے اس طرح کی تولوفات پڑتی منعدہ کن بیں شاہع کی بیں - مدیرالبلاغ صرف اسی ایک افتہاس کو پڑھ کر شیھے بتائیں کہ کیا اب مجی انہیں اس پراصرار ہے کہ ابوتراب سے لفظ سے کوئی شخص سب وشتم کا کام نہیں سے سکنا اور اسے کسی بھی قاعدے سے سب وہتم کی جیجا ٹریا گائی نہیں کہا جا سکتا ہ

كيا معترت كالمح كم سبت فتم كرت منع ؟

حسرت على يرسب فتم كے تبوت من جوروايات اور جوداكل كي في سے سب كيے تھے

اس کا جواب دینے کو تو بڑا مفعنل و مدلل دیاجا سکنا ہے۔ گرئی اب قطیع بحث کے لیے مردن برکہوں گاکہ ہم برسم کی تاریخی روایات کویے چون ویچرامان <u>لیسے کے سرگز</u> قال نہیں ہیں بسکین ہم اس بات سے قائل میں جہیں ہیں کرسی صحابی کی کوئی غلطی اگر محدث فقل سے ساتھ احادیث وآ ثاریا تاریخ بی مروی بوتو اسے بھی من اس دلیل کی بناپرردکردیا ماستے کہ اسس سے معابر کرام اود ان سے اصرّام پرحروت آ ناہے یا میران دوایا میں میری انسکار کی داہ اس طرح بمواد کی جائے کرایک محانی کی خطاکو کالعدم قراد دیئے کے لیے تعین منعبیت و مگذوب دردایات سے ذریعے سے دوسرے معابی کوئمی اُسی طرح کی خطا کامورد کھم اِستے بوئے آخریں برکہ دیا مائے کم بھی اور غلط روایات سب بھینک دسینے کے قابل ہیں میری پوری بحبث کوما منے دکھ کر بڑمنس دیکھ مرکز سے کہ مرتب گلی کو ٹابست کرنے میں میرا اصر ا انحصادمیخصیلم بُسُنن تریزی بُسُنن ابی واؤد ابن ما جرا ودمسسندا حمد پرسیے بچوبالإیجاع مدمیث کی مجيح زين كتابي بي علمار ومؤرمين من كما افوال مَن فنن كيه بي وه يمي بالاتفاق الممرَ ابل مذن بين جويد كهدر يه يم كم الميرمعاوي كالمحمد من معترب على اورابل بيت يرسب وتتم کا آغاز ہو اجو صنرت عمر بن عبدالعزیزے دور نکس منبروں پر سجاری رہا۔ اس سے بالمقابل جناب محدثقى معاصب بلزا برابر كرسنے سے سیے یہ د كھانا جا ہے ہي كرصفرت ملی بھی اسی طرح سب وشم کرتے تھے گراس سے نبونت میں بہیش کررہے ہیں ابن مبیب

گالخبرگی ایک عبادت کوجی بین به ذکر سید کرهمنرت طی سید سائعی حضرت عثان کی بدگوئی کے سنے ساہم بین اس دوابت کی تردید منروی نہیں مجمتا ہے ایک تلخ حقیقت ہے کہ نبخ صفرات معاب نے حضرت علی شدید میں اس دوابت کی تردید منروی برا محست کا دویّہ اختیار کیاجی کا نتیجریہ ہوا کہ صفرت علی قائلین عثمان یا صفرت عثمان کو بُرا بعبلا کہنے والوں کی سرکوبی درکرسکے، بیکن اس کا برمطلب میں قائلین عثمان یا صفرت علی اس مذموم دوش کی حوملہ افزائی یا اُسے گوادا کرتے ہتے وہ بے مرکز نہیں ہے کہ صفرت علی اس مذموم دوش کی حوملہ افزائی یا اُسے گوادا کرتے ہتے وہ بے قوکو فرکی مسجد بین خارجی خود انہیں گالباں اور قتل کی دھمکیاں دیتے دہ سے سنے اور آپ اس خاری فرک کی میکن معادی کی بدگوئی فرانداد کرتے ہے گری کری کے دیا ہے سے اس پر گوگا۔

دوسری دوایات عثانی معاصب نے ابن جریوطبری کی نقل کی ہیں۔ ان ہیں باا شریع مرت
علی اس کے نامنا سب الفاظ مذکور ہیں جوانہوں نے حصرت معافیہ یا بعض دوسرے امحاب کے

الیے استعال کیے ہیں۔ بی معصوم عن الخطاع مصرت علی المح کو مجمعتا ہوں ندامیر محاویۃ کو محضرت
علی محمی ہم رحال انسان سے ان سے مقل لیے ہیں مخالفت و محادیت کی مجودوش اختیاری حمی
اس کے تنہ یہ ہیں حصرت علی کے دل کا علول و مکدر ہوجاتا قدرتی بات ہے اور ان کا یہ کہ
دیناکہ معاویۃ کا کوئی اسلامی کار فامر نہیں اور وہ اسلام میں با دل نا نوا است واقل ہوتے ہے

دیناکہ معاویۃ کا کوئی اسلامی کار فامر نہیں اور وہ اسلام میں با دل نا نوا است واقل ہوتے ہے

دیناکہ معاویۃ کا کوئی اسلامی کار فامر نہیں اور وہ اسلام میں بادل نا نوا گوار ہوائی ورق اور شاد

دیناکہ معاویۃ کا کوئی اسلامی کار فامر نہیں اور وہ اسلام میں بادل نا نوا گوار ہوائی وہ ارشاد

در عل ہے۔ اگر اسے سب شتم مجماع اور دو مری کتب مدیث میں مروی ہے کہ:

مرائی بھی ساسف درکھ جائے تو اس کے ساتھ بی مروی ہے کہ:

مرائی بھی ساسف درکھ جائے تو اس کے ساتھ بی مروی ہے کہ:

المتسابان ساق اللاہ فعلی البادی منہ کا مالے دیویت درالما طالح ور

" دو آدمی ایک دوسرے کی بدگوئی کرتے ہوئے مجھ کھی کمیں، اس کا بوجھ ابتدا کرنے واسے پرسے حیب تک کرمظلوم مدسے مذیر بھیرہے ،،

اب بربنائے انعا من برخص خود فیصله کرسکنا ہے کہ اس تعیبے بیں ابتداکن کی طرف سے ہوئی اور فریق فالی سے کمتر کھا ؟ اسس سے کہ معربت جرا بی عدی سلسطے میں مدیر البلاغ مسلے البلاغ مسلے البلاغ مسلے البلاغ مسلے البلاغ مسلے کہ معربت جرا بی عدی

ادران کے سائٹی صفرت عثمان کی بدگوئی کرتے تھے یصفرت جرائم اموقف ہو کچھی تھا، اس پر تو تفصیلاً آگے ہیل کر بحث ہوگی۔ یہاں میکی صرف یہ واضح کرناصروری مجمقا ہوں کر صفرت جرائع نے تو تفصیلاً آگے ہیل کر بحث ہوگی۔ یہاں میکی صوف یہ واضح کرناصروری مجمقا ہوں کہ صفرت جرائع کے معفرت علی میں ہوئی اس کی ذخر داری سے تو معفرت علی ہم بری میں ہوئی اس کی ذخر داری است تو معفرت علی ہم بری کوئی اسی یا سن آئی ہے تو آئی ہے تو آئی ہے تو آزاس پر فوکا ہے ۔ یہنا بخر ایوضیفر دیوری اپنی تاریخ الاخبار العلوال کے معفر ۱۵ ہوئی کر اسے بی کو اور این تاریخ الاخبار العلوال کے معفر ۱۵ ہوئی کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مصفرت علی تو کو معفر سے جو آئی ہی مرتبہ مصفرت علی تو کو معفر سے جو آئی مواجہ کی اور بازر ہنے کی مدارت کی دانہوں ہے کہا کہ: امیر المومین ، کیا ہم محق پرا وروہ یا طل پر نہیں ہیں ؟ آ ب ب ہم سی کے دابان علی مرتبیں ہیں ؟ آ ب ب برایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ: امیر المومین ، کیا ہم محق پرا وروہ یا طل پر نہیں ہیں ؟ آ ب برایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ: امیر المومین ، کیا ہم محق پرا وروہ یا طل پر نہیں ہیں ؟ آ ب خرابان ایاں ، گریں تنہا ہو ہے نا ہے خدر کاموں کرتم امن طعن کرو۔

اس کے بعد مولانا محد تنی صاحب نے البدایہ مبلد، معنی ۱۵۰ کے اسیدا توال کا ذکر مبی منرودی سمجھ اسے کر صفرت ملی شائے امیر معاویہ سے ایمان نک کومشکوک بتایا ، حالا اکر ابن کئیر نے نوود کئیر نے نوود ان اقوال کی تردید کی ہے۔ میری مجھ میں نہیں آتا کہ جن اقوال کی ناقل نے خود مئیر نے نوود میری مجھ میں نہیں آتا کہ جن اقوال کی ناقل نے خود مئیر سے دن سے دن سے بیان کی کیا حاج سے بھی جا ابن کثیر نے واتب یا نقل کر نے سے مبید یہ کا مدید کے دیا کہ:

وطنااعندى لايبسح عن علىّ-

«میرسے نزد یک ان کی نسبست حصرمت علی <u>سم بھی نہیں "</u>

کین جمزقی ما حب نے ان روایات کے ساتھ دوسری بہت سی روایات کو کھی بیٹ میں بیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ ہم تو ان جمیں بیٹے ہوئے یہ فرما دیا کہ ہم تو ان جمیں بیٹے ہوئے یہ فرما دیا کہ ہم تو ان جمیں بیٹے ہوئے یہ دو ان ہو ہیں اور جن کی ابن کیٹر نے گذرب کی ہے بسب لیکے وہ جم بی ہم گویا سب کو ہد ہم ہوں وچرا مان لینے کے قائل ہیں اور آپ سب کو میا اکٹر کو نا قابل اختبار ان تطعی حجوم فی اور افر اس محبوم فی اور افر اس محبوم فی میں بعیم ہم انداز مدیر البلاغ اختیاد کردہ ہم ہیں بعیم ہم انداز مذکرین حدیث اور نا صبرتیت کے علم بردار اختباد کرستے ہیں وہ چند جمو فی روایتوں کو لیتے ایر ادر ان کی آٹا ہی جمی میسے واضح حدیث کا جا ہمتے ہیں انکاد کرد سیتے ہیں۔

مربرالبلاغ بونکر بڑے شدّومد کے ساتھ اس بات سے مدعی ہیں کہ جن اساوی و روایات میں سرب علی کا ذکر ہے، اس سے سرا دلس صغرت علی ان میں کچھ غیر محتاط الفاظ کا استعمال ہے، اس سے میں بیہاں سنن ابن ما ہم کی وہ مدیث بہت سکے دیتا الفاظ کا استعمال ہے، اس سے میں بیہاں سنن ابن ما ہم کی وہ مدیث بہت سکے دیتا ہوں ہوں ہواس کے الجاب فضائی اصحاب ربول الشرصلی الشرعليہ وسلم میں ان الفاظ میں مروی ہے اور جس کی طرفت میں کے انتازہ کیا میا جی است ۔

عن سعدابن ابي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجّامت به فدخل عليه سعد فذكر واعليّا فنال منه نغضب سعد.

معادیم این ای دقاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ امیر معادیم ایک ای دقاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ امیر معادیم ایک بھی ہے ہونع پر آئے توصفرت سخد ان کے باس سے وہ فرمات ہوگئے کا ذکر آیا تو امیر معادیم سے ان کی بدگوئی کی ۔ اس پر صفرت سفد فضیبنا کے ہوگئے کا ذکر آیا تو امیر معادیم سفتہ نے معنزت ملی ہی کے وہ کری نعنائی بیان کے جودو امری دوایات میں فدکورہیں ) یہ دوایات میں فدکورہیں ) یہ

مَں نے بہاں نال مند کا ترجمہ بدگوئی کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مولاناعثمانی صاحب فرمایس کے بہوسکتا ہے کہ مولاناعثمانی صاحب فرمایش کہ بدگوئی کا لفظ سخست ہے لیکن وہ خود الاحظہ فرمایش کر اپنی کر اپنی کر اپنی کہ اپنی کہ اپنی کہ اپنی کہ اپنی کہ اپنی کہ ایک مساخلیوں سے معاملات میں مقالی مسلم میں مقالی مسلم میں مقالی میں کہ ایک معاملات میں میں کہ ایک معاملات میں موادی ہے ہوا در ایک معاملات میں میں ہوئے ہوا در ایک معاملات می معاملات میں میں ہوئے ہو۔

مشهود توقت احكران كي البلاذري الني كتاب أنساب الانشراف بي تكفيت بي المستحديد المناقب المنسون الحادة البعوة وكان معاوية بعثه لعست للمن من خالفه واستحداء من بأيده، صعد المنبون لأوعليًا بألقبيح وشتهه وتنقصه، تعرقال إيها الناس انشد كعربالله اما صدقت وما بورت نقال ابوبكوة انك تنشد عظيما والله ما صدقت وما بورت نام بأنى بكوة فت من عن عليه -

مع جب بشرین ابی ادها ة مصره بی بهنج ا در معادیم نے بسر کو ای بیے بیجانا ا کروہ آن سے مخاطبی کو قتل کرسے اور ان کی بعیت کرنے والوں کو زندہ رسبنے دسے قوبشر نے منبر بر بر بڑھ کر کا فاکر بُرے الغاظیں کیا ، ان کی بدگوئی اور مینی کی بھر کھنے دیگا ہ اسے لوگو تمہیں مندائی تسم کیا بنی سفرے کہا با محضرت الوکرہ مینے نے بھواب دیا متم میست بڑی ذامت کی تسم دلارہ بر بر مندائی تشم کے بر امندائی تا کہ بر المندان الوکرہ کو ارف کا تشم ویا حتی کہ وہ مارست بہری تر ہو ہے کہ یہ کہا ہم کیا ۔ بہر نے معضرت الوکرہ کو مار نے کا تشم ویا حتی کہ وہ مارست بہری تر ہو ہے کہ یہ رائے اور المعادن العرب ویا میں کہا ہم کہا تھا کہ اور المعادن العرب ویا میں کہا تھا کہ دارا المعادن العرب ویا میں کہا تھا کہا کہا تھا تھا کہا تھا کہ در المعاد تر المعاد

بسُرِی امیرمعاوی کا ما بل تھا اور اس کے کلم دیم کے واقعات سارے مؤرخین سنے بیان کے ہیں۔ اب بیہاں بلاذری معادت بیان کرر ہے ہیں کہ اس نے مزبر پر پہلمہ کرسمنرت باتی کا ذکر قبیح طربی پرکیا، آب پرسب فتیم کیا اور آب کی تو بین دیمقیر کی اور ٹوکنے والے معابی کو مار ماد کر ہے ہوٹی کر دیا۔ آئی تعمر کیلن سے بعد اس بات کی گنجائش کیسے کی کسادی مسادی سب کہ مسادی مسب فیم والی دوایات کو کا بعدم یا بالسکل معمولی اظہار اختلاف پرجمول کر دیا ہوائے۔
مسب فیم والی دوایات کو کا بعدم یا بالسکل معمولی اظہار اختلاف پرجمول کر دیا ہوائے۔
مسلسلی مسب فیم کی طوالت

کھریہ بات بکی کہلے بھی گہر پہاہوں کر صرب بی ٹیرسٹ فتم راود اس کے جواب بین المحجہ ہو کہا ہے۔ وہ مجری استعارت بی ٹیرسٹ فتم راود اس کے معد ود کو ہا تی المحجہ ہو کہا ہے۔ وہ مجری استعارت بی آئی زندگی تک محدود در بتا، نب بی اسفول کے معد ود کو ہا تی المحاص بھر بھرا ہوں اور سرکہ ٹونچکاں گرم ہو پہا المحاص بھراس وقت ذیا توں کا بالکی قا موش رہنا محالات ہیں سے تھا۔ لیکن صربت بی اللہ سے بہا دست بر واری کے بعداس بالنصوص صربت من کی امیر معاولی کے مقل ہے میں مثلا فت سے دمست بر واری کے بعداس مہم کو کیک طرفہ جاری رکھنے کا آخر کی جواز ہو مکن تھا ؛ بی متعدد جوالوں کے ذریعے سے یہ بات نابت کر جہا کہ صربت من فی میں ہو از ہو مکن تھا ؛ بی متعدد جوالوں کے ذریعے سے یہ بات نابت کر جہا کہ صربت من فی میں است ایک مشرفہ یہا کہ میں است ایک مشرفہ یہا کہ اور میں اور میں کہ ایس کے ایسا نہ ہو۔ یہ میں میں اور میں کہ اور میں کہ اور میں کہ اور اور دو مرب سے ایسا نہ ہو۔ یہ میں کر فیلی اور میں کہ دوباں میں ہو ہو کی گوافسوں کہ اس کہ باندی نہ ہو می اور میں کہ دوباں میں وقت میں میں میں کر فیلی سے دیات و دوباں میں وقت

شروع ہوئی جب امیرمعا دیٹر کا کامل تسلّط ہوپیانقا اوربطا ہرکوئی اختاا صنب بھنا ہیں مؤتج ونرد با سارىك مؤرخ اس بات كوبجى تسليم كرتے بين كرصفرت حسن اور ان كے كھائيوں كى دوش كىرماديُّر کے ماتھ بمیٹ پڑی مصالحان دہی ۔ مدیرالبلاغ کوہبی اس کا احترافت سیے احدانہوں نے جا ہجا يدلكهاسب كرحنرت بجزش نے جب حضرات حسنین كوام برمعا ویچ سے خلاف اسطیف پراکسایا تو انہوں نے ہرگزام کی توصلہ افزائی نرکی اوداسی طرح محد بن تنغیہ سنے پڑیوگی عدم اطاحست پراوگوں كو لوكا اوركهاكه وه تصله آدمي بي - اس ساري صورت مال ك بعداس سب شنم كي جهم كاميادي من اتنا اخومناك بكه دردناك بهدكربيان مينهين أمكتا مديرالبلاغ الرييابي تواس ماد مسلسك كا انكادكريكية بين يكن يخص البخي دوايات بي كانبين احادبيث مجير كابجي انكاد بوگاي اُد وُ و والبصرب وتنم" اود"ع بی واسلے مست وشتم "کی اقسام بیان کرسنے سے بھی کام نہیں سجاے گا۔ مثلاً منن ابی داوَد ، کتاب اهمباس بی ایک صدیت ہے کہ حضریت کی وفات پرحعنرت مقدائم بن معد يجرب سنے جب اناللہ وانا اليرواجيون كہركر اظهار افسوس كيا تو اس پر معتربت اميرمعاويٌّ نے تعجب کا اظہار فروایا اور ان سے ایک خوشا پری نے کہا کہ حسن توایک انسکارہ مقاسیے الترفيحبادياءاس برعضرت مقدام فسندح كجهد فرمايا اورشاريين صدميث فيحجه كمعاه وكعبي میں آسکے نقل کر دوں گا۔ ایسی مثالیں مجھے احا دیث سے مزید میں پیش کی ماسکتی ہیں مگر ایسی دراز نعنی د نلخ نوائي كاما من معنوم! .

شاه اسماعيل شبيد كي تصريح

بن في الدوليات الاوليار كروال سي جو واقع نقل كيا تقاءاس كم متعلق مديرالبلاغ كبت بي كراس مين صغرت شاه شهر بير في عيد ميدات كوالزامي جواب يا به السيد الام تهمين آناكهمزت شاه شهري تقاسمان الله كيا عجيب توجيه به يكايات الاوليار مي كولان تعانوى في جوفواليه وه يه به كراه مولان تعانوى في جوفواليه وه يه به كراه مولان تعانوى في جوفواليه وه يه به كراه مولان شهيد تربيات من الله كان والنيوي المراه المر

بهلے دوسوالات کے بوابات پرشاہ فہریڈ کا خاموش دمناہی ظامرکر دیا ہے کہ وہ خود اسے تسليم كهيتي بي كم البيرمعا ويُزِّي وحضرت على تبرّائهين كريت مقع كرحضريت عليٌّ براميرمعا ويُرْ کے ہاں تبتر (موتا تھا، نیکن بعربی دوبارہ حجب انہوں نے فرما دیا ہم ہلِ منسن معنرست على المكر مقلد مي جونبر انهي كرت مقد اور روا فعن حصرت معاوية كرم علد مي من سے يهان تبرابونا مقاتو كيرشاه شهيد كم نظريري مي كياشبرا كياعثاني ماسب ك نزويك شاه صبيدا بي منت بي شامل نه تقد ؟ اسي طرح شاه منهيد كي جواب كوالزامي جواب كيب كهامياسكتاسهم إلزامي جواب تدير بوناكه وه عمّاني صاحب كي طرح كينت كريبلير، اگرامير معاوية مبت شم كريت يق تع توحمنرت على المبحى كريت يقد، اس بيدمعاطم برابرمسرابرموكي. آ خریمی مولانامی تعلی صاحب فرماتے ہیں کہ ملک صاحب نے مامنی قریب سے لیمن مستغین کی عبارتین ہمی بیٹ کی ہیں کہ انہوں نے کمی دہی یا تیں لکمی ہیں جومولا نا مود ددی ماحب نے ملمی بی لیکن پر ہات کسی فلعلی کے لیے وجر جواز نہیں بن مکنی کہ وہ مامنی قریب کے بعض دورسر سے مستفین سے مجی سرزد مرد کی سے سوال برسے کہ ال مستفین کی ان باتوں كوكيليكى أب سف ياكسى اورست فلط كباسب، يا وه أسي مولانا مودودى كى تائيدمين بسينس بوسنے کی وجرسے غلط ہوگئی ہیں ؛ مجراگران سب حعنرات کی بیما تیں غلط ہیں توکیا ان سسکے خلاف بمی آب سے اس طرح کی محاذ آرائی اور مورم بندی کی سے جس طرح آب ہمارے ظا من كردسمين و انوغلط اور يم كامعياد صرف أب كى ذات سب ، كياية مكن نهي سب كمولانامودودى اوران جلمعتفين كي باست ميح بمواور آب بى كى باست فلعلرو ؟ مجرش سيف ما ہنی قربیب ی بہیں مامنی بعید کے اسیعے سبطانی اصحاب کی عبارتیں نقل کردی ہیں جن سے علم وقعنل اودتغوى وتديّن سيرعثانى ماصب اددميرسيعلم ونهم كووه نسبت كمي نهين بوسكتى جو ذرّے کوآ فٹاب سے سہے۔ مثال سے طور پراپ نے نہا بہت تعلی وتحدّی سے برکہا کہ الميرمعا وينيسك فيسلول سيراخ لاحث تؤبومك اسبر الكين آج تكب مولا نامودودى سكرموا کسی نے انہیں بدخست کینے کی جرآست نہیں کی ۔ بی نے اس سے جواب میں متعدد مثالبرائکہ امست کی پیش کردین جنہوں سے امیرمعاویے کے اسبیے میسلوں کوہی برعمت قرار دسے دیا

جن کے تن بھی شرکی دلیل و تا ویل موجود ہے۔ اس سے بعد کمبی کیا آپ اسپنے موقف پہ جے دامیں سے اور کہی کہتے دہیں گے کہ امیر معاویز کے کسی فعل کو بدعت کہنے کی جراکت صرفت مولانا مودودی ہی نے کہ ہے ہ



M. Siratre. Mustadeem. net



# اسلحاق زياد

## (۱) مولاتا تورددی کی تربیر

گزمشت باب بی بحث کاخاتر متِ علی کے مسئلے پر بُوانقا - اس کے بعد الب سلحاق نیاد کامسئلہ زیر بحیث آنا ہے - اس سلسلے بین موالانا مودودی کی جس تحریر براعتراض کیا گھیا ہے، دہ درجِ ذیل ہے : -

مع زیاد بن مُمّیز کا استلحاق می مصرمت معادیم کے اک افعال میں سے ہے بن میں انہوں نے سیاسی اغرام سے لیے شریعت سے الکے سکم قاعدے کی خلاصت ورزی کی کتی۔ زیا وطائعت کی ایک نونٹری شمتہ نامی سے پہیٹ سے پیا بوا بخا انتا ۔ لوگوں کا بیان بریقاکہ زمانہ مجا کمیت میں معتربت معا ویٹر کے والد جناب الوسغيان سقاس لونترى سعة زناكا ادتكاب كيامقا اوراس سعدوه ماملهم في يحمنريت ابوسنيان سفة وديمي ايك مرتبداس باست كي طرف اشاره كيا مقاكه زيادا منى كے نطفہ سے ہے معتربت على الكے زمائر ملافت بيس وه آب کا ذہردمست ما می تھا اور اس نے ٹری اہم خدمات سرائجام دی تیں۔ ان کے بعد چھترت امیرمعا ویڑستے اس کواپنا مامی وحدد گار بنانے کے لیے اسيف والدمامدى زناكادى برشهادتين لين اوراس كالبومت بهم ببنيايا كرزيادانني كاولدالحرام سب يعجراسى نبيا ديراسسه ابنامهائى اور اسبنے فاندان كا فردقرا دے دیا۔ بفتل اخلاتی حیثیت سے جیسا کی مرورہ سے وہ توظام رہی ہے۔ ممرقانوني حيثيت سيمي برايك مهريج نامائز فعل مقا كيونكه شريعيت ميس كوئى نسب ذناسے ثابت نہيں ہزنا۔ نبی ملی السُّعْدِ مِلَم كامرا وسطم موتود ہے

کر بخ اُس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ورز انی کے بیے کنکر پھر ہیں ہے اتم المؤمنین صغریت ام جیر بہت اس وجہ سے اس کو ابنا مجائی تسلیم کرنے سے انکاد کر دیا اوراس سے پر دہ فرایا ہے

مربر البلاغ مسف ولانامودودی سے انداز تحریر کوافسوسناک قراد دسیتے موستے میٹابت كرنے كى كوشش كى بے كرزياد الوسفيان كاميمح النسب بيٹا تقا ہوما بليت سے بكاح سے پیدا ہوًا بھا۔ مدیر موصوف نے مب سے مہلے ابن خلدون کا موال مع ترجہ تعشل كياب، ترجيك ي الغاظ برين "سمتير وزيادى مال بهد، مارث بن كنده لمبيب کی لونڈی تغی راسی سے پاس اس سے معنریت ابو بکرہ پدا ہوستے سے اس کے اس کی را دی ایک آزادگرده غلام سی کردی متی اور اس سے میمال زیاد پریل بوار اور البسغیان استےکی کام سے طا نعب سکتے ہوئے ستھے۔ وہاں انہوں سنے سمتیہ سسے اس طرح کا شکاح گیا جس طرح سکے بھارت مواہلیت میں رائج ستھے اور اس سے ممبا مشربت کی اور اسی مبا شرت سے زیاد پریا ہوا اورسمتہ نے زیاد کو ابوسفیان سے نسوب کیا ہے والوسفیان نے کمی اس نسب کا افراد کرلیا مگرخفیطور پریومولانا عنائی ساسسب سنے برعبارسن تو بیری بلا ٹا فَلْ فَلْ كُردى مُحْرَانهوں نے اس پڑٹورنہ كيا كہ اس ميں ايک طرون توبربيان كيا گيا۔ ہے کہ ممیّہ کی شادی غلام سے ہوئی اور اسی غلام سے بال زیاد پریدا ہو اور دوسری طرحت بیمی بيان بهدكهميّر كانكاح الدسغيان سيم وّاحس سيد زيا د پديرا بوّا- ان دوبا تول بي سسے انخرکون سی درست سبے ؟ یا دونوں درست بی اوردونکا سوں سے تنہج میں زیاد نے دومرتبہ بنم لیا ؟ یا ایک نکاح اور ولادت توعلاتی ہی اور دوسری ولادت دوسرے بھاح کے مان دخفیہ کنی ۔ اس معرّ کوعثمانی صاحب خود می مل کرسکتے ہیں ۔

#### حاہلتیت کے نکاح

اس بس شک بہیں کہ جاہئیت میں نکاح کے لبض تبیع طریقے بھی را مج ستفے اور ہما اس بس شک بہیں را مج ستفے اور ہمارے سے ایس بیان کرتے ہے اور ہمارے کہ بم ان کی تغصیل بیان کرتے ہے بعد نیکھائیں کرسے بہ بجبٹ بڑی ناگوار ہے کہ بم ان کی تغصیل بیان کرتے ہے بعد نیکھائیں کرسے ماہون ایام جاہلیت میں زیاد کی والدہ سے قائم مجو (، دہ جاہلیت سے کہ صفر ست ابوس خیان کا جو تعلق ایام جاہلیت میں زیاد کی والدہ سے قائم مجو (، دہ جاہلیت سے

كسى مزعومه شكاح كى تعراعيت مين أسكت كمقا يانهبين - اوراس مصد بدامشده او لادمعيا رِما بكت كحصت ميخط النسب تتى يانهيس وليكن مولانا محدثقي مساحب ادريعين دومسر يصصرات كويخوكم اصرابسب كريتعلق ما المبيت كى اقسام شكاح بسسسه إيك بخاء اس سيرم مجبورًا تغمیل میان سکیے دنیا ہوں بخاری ، کما ب النکاح کی ایک وایت سے ٹا بت ہے کہ ميا الميّيت بين شكاح ميادّتم سكة بمُوَاكر ستة سنف - نسكاح كيهم كيم كمّى مورست تويبي كمتى كه ايكسيخص دومسرے سے اور کی باکسی عزیزہ کا دست ناطلب کرسے اور مہردسے کر شکاح کرسے۔ اسی مودست کوآسلام سے بھیا تزد کھا ۔ دوتسری صورت بیمتی کہ ایک مردی بیوی ایام گزائے نے کے بعد پاک ہوتی تھی تووہ خا وہ کی امبازسن سے کسی دومرسے مردے پاس ملی میاتی تھی اورخا ونداس سعدالك ربهتا مقارحتى كرعورت ووسرست مردست ما المهوما في مقى -تنيسرى مودت بيخى كرنؤيااس سيركم مروبهب وقت ايك عودست سيقعلن قائم كر كيت متعد سعدمي أكري سيستيج مي بجربيدا بونا تووه عورست ان سب مردول كوالاليتي تقی اوروه لازما اس سے بال جمع بوتے سنے بھیرمورت کسی ایک شخص سے کہددیتی گفی کہ يرتيرا بجرب تب اس مرو ك لي ناگزير موجاتا مقاكروه اس بهكالالاق اسيف خاندان سے کرے۔ انکاراس کے بیے نامکن تھا۔ جا ہلیت کے دکاح کی تو ہمتی سکل برتھی كرغير محدود تعدادي بهبت مسعمروول كالكب بي عورت مسعمنعي تعلق بونا مقااوراليسي عورتين طوائعت دبغايا، كمهلاتى تقين -اليسي سي عورت مسيريان اگريجربهو تاتواس مسي إل آمردرفن دركين واسليمسب مردول كواكهاكي مبانا تتناا ورقيا فرشناس كوبالياميا تا كفار وہ بیچے کامچہرہ مہرہ دیکیھنے ا ورمردوں کی شکل ومورت سے تعابل کرنے کے بعد بیچے کا الحاق كسى ايك مردسكے ساتھ كرديتا كا استجے كانسب اُسى كى طروب اسوب بوجا تا كا ادر وہ اسے *سے کسی طرح انکارنہیں کرسکتا تھا*۔

مبالمبیت ہے یہ نام نہاد نکاح مبیے کچرکھی تھے، ان سے ایک بات بہرمال دائنے اور ثابت ہے اور وہ برکہ ان سے نتیج میں جو بجہ بھی پریرا ہوتا تھنا، اس کا نسب بہرطال ایک فردسین سے وفادت کے مقابعد ملحق ہوجا تا تھا اور اس کے الحاق کا بھی متعیّن منابطہ اورطرافیہ مقرر مقارای فیصلہ کئی تیز حورت کا یا قیا فرشاس کا بیان تقاجی کے بعد بیخے
کا باب اسے با قاعد ما بنا بج تسلیم کتا تھا اوراس کا نسب ولادت ہی کے وقت معروت وسلم ہوجاتا تھا۔ ظا ہر ہے کر نسب وانتساب کی بیم ورقی جو جا بلیب ہیں دارج تھیں وہ اس وقت میں مقتق اور آئم تھیں وہ ما منہ جوجائے تک منطق اور آئم خارج ہیں ہوسکتی تھیں جب نک سوسائٹی ہیں ان کا اطلان عام منہ جوجائے اور مروضلی اولاد کی طرح بیخ کو اپنے کنیے ہیں داخل فرکر نے عقبی عام اور فطری سلیم اس کی اور ارد کی طرح بیخ کو اپنے کئیے ہیں داخل فرکر نے عقبی عام اور فطری سائٹی اولاد کی طرح بینے کو اپنے مرد ایک بحدیث سے خفیر تھی کرے، اس کے بعد جس بی بھر اس کے بعد جس بی کی پیدائش ہو اُسے اپنے خاندان میں داخل می مزکر ہے ہوج ب لڑکا درا میل میرے نطف قور وہنی دوجا رہا با بانے دی آدمیوں سے مفی طور پر کہد دے کہ برلڑکا درا میل میرے نطف ہے سے ہے مہوں بھرون انسی میں از در اس میرے نطف اس میں دوجا رہا ہوں بھرون اس میں دوجا رہا ہوں اور میں اس دائر مرب نہ کو اس شخص کی دوات سے مربوں بھر فاش کریں ادراس طرح "می مجھول بھر کا میں اور اس طرح "می محمد کا میں اور اس میں ہور وہنی اور اس میں دوجا رہا ہوں اس میں ہور ہور کے مداور کر سے تا معرف کی دوات سے مربوں بھر فاش کریں ادراس طرح "می محمد کا میں ادراس طرح "می محمد کا میں ادراس طرح "میں میں میں دوجا رہا ہور میں میں دوجا رہا ہور میں دوجا رہا ہور داخل

استلحاق مي تانجير

یس کتی ۔ اس شہرت نسب سے تواس بات کو اوریمی منرودی بنا دیا مقاکہ اگریہ انتساب خلط تقاء توصفرت البسغيان اس كم يميح كے كيے سم مكن معى كرستے اور اس حق تلفى كى ڈا فى لينے ما حرادوں (امیرمعا ور وزیاد) پر حمیوالسنے سے بجاستے خودہی اس کا تذارک فراستے۔ اگراس معلسط میں کوئی تزاع واشتباہ پریا ہوتا تواسے رفع کرنے سے بیے بی اکرم مالی لند طبه دستم کی ذامت اقدس موجود کمتی - الزمغیان کی بودی زندگی ملکه اس سے بہت بعد تکسب زبا دائیے آپ کو غلام زادہ کی مجتنارہا اور علائمہا بن عبدالبترا ور دومرسے مؤرضین بیان کرستے میں کہ زیادے اپنے باپ عُبر دو ایک براردرہم کے عومن میں خرید کر آزاد کرایا تھا جس برلوگ دِثْمُك كرستے بھے ۔ اب كيا معنريت ابوسغيالٌ يا اميرمعا ديُّے ہے ہے برخكن نه كھا كہ وہ التلحاق زياد كالمستنكرة تخعنودكسي سليمنة بهيش فرما دسينة تاكداس قعنيه نامرمنيته كاقطعى فیصلہ بوجاتا ، جبیاکہ حفرت مسقدادر حبد بن زمعہ کے مابین ایک بیجے کے نسب می می گارے كافيعله آب سنه فراويا تقا ولكن يوايك عجيب وغريب باست سي كرزيا وكي يردائش ك تقريبًا بنتس برس بعد مك ابوسغيان زنده رسيد، اد اخرِع دينا فت عمَّان بي فوست بموسنة بكفريس ان سكرسات أتمرس اوراسلام بسكيستائيس برس زيادى ولادست بر گذرسگئے، گرزیا و کا نسب متعنق اورمع دون بین النابی نهومکا - پیرتجریب ترجیزیر سہے کہ مصرست ابوسفیان کی وفات پر بھی بورے فوسال گزرملے کے بعداس زیادتی کی تلافی امیر معادية في الركي توسيع من اوردو فول مهائي موايك دوسر المسائدة من المنافي معادية م الكيل كير السريم الناني معاصب فرمات من كالماس واقته كي تفصيلات برم عربم بر وحمنرت معاوية كي جذبه احترام مشريبت كاغبر مولى الثرقائم بؤاسب وكي احترا المركوب كانقامنايي ہے كہ باپ است بيٹے كوئرزندگى ميں بيٹا بنائے، ندمرسنے پراس كووادت قراددسه، اور بعانی سائد برس کی عمر میں ماکر دوسرے بھائی کاحق بہجائے حب کردوسرا بجائی ۳۲،۲۲ مهال کی عمرکوپہنچ بیکا ہو؟ <u>کتنے جرم</u>ت و ّاسّعت کی باست ہے کہ جسّی خص کا نسب يواليس برس تك مشتبه اور بردة اخفاريس ربا، وه اس عمر من أكرام المؤمنين مرت ام جيئة كابعائ، دوبسرك فظول مي بي كريم سلى الترعليه يسكم كابراد يسبتى بن كيا اجولوك

مولانامود د دی کے انداز بیان کوافسوس ناک کہرسے ہیں، وہ وَدا اسٹے اندازِ استدلال کے حسن وجال پرکمی نگاہ ڈال لیں۔

محدتقی ما حب اور ان کے محدوج ابن خلد ون صغرت ابوسغیان اور میتہ کے جس تعلق کو " ایک فی عیت کا دکاری " مجہ دہے ہیں، اسے بیٹ تر موض نے زنا ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مبیبا کہ اُسکے پل کوئی بیان کروں کا لیکن بنیا دی اور اصل ذیر بجب شسلہ زیا دکا انتساب واستحاق اور اس کا جواز و مدیم جواز ہے۔ اسلام سے پہلے آخو صحابہ کام سے شرک، بہت پرستی اور دیگر کہا گریں سے کیا کچر سرز دنہیں ہوا، لیکن ادشا دنہوی ہے کہ، الاسلام ہے مام ماکان قبلہ۔

«اسلام افعال ما قبل كا صفاياكرديابيد

اگرانوسندان کی طرف سے زیاد کا یا قاعدہ، بروقت ادر طانبہ استلحاق علی میں آجاتا اور عبد بربوی میں یا کم اذکم خلافت ماشدہ ہی میں اس سنطے برکوئی با قاعدہ عدالتی کارروائی ہو جاتی، تب بھی معاطر یک موہوما تا ۔ گرافسوس کر بیسٹلہ عہد برمعاور ہی مباکر انتھا یا گیا ۔ جب کر ذیا وادرا میرمعاوی وول کواس کی صرورت محسوس ہوئی ۔ بھر برمعاطم کسی قاضی سجب کر ذیا وادرا امیرمعاوی وول کواس کی صرورت محسوس ہوئی ۔ بھر برمعاطم کسی قاضی کے مسلمت پریش منہ کوا ہو ہوائی ومخالفت شہادی ماصل کرے فیر جانبدارا نہ فیصلہ کرتا۔ خطفائے وائٹرین کاعل تو یہ کھا کہ جن معاطلات کا تعلق ان کی ذات سے ہوتا تھا ، اس بی ہی ہوئی ہوت مقدم مربی کروا تھا ، اس بی تا ہو ہے سے می گواہ بھی تلاش کرد ہا تھا اور ایک شہرسے تا تا تا کا کا فیصلہ کرر ہا تھا ، اسپنے یا ذیا و سے سی میں گواہ بھی تلاش کرد ہا تھا اور ایک شہرسے گواہ می تلاش کرد ہا تھا اور ایک شہرسے گواہ می تلاش کیا جا رہا تھا ، اس جی تا دو وسر ہے میں انہیں تلاش کیا جا رہا تھا ۔ ان خرصنر سام جی تیش کواہ می توان کی کون نہ کی گو جو صفر سے ابوس خیان کی مما حیزادی کھیں گواہ کوئی کون نہ کی گو جو صفر سے ابوس خیان کی مما حیزادی کھیں گواہ کی کون نہ کی گو جو صفر سے ابوس خیان کی مما حیزادی کھیں گو

له بعض لوگ امتیعاب سے مول سے بیان کرتے ہی کہ صفرت ام جیلی اس سے بہلے فوت ہو گئیں لیکن استیعاب سے اسی مغام پر ایک قول بہی درج ہے کر استلحاق کا واقعرام جیلی وفات ہو گئیں لیکن استیعاب سے اسی مغام پر ایک قول بہی درج ہے کر استلحاق کا واقعرام جیلی وفات سے بہلے بیش آیا تنا اور استیعاب بی زیاد کے ترجے ہی صفرمت ابو بکرہ کے جواقوال دیے گئے ہیں ان سے بہر بہا مام میں ام جیلی اس وقت نندہ تھیں۔

## انتساب زياد

معمرت ابوسغیان یاکسی گواه کابر قول مان مجی لمیا جلستے کرزیا د ان <u>کے نطفے سے ت</u>ھا، تب يمى وه ان كى مائزا ولادكيب بوسكتاب واسمعاسطين ابن البريسة وكيركهما سب وه بانکل میم سب که اسلام می اس طرح کا استلحاق کسی نے نہیں کیاکہ اسسے حجست قرار دیا مِهاستَے" یعثما نی مسامعیب کایرکهنا بانکل خلط سهے کہ صغریت ابوسفیان سنے میا ہلیت میں بچو بکہ خفيرطور پراستلحاق کرنیا بخفاءاس بید براسلام مین بمی مبائز بخفا-ا بوسفیان کے استلحاق کامال برسے کہ بیٹول نکب کوخبر نہیں ، مالانکہ حصنریت مستار اور عبد بن زمعہ کے مابین جس سیجتے کے بارسے بی حجکڑا ہو اکتا اس میں حضریت سند اسے نی ملی اللہ طبہ وسلم سے سا منے صاحت طود پرشها دمت دبی تغی کهمیرسے بعائی تختبہ سنے تحجے وصیّبت کی تقی کہ ذمیر کی لونڈی كالجرِّميرك نطع سے سے اس كى تگرانى كرنا۔اس بيخ كى بين مشابهت مُقبہ سے آنحفنوا نے خود الا منظر فرمانی اوراسی سلیے معنریت مودہ کواس سے بردہ کرنے کا بھی مکم دیا۔ مگر بے کو حید بن زمعہی کا بھائی قرار دیاگیا - بہ واقعمسلم، ترمذی، الوداؤد وغیرہ میں مروی ہے، ا ور دہیں بہی مذکورسے کہ آنخعنور کے اسی فیصلے کی بنا پر حمنرت سور ہونے محضرت ابو مجرو اور دوسرسي ببن اصحاب كواميرمعاوي كادرواني برسخت اعترام تقارظا برسب كربب نخود آنخصر مشدنے ایک لونڈی سے بیچے کو مالک سے بجاستے دو سے سے خص کا جا نزیدیا تسليم مذكيا ما لانكر بيني كاس شخص كے نطعے سير بوزا قرائن سے ثابت بؤرہا كا اور اس باست كيمن منهادت اوروميتت كمي موجود كقى، توزياد كااستلحاق كيسيرمائز بوسكاي، بنى كما التُرْعليه وللم سنة حصرت معرض سع برنهمين فرايا تغاكة تمهادى شها دست نا قابلِ قبول ہے اور تمہارسے پاس چندگواہ مزید موسنے چاہئیں مویہ بنائیں کہیم عنبہ کے نطفے سے سب المكاكفت وأسفيرى فراياكه بجيراس كاسب مب كى نونٹرى سبے اور زانى سے سايے يتعرب اس سے يرثابت بواكم ما بليت كا جوانتساب واستلحاق تمنازع فيرمواس میں بچیے اسی مردکی طرف فسوب ہوگا جس کی معلوکہ یامشکومہ سے طف سسے وہ پیرا ہوًا ہو!العبة بوانتساب متعادف بین الناس بوجائے اورجس میں کوئی حجگر ان موراس کانسب اپنی

## شهرت وتعادف کے مطابق معتبر تمجمام استے گا۔ شاہ عبد العزیز کی تصریحات

یہاں منامب معلوم ہوٹا ہے کہ شاہ عبدالعزیز مساس میں معدت دہلوی نے اسس مومنوع پر ہو کچے تحدیث دہلوی نے اسس مومنوع پر ہو کچے تحداثنا عشریہ میں نکھا ہے ، وہ بھی نقل کر دیا جائے ۔ یہ یا در ہے کہ بہ کتاب شلیعوں کے مطاعن واعترامنات کا رد کر نے سے بعد اہل منست کا مسلک واسمے کرنے ہے کہ ایک مسلک واسمے کرنے ہے کے بیدائل مندے کا مسلک واسمے کرے نے کے بیدائل میں گئے ہے ۔ فرماتے ہیں :۔

" يه عامل مردود وحوامي زيا دسب مجملك فارس وشيراز كالموير وارتفاء ا ورده سیمیل پین ترای موسنے پر فخر کرتا نتا ۔ بیکادیکا دگر کہتا تا اور اپنی ماں مُمَيَّة نامی جپوکری پرزنائی گواہی ویتا نتا۔ اس کا قعتہ لیّ سیسے کہ ابرسغیاں، معاویہ کے باب نے اسلام لانے کے بہلے تمریز نامی ایک جمپوکری سے ہومارٹ تفتی طبیب مشہور کی گنیز کئی، تعلق کرانیا۔ ون رامت اس سے پاس آیا مبایا کرستے اور اس سے خواہ کی نغسانی لیری کرستے۔ اسی اثنایس شمکتر سنے بجہ حناحیں کا نام زیاد مؤلد لیکن جونکہ وہ حیر کری معاریث کی ملک میں مقى اوراس كے خلام كے يكارح ميں ، اس سيسے اس اور كے كالقب بجين ميں عبدالحارث مشهور مواءبها الاكك كروه برام والدرشرافت وبالغبت سي ا تار اور اس ی خوش تقریری اورخوش بیانی زبان زدِ خلائق بمونی-ایک روز عمروبن عاص نے کہا جو قریش سے منجیدہ بزرگون میں سے ستھے کہ آگر بدائدگا قريش سيبونا توعرب كوابني لائعي سيد إنكتاء الوسفيان فيريش كركب "وقسم خداکی بیس کا وہ نظفہ ہے۔ اُس کومی خوب میانتا ہوں جصرت امیر د کارگای کمی اس وقست موجود کھے۔ آپ سنے پریچیام وہ کون ہے '' اپرُمغیا' سنے جواب دیا ' میں و آپ سنے فرمایا م بس کر اُسے ابور خیان ک " زیا دسنے بھی بیر قعتد سُن رکھا تھا اور انتہائی بیے حیائی سے لوگوں سیسے کہتنا تفاکہ تمیں درامس نطفتُ ابرسغیان ہوں یعبب مصربت امیر\_نے

اس کوفادس کاوانی بنایا اور شہروں سے ظہریمی آئیں تومعادیے فروکرنے میں

ہمترین اور نمایاں تدبیری اس سے ظہریمی آئیں تومعادی نے نے ہست یو

اس سے خطوک آبت شروع کی اور جا ہا کہ اس کو اپنادھی بنائے اور اپنے

نسب میں اس کوٹ ان کر لینے کی اس کو الیے دے اور بول اس کو حضر ست

امیر کی رفاق نت سے معداکر لیے کی اس کو الیے دے اور بول اس کو حضر ست

مرداد کا اولیت سے معداکر لیے کی کہ اس سے بخرش تدبیر میں ہے والے

اگر تو میر سے باس آگیا تو تجد کو اپنا ہما ان کہوں گا اور اولاد الوسفیان میں سے

بناؤں کا کیونکر آخر تو الوسفیان کا نعلف ہے اور ابنی شرافت و بزرگی سمجھ اور زیکی کو لینے وجو سے کی معداقت میں انچاگواہ دکھتا ہے ہے۔

امرزیر کی کو لینے وجو سے کی معداقت میں انچاگواہ دکھتا ہے ہے۔

امرزیر کی کو لینے وجو سے کی معداقت میں انچاگواہ دکھتا ہے ہے۔

سبب صرت الیری شهادت کے بعد ایدا دروانا سی جینی نے فک وسلطنت کا معالم معادی شهر کردیا اور معالم ریسے نیا دکو اپنی الرون اس کے معام معادی کے سب مدر الدر اور معالم ریسے نیا در اور شاہوں کو اس تھے ہوئی کر مولا معاورت ہوا ہی کی معرودت ہوا ہی کر تاہیں کر اس کے ماری کی معرودت ہوا ہی کی معرودت ہوا ہی کر تاہیں کی طرح بڑی بڑی مہات ملے کرائے ۔ تو اس وقت اسعادی نیا ہوا ہوں کے اور معام الدر اس کے دور در دیکا مقا اور اس کو این ایس کی اور دیا اور سے مرود ن مامی اور معنرت المیر کے دور در دیکا مقا اور اس کو این ایس اور معام الدر اس کو این ایس نیا دیا ہوا کہ کہا ہوا کی کرا دیا در اس کو نیاد بن ابی سفیان کہا اس کا لفت بھر در کیا ہے کہ معادیظ کی دفا تحت میں الموا میں میں اور دیا دور کی معادیظ کی دفا تحت میں کریں۔ اب ابن نیاد نطفت نا تحقیق کی شرادت دیکھیے کے معادیظ کی دفا تحت میں ہوا معام سے مرفد می کوار معام سے مرفد می کوار معام سے اس کی اور دیا دور کی معاور میں کی دفا تحت میں ہوا میں سے مرفد می کوار معام سے اس کی اور دیا دور کی معاورت کی دفا تحت میں ہوا میں سے مرفد می کوار معام سے اس کی اور دیا دور کی معاورت کا کور میں اس کا احد میں ہوا میں سے مرفد می کوار معام سے اس کی اور دیا دور کی معاورت کی کور اس سے مرفد می کور اس سے مرفد می کور اس معام سے مرفد می کور اس میں کرا دیا کہ میں کرا ہوں کی اور دیا دیا کہ میں کرا ہوں کرا ہوں کی دور دیا دی معاورت کا کھی کرا ہوں کرا ہوں کہ کا کھی کرا ہوں کرا ہوں

اب مدیر" البلاغ "مولانامودودی اورشاہ حبدالعزیزمما جس کی تخریر آسمنے ساسنے دیکھ کر ذرامجھے بتائیں کم مولانامودودی نے وہ کیافاص باست کمی سبے اور ان کے بغول اس مطلع یں عام معترضین سے بیادہ بخست افسوسناک اور مکروہ اسلوب بیان افتیار کہاہے ہیں بر «ندامت کے اظہار "کاملا لبر فرمایا ہارہ ہے ؟ دندامت کے اظہار "کاملا لبر فرمایا ہارہ ہے ؟ دیگر محدثنین کے اقوال

البدایہ والنہایہ کا جو موالم مولانا سفے دیا تھا، اس کے متعلق عثانی معاسب کہتے ہیں کہ اس میں توکن مساسب ابن کیر کہتے ہیں کہ اس میں توکن مساسب ابن کیر کہتے ہیں ، گرافہ ہوں نے برنہیں بٹایا کہ تکھا کیا ہے۔ ابن کٹیر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے زیاد کا استلماق اس بنا پر کیا تھا کہ ایک شخص نے برگواہی دی تھی کہ الو سفیان نے اس بات کا اقراد کیا تھا

الله عاص بسمية في المحاهلية \_

«البول نے ماہلیت بیں شمیرسے دناکیا نقا »

آسگے تحریب کر صنب تصن مجری ای استحاق کو پُراسی محق تھے، کیونکہ دمول الشرفے فراللہ کا الول داللہ اللہ اللہ واللہ تقال کرتے ہیں کہ ذیا در سے متعلق دعویٰ کیا گیا قصرت الجوعمان صنب الجوعمان صنب الجوعمان صنب الجوعمان صنب الجوعمان صنب کہ دیول الشر ذیا دکو الاسفیان کا بیٹا بنا دیا ؟ بیک فیصرت الجوعمان الی وقاص سے سنا ہے کہ دیول الشر میل الشرطیہ وسلم سنا با باب بنایا اور ائے ملی الشرطیم وسلم سنا باب بنایا اور ائے معلوم ہو کہ وہ اس کا باب بنیں ، اس پرجنت مواص سے استحدرت الجوجم و سے الاستعال معلوم ہو کہ وہ اس کا باب بنیں ، اس پرجنت مواص سے استحدرت الجوجم و سے الاستعال معلوم ہو کہ وہ اس کا باب بنیں ، اس پرجنت مواص سے استحدرت الجوجم و سے الاستعال کہ وہ ذیا ہو سے الاستعال کی دوہ ذیا دستے میں مذکور سے کہ صنب الجوجم کھائی کہ وہ ذیا دستے میں مذکور سے کہ صنب الجوجم کھائی کہ وہ ذیا دست میں مذکور سے کہ صنب الجوجم کھائی کہ وہ ذیا دست میں دلی ہو سے الاستحار میں دلی ہو سے الاستحار میں دلی ہو سے الور الاس کے متعلق کہا کہ "اس نے اپنی مال پرتیم سے ذیا دیائی دھا دا

که معنوم بوتا ہے کہ صنرت الوکرة بو کم زیادے اخیانی بھائی تقے، اس بیدا بوعثان نے خلطی سے یہ سیمعاکہ شاید وہ بھی استان کی کا دروائی میں شرکیب تقے، حالاتکہ وہ اس کے مخالفت مقے اور آخر میاک سیمعاکہ شاید وہ بھی استان کی کا دروائی میں شرکیب تقے، حالاتکہ وہ اس کے مخالفت متے اور آخر میاک حجالفت سے دوسری دوایت میں ماط بناال ن منعتم کے بجائے مرون ماط بنا اکے الفاظ میں بینی یہ بھی اور آخر ہون تیاس میں ، کیوکھ معنرت الوبکر فولی مخالفت قرمشہور متی ۔

ذني امته) اورائي إب ك نسب كا الكاركيا - اب أكريش خص حرم بى الم جيري الم (بعانی بن کر) جاستے اوروہ اس سے پردہ کریں توبہ ذلیل ہوگا اور اگرسامنا ہوگا تومیظیم عیبہت ہوگی اورکتنی بڑی ہتکسب حرمدنت تبوی ہوگی ؟ اس سے بعد دو قول بیان سکیے سکتے ہیں ۔ ایکت يركه زيا دف ام المؤنين سك باس جائے كى كوسشىش كى اور انہوں سنے پرده كر لميا، و وَترابِ کہ امی سنے میلسنے کی بوآست ہی نہیں کی ۔

این اثر نے جو کھی مکھاسیے اور اس میں اسلماق پر مجاعتر امن کیا ہے، اس کا بواب شیف کی کوشش حمّانی معاصب نے کی ہے ، محرحمانی معاصب کا جواب میں بہیں ہے ، مبیراکہ وامنے کیا مبا چکاسہے ۔ابن اشیرسنے بیمبی لکھا سہے کہ" امیرمعاویہ کی داستے بربی کہ زیا دکوا پنی طرون ماکل كرين اور استلماق كے ذریعے سے اس كى دوئتى سامسل كرين بچنائخ دونوں كا اتفاق ہوگيا ــــ ا بن خلدون کی عمادت کا بوتر جمیر خود عثمانی مساحیب نے دیا۔ ہے، اس میں کمبی برالغاظ ہیں کہ « زیاد\_نے حضرت معا ویہ سے ملح کر لی تو زیا دسنے معنقلہ کو مامود کیا کہ وہ حضرت معا وہے خ كوالوسفيان كےنسب كے يادسيميں بتلامي اورحصرست معاديم كى داستے برہوئى كراس استلماق کے ذریعے سے ماکل کریں ۔ چنا بخرانہوں نے اسیسے گواہ طلب سکے ہواس سے اتعت بوں کہ ذیا دکا نسسب ابوسغیان سے لاحق ہوبچکا ہے " اس استمالیت کواگرمولانا مودودی یامولانا اُزآدُسياسى غرمن كبردي، ياشاه عبدالعزيز مساحب لا ليح سي تعبيركري توكيابه بات غلط بوگ ؟ عمّانی مساحب نے الاصابہ سے ابن جراس کا کھی ایک موالدنعن کیا ہے، گراس کا ابتدائی ا درآخری صمته مذهب کر دیاسهد ما نظراین مجرج زیا د کا ترحمد اس طرح مشروع کرستے ہیں ب ود زیاد ابن ابر موسمیر کالا کا بننا، بعدیس است ابن ابی سفیان کماسیان لگا۔ وہ تعتیمت کے خلام عُبُرید کے بستر پر پریدا ہوًا ، اس سیے اُسے زیا وہن عبركهاماتا كقاربهمما ويرسف اسساستلحاق كيارجب اموي مكومست كاخاته بوكي ومجراك زيادين ابريا زيادا بن سمير كها ماسف لسكا اس نے اپنے باپ کو ایک ہزار دریم می خرید کر آزاد کرایا تھا ؟ اس میں این مجر محمور کر مراستے ہیں بیر امام احمد سے مجمعے مسند سے ساتھ حصر میت ابوعثما ان

ے دوایت کی ہے کہ جب زیاد کے الحاق کا دعویٰ پیش ہوا توبی ابو کرتے ہے ما اورش نے کہا کہ یہ کیا ہو کرتے ہے ما اورش نے کہا کہ یہ کیا ہورہا ہے کہ بچوا مرام بیں کہا کہ یہ کیا ہورہا ہے کہ بچوا مرام بیں ایٹ ما بی کرچھوڑ کر خیر کو باب بنانے کا دعویٰ کرے ، اس پر جنت موام ہے گا اسس پر ایس کرچھوڑ کر خیر کو باب بنانے کا دعویٰ کرے ، اس پر جنت موام ہے گا اسس پر ابو کرتے ہے اس کا معنور سے اسی طرح سنا ہے گ

اسی طرح مریرالبلاغ نے الانجارالطوال کا صرف ایک نامکی فقرہ فقی کردیا ہے۔
اوراس کا ترجم بھی فلط کیا سبے۔ ابوخیفہ کے تیودی زیادین ابیہ کے زیرجنوان ابتدایی کھے۔ بس کرزیا دیہلے ابن مبید کے نام سے معروف کھا ابھرآ کے میل کرفرمائے ہیں :۔

فسار الى معاوية وتوقت به الاموم الى ان ادّعا ومعاوية وزعم المناس انه أبن الى سفيان وشهداله ابوم يعرالسلولى، وكان في المهاهلية خمّام إلى العائف ، ان الماسفيان وقع على سمية وشهد رجل من بنى المصطلق، اسمة يزيدانه سمع اباسفيان يقول ان زيادًا من نطفة اقرّها في رحم سمية فمّ ادعاء الياء وكان في ذالك ما كان -

" زیاد معاویہ کے پاس گیا اور اس کے مالات ناماز گار تھے یہاں تک کہ معاویہ اسے بیان کیا کہ وہ الجمع فیان کا بیٹا معاویہ اسے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیان کیا کہ وہ الجمع فیان کا بیٹا ہے اور الومریم سلونی جو جا بلیبت بیں طا کعن کا سے فروش تھا، اس نے گواہی دی کہ الوسعیان سے ایک ووسر سے کہ الوسعیان سے ایک ووسر سے مختص یہ بیسے مہا مزرت کی تھی اور بنوم معطلق سے ایک ووسر سے شخص یہ بیسنے گواہی دی کہ اس نے ابوسعیان کو کہتے سنا کہ زیا واس کے فطف سے مختص یہ بیسے ہیں ڈالا۔ بسی معاویہ کا دعویٰ زیا دہے بار سے بس میں ڈالا۔ بسی معاویہ کا دعویٰ زیا دہے بار سے بس

عثمانی معاصب نے ملکت پرہ مکڑے کا ترجہ کیا ہے ؟" لہذا پر ثابت ہوگیا کا لوسنیا اسے دیم کیا کہ اور تعلیا کا اور خیا کا سے ترجہ کے اندا پر ثابت ہوگیا کہ اور خیا کا دعویٰ کمیا تھا ہے پر جم جم بھرے نہیں ہے۔ مولانا عشب نی سفے دیا تا عشب ان سے میں ای ایسے کہ ناما اسے میں خلط اسے میں خلط اسے کہ ناما ای کے سفریت الو کمران کے اس تول سے میں خلط اسے تعدلال کرنے کی کوششش کی ہے کہ ناما ای

قسم المحص معلوم نهیں کہ سمیۃ نے کہمی البسفیان کود کیما ہی ہے یہ عثمانی صاحب نے اس سے بہ نکھ نکالا سے کہ بداس بات کی کھی علامت ہے کہ ان کے نزدیک ہی اگریٹا بت ہوجائے کہ البسفیان نے سمیۃ سے مبتینہ مباشرت کی تھی تو کھران کو بھی زیاد ہے استحاق میں کوئی اعتراض مز تھا ہسے بہری بات برہے کہ حضرت الوکرہ کا مذعا بہر تھا کہ اگران کی میں کوئی اعتراض مزتھا ہسے بری بات ہوتا، خواہ وہ جا بلیت کی افسام نکاح بیں والدہ اور ابوسفیان ہے درمیان شکاح کا تعلق ہوتا، خواہ وہ جا بلیت کی افسام نکاح بیں سے ہوتا، قودہ ان سے ایسا تحفی مزد بہتا، ان کی والدہ انہیں بناتی، ابوسفیان بنا ہے یا دہ میں وہ سے کہ انہوں نے ایک طویل عوم گرد دمیا نے کے بعد اس ادعا کو اپنی والدہ پر بہتان دنا کے مترادون مجمعا اور اسی بنا پر اس سے خلاف احتجاج کیا ۔ آخر کو ان متر بعیت کہ انہوں سے ایک طویل عوم گرد دمیا ہے خلافت احتجاج کیا ۔ آخر کو ان متر بعیت کہ انہوں سے ایک طویل عوم گرد دمیا ہے خلافت احتجاج کیا ۔ آخر کو ان متر بعیت کہ انہوں سے ایک طویل عوم گرد دمیا ہے خلافت احتجاج کیا ۔ آخر کو ان متر بعیت کہ انہوں سے الیسی مبتین میا شرت " برمعترض مزموط ؟

مدیر البلاغ سف ابنی مجت کے آئی میں مکھاہے کہ استحاق کے بعد ہولوگ اس کے مخالفت کتھے انہوں نے آ آگر امیر معاویۃ سے معانی مانگنی شروع کردی بھٹی کرھنرت عائشہ ہے مخالفت کی مائٹ کو میرج سیار کر ایس کا دروائی کو میرج سیار کر ایس اور ایک خطیب نریا و کو این ابی سفیان کہر کر خطاب کیا۔ اس کا جواب یہ سے کہ یہ فیعیلہ خوا میرج کھا یا غلط بہر حال اسے مملکت میں نافذ کر دیا گیا بعیبا کہ دیت و توریث و غیرہ کے فیصلے نافذ کر دیا گیا بعیبا کہ دیت و توریث و غیرہ کے فیصلے نافذ کے گئے گئے۔ مگر اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ وانساب کی ک بول میں عمومًا زیاد بن آبیہ اور ذیا و بن جبید ہی دری بوت بھی کر آج تک تاریخ وانساب کی ک بول میں عمومًا زیاد بن آبیہ اور ذیا و بن جبید ہی دری بوت بوت کے الفاظ بھی استعمال ہوتے دری بوت بوت کے الفاظ بھی استعمال ہوتے

له الإعرب كا قائده نفاكرش فن كولادن نامائز موتى تقى ديام كانسب فيرعقق موتانفا است فلال ابن ابريه لينى اپنے باپ كابٹرا كہتے تھے، يا ابن امتہ ديسى اپنى ماں كابٹرائ - فرياد ست بيديد ووقوں طرح كے الفاظ مؤرخين نے استعمال كيے ہيں -

ہے شاہ عبدالوزیمسائیس کے تحفہ اثنا عشر پر کا بوحوالہ اوپر دیا گیا ہے اسی مگر آھے ہل کرانہوں نے زیا دے سیلے ولدائزنا کا لفظ کیمی استعمال کیا ہے۔

رہے ہیں حس کا معاون مطلب برہے کہ بیرمعا الم مبیسا کچھ بھیلے نغا، ولیباہی اب بھی ہے جھنر عاكث والمستعلم برسيسي دونون طرح كى روايات ملنى بي يعض مستعلم بوتاسب كرحمنرت عائشة المنت والماني سفيان كها اوربعض روايات بناتي بي كرانهون في اليسانهين كها -بوردابین ابن خلدولؓ اورابیِ عساک*رے حواسیے سے*نقل کی گئے سہے ، اس کی تعمیس لمبغانت ابن سنع پیں پہلتی ہے کہ صغربت عبدالرحلن بن ابی بمریے موالی کسی صغرورت کی بنا پران سے زیا د كے نام خط مكع وا نامچا بنتے تنے سانہوں نے زیادابن الی سغیبان سے بجائے زیاد کوکسی اور كا بیرا لکودیا( نسسه الی غیرابی سفیان) - وه لوگ کینے لگے کہ اس خطرسے توہمادا کام بنتے سربجائة بمرط البيركاء كرمعلوم موتارب كرمعنرت عدالرطن بعربي استداين الىسغيان سكيمنے پر آمادہ منم وسكے ، كيونكر برلوك بير معنرت عاكشة فلى خدمت ميں كينجے وام المونين سنے سومیا ہوگاکہ ہے جادوں کی ماجب دوائی ہو، اس سیسے ابن ابی سغیبان لکھ دیا۔ زیا دے۔ لیے يرجيزاليى فعمت غيرمتر فبهتى كهاس فيستماكه بيضط كلسك كرآؤ وادحروومسرت دن لوكون کوچے کیا اور ایک لڑ<u>ے سے</u> کہا اسے پڑم کرسٹا ڈراس سے زیادین ابی سغیان سے الفاظ پڑم کرمناسنے اور زیا دسنے منرورت مندی منرورت بیری کردی معلوم بواکر معنوت امیرمعا ویے <u>کے فیبلے کے بدیمی مسئل مختلعت فیری دہا اور زیا</u> واپنا نسب ٹائبنت کرنے کے لیے مزید سبارول كامحتاج ربا\_

## مدبدعكامن كياقوال

اب بی استلماق زیاد کے اس نعشیہ نام صبتہ کے متعلق جند میدید کھار کے قوال نعش کرنا موں۔ مولانا قاصی زین العابدین سخاو میر کھی کی کت ب " تاریخ مکست سجاد سوم کا ایک افتساس ملاحظ بہر - برک ب ندوۃ المعتقبین ، ما مع سجد دہنی کی شائع کر دہ سہے ، پیادارہ اکا پر علما سے دیوبند کے اہتمام اور گرانی ہیں قائم ہو اسے اور ما ہمنا مر " بر بان " اسی ادارے کا ترجان ہے ۔ "ناریخ مکست ہے حدا بم صنعت فرماتے ہیں : ۔ "الوسفیان نے خود اپنی ذہر گی می کس کرزیاد کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں یہ معترت معاویجے نیا دکونوش کرنے کے سید بیس شہاد توں کی بنا پر جوان میسامنے گزری، نیاد کو اپنا سونیا امیائی تسلیم کر لیا۔ تا ہم امیر معاویجے ای فعل کو عائم مسلیبن کی تاثید ماصل نہ ہوئی۔ دراصل جق استلماق الجسفیان کو تقااور وہ مجی فرانتہ مالیبین کی تاثید ماصل نہ ہوئی۔ دراصل جق استلماق الجسفیان کو تقااور وہ مجی فرانتہ میں۔ امیر معاویہ اس حق کو استعمال نہیں کر سکتے ستھے بچنا بچر نیا دے ایک دفعہ مسئرت میں ایک خط جیجا اوراس نیا دے ایک دفعہ مسئرت میں ایک خط جیجا اوراس کے آفاذ میں لکھا: " نیا دران ابی مقیان کی جانب سے یہ اُسے تو بھی کی محضرت ماکنشہ فلا اس کے سید تبوت ہوجائے ماکنشہ فلا سے اس کا میں ماکنشہ فلا سے اس کا میں ماکنشہ فلا سے ماکنشہ فلا سے اس کا جواب ہم جیجا تو کھا مسبب سلانوں کی ماں ماکنشہ فلا میں ماکنشہ فلا سے نیا در بھیلے کے نام یہ کی ملاحت سے زیاد بھیلے کے نام یہ

استلماق زیاد کے معالمہی مولانا سعبدا محدصا حب ایم اسے اکبرآیادی ، فامنی دیوبند، مرید مربان مکایدار شادیمی طاحظہ کے لاین سب

"الول دالمغراق فراد كى فابليتول سے جوفائد فائد المفانا جاستے ہے، زيادكى برنائى الى داوى مى سنگر كران كاكام كرتى ہى، اس سے النهول سنے محم نوئى اس الول دالمغراق ودلعا هى الده جى البنى بجركا تسب جائز تكاری سے ثابت ہوتا ہے ، ذائی سے سلے توسلے المال ماری ہے ہوئے اعلان مام كرادياكم المرد و دا وكوابن ابر سے بجائے ابن ابی سغیان كه مرب كا دا جائے ، عام كرادياكم المرد و دا وكوابن ابر سے بجائے ابن ابی سغیان كه مرب كا دا جائے ، مسلمانوں كاعورج وزوال مسلم جديد يربس و بى الاسلام

مولانا ابوالکلام آذادنے اس سند پرجو کچھ تحریر فرواباہے وہ بہہ ہے ہو ہیا کہ مشہور نقعیں طلب واقعہ ہے۔ عام ناظرین کے بید اس قدر کا کھر دیتا ہوں کہ سم تی میا ہمیت کی لیک نقعیں طلب واقعہ ہے۔ عام ناظرین کے بید اس قدر کا کھر دیتا ہوں کہ سم تی و رہا ہمیت کی لیک ذائیرادر فاحشہ عورت تھی۔ ابوسفیان اس کے پاس دہا کہ تا کفا اور اس سے زیا در برا ہوا ہوا ہوں افراین سیار ہوا سے سیان قرار دیا۔ اس کے سیان می مجلس افراین سیار ہوئ کتی جس بی گوا ہوں کے اظہار کے سیاد اذائجلہ ایک گواہ ابوم رہے الفوار ہمی تھا میں انتہاد دست منعقد ہموئی کتی جس بی گوا ہوں کے اظہار کے سیاد اذائجلہ ایک گواہ ابوم رہے الفوار ہمی تھا

جس نے ابوسغیان کے بیے ممبتہ کومہتیا کیا تھا۔ بالآخرالیبی شہادت سے زیاد بھی تشرواگیا ؟ (مکالمات ابوالسکلام آزاد مسلمین) .

یہ ایک عجیب تا شاہے کہ دورسروں کی زبان اور قلم سے کلی ہم تی تجب بات پراد نی سی مناش میں کو محسوس ہم بی ہوتی ، وہی بات جب مولانا مودودی کہر دیستے ہیں تووہ ایک تا بناک فتنہ بن مہاتی ہے ۔ اس ظلم اور بے انعما فی کی مثالوں کا اماط کرنا حکن نہیں ہے ۔ اس ظلم اور بے انعما فی کی مثالوں کا اماط کرنا حکن نہیں ہے ۔ اس طلم اور بے انعما وہیم کا اعتراف خطا

[ مجمع الزوا مدُمبلده بمنحرمه ا، داد الکتاب ، بیرون منت الولدللفراش]
اس دوایت کی سندگومتصل نہیں مگراس سے دجال کوالمبیتی نے تفات قراد دیا ہے۔
بہر کیعت براس امر کا مزید تبوت ہے کہ امیر معاویق کے نزدیک بھی ان کا فیعد فیلط نفا فود
بہر کیعت براس امر کا مزید تبوت ہے کہ امیر معاویق کے نزدیک بھی ان کا فیعد فیلط نفا فود
بہولوگ اسے میری تابت کرنے کی سئی الطائل بین مصروف ہیں ام ہیں سنت رمول سے
زیا دہ قبل معاویق کے دفاع کی فکر لاحق ہے۔

(Y)

## بكاح الوسغيان؛

بن نے مسئلہ استلماق کے بادے میں مختاط طریق پر مفتن مجت کردی تھی اور میرا طبال بر تفاکہ کم از کم اس موضوع پر محد تفتی عثمانی مساسب سکوت اختیاد کریں گے کیونکہ یہ ایک ناگفتنی سامس تلہ ہے ہوزیا دہ رقو و کد کے بیاے موزوں نہیں ہے اوراس میں صفرت معاویج سے کہ مختابی مساسب د فاع فراہم کرنا فکن نہیں ہے ۔ لیکن مجھے خت میرت و تاکسف ہے کہ عثمانی مساسب سے اس کا جواز مہیا کرنے کی دوبارہ کو مشنق فرائی اور مجھے دوبارہ مجبود کہا کہ اس پر کلام کروں ۔ آپ پھر مکھتے ہیں :

" یکسے ابن خلدون وخیرہ کے سوالے سے یہ ٹابت کیا تھاکہ زماذہ مباہلیت میں ممیر کے ساتھ معنرت ابوسعیان سے سی تعلق کو مولانا مودودی مباہلیت میں ممیر کے ساتھ معنرت ابوسعیان سے سی تعلق کو مولانا مودودی مباسلی فوعیت کا ایک مباسلی م سے بعد نساوخ ہوگیا ،لیکن شماح تھا اور اس فوعیت کا ٹکاح اگر جہ اسلام سے بعد نسوخ ہوگیا ،لیکن اس تعلیم کے بعد نسوخ ہوگیا ،لیکن اس تعلیم کے بعد نسوخ ہوگیا ،لیکن اس تعلیم کے بعد نسان سے جواولا دم الم تیت میں بیدا ہوئی اسے تابت النسب اس تعلیم کے بعد نابت النسب کہاگیا۔ زیاد کا معاملہ میں بیری تھا ہے۔

ابن خلدون کے ساتھ وغیرہ کا لفظ تو محص نکھن ہے، مولانا محد تقی معاص کے اصل انجھ مسالہ ہے۔ ابن خلدون نے ہو اصل انجھ مسالہ ہے اور اب میں ابن خلدون کی ایک عبارت پرہے۔ ابن خلدون نے ہو کچھ کھا ہے اور مربر البلاغ نے جو کچھ " ثابت "کیا تھا، وہ ایک فری عجیب وغریب یا مجھ کھا ہے اور مربر البلاغ سے جو کچھ " ثابت "کیا تھا، وہ ایک فری عجیب وغریب یا مجر بڑی گہری اور عمیق ہے ہے جو میری نا قعی عمل وفہم سے لیے ایک محمد ہے ہے۔ ایک محمد ہے ہے ایک محمد ہے۔ ایک مان ملاحظہ کی جا اسکنی ہے۔

افسوس کراس دلیم معتے کامل انجی تک البلاغ میں شائع نم توا۔ اب قارئین معمیری درخواست سے کہ ان میں سے کوئی مساحب اس پہنی کو بوجھ سکتے ہوں توجیعے سے میں مساحب اس پہنی کو بوجھ سکتے ہوں توجیعے اکاہ فرمائیں اود میری جانب سے ہدئیہ تشکر ومول کریں میصنریت ابوسعیان اور زیا دکی

والدہ کے تعلق کو نکاح تابت کرنے میں مریرالبلاغ کتنی ہی تی کیوں مرص کریں نی الحقیمت
اس پر جا ہمیت کے نکاموں میں سے کسی نکاح کا اطلاق کبی نہیں ہوسکتا ہے اس جھ تقی صاب بے نکاری کے بوالے سے نکاح کی بن اقسام کا ذکر کہا ہے ، بئی نے ان کی تفسیل بنا کر ثابت کر دیا تھا کہ ان کے ذریعے سے نسب کا تقریر و تعین بیخے کی ولادت سے فرز ابعد ہوجا تا تھا۔
لیکن اس کے جواب میں عثمانی صاحب بھر لکھتے ہیں کہ مناام علی صاحب نے اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی کہ جا ہمیت کے انتساب میں اعلان عام ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا کوئی دلیل نہا می مطالبہ دلیل کی حقیقت اور وزن معلوم کرنے سے سیرشخص میری اس بحست کو دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ایک سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے جو بئی نے معمول ان کی سے دریارہ طاحظ کر رسکت سے دریارہ طاحق کر رسے دیارہ طاحق کر رسے دیارہ کی سے دریارہ طاحق کر رسے کا مطاب کر رسکت سے جو بئی نے معمول کا معمول کی ہوں کے دریارہ کی سے دریارہ طاحق کر رسکت سے دیارہ کی سے دریارہ طاحق کر رسے دیارہ کر رسال کا محمول کے دریارہ کی کر بیارہ کر رسال کی سے دیارہ کی سے دورارہ کا موجول کے دریارہ کی کر سے دیارہ کی کوئی کے دریارہ کی کھیں کے دریارہ کی کی معمول کی کر بیارہ کی کر دریارہ کی کر بیارہ کر کر بیارہ کی کر بیارہ کی کر بیارہ کی کر بیارہ کر بیارہ کی کر بیارہ کی کر بیارہ کر بیارہ کر بیارہ کر بیارہ کر بیارہ کر بیارہ کی کر بیارہ کر

بَس نے فیرسے بین مفحات میں اسپنے دلاکل مفعس بیان کردستے سنفے۔اب مبری سمجد مین نہیں آنا کہ بھر دوبارہ مجھ سے کسینی دلیل انگی گئی ہے۔ بیس کہتا ہوں کہ جا بلیت سے اس مائز يا نامائز تعلّق كى مورت فوا وخفيه بويا علانبه بوداس كمولود كانسب تو مخفى ره بى نہیں سکتا ۔ بچرکونی مجینے جہالے کی چیز تونہیں ہے۔اس کے توبیدا ہوتے ہی برموال سلمنے آکھ اہوتا ہے کہ بیمالی ہے یا حراثی ؟ اور حلالی ہے تو اس کا باپ کون ہے ؛ اگراس كاكونى باب ثابت منهواوروه است اپنابج تسليم منركر العام المي معامشر سائة مك مي والاي قراد پاتا کفا۔ یہ باست مریج عمل کے خلافت ہے کہ بیچے کی پیدائش کے سالہاسال بعداس کا نسب کسی سے ٹابت ہواوروہ ملائی قرار پاستے سما ہلبیت میں ڈنا کی جن صور توں کو شکاح ۔ . سجهاما تا مقاان میں می بیچے کی پرائش سے بعد کوئی مذکوئی اس کا باپ بنتا تھا یا بنایا ما تا تفا حورست نواه منگوم بموتی یاملوکه باحمنومه، وه خودکسی کوسینچه کا بایپ نامزدکرتی یا قیافه شناس بتا تا یا پیر باب خود اعلان کرتا که تمی اس کا باب بول میسی بخاری کی حس معرمیث کا حواله مولانا محدثقي مما حب سنه ديا بها، وه باب لا نكام الآبوني مي موجود سبها دراس یں تعرزے سے کہ عورت اپنے سے تعلق رکھنے والے مرد کا نام بجتیر پریرا ہوتے ہی لے لیتی تنی ، پھر بیچے ہے نسب کا الحاق اُسی مرد سے ہوما تا تقا اور وہ شخص اس کا انسا ر نہیں کرسکتا تھا ولا بستطیع ان بہتنع یہ الوجل) - اس سے بعداسی مدیث میں

اس بات کی ہمی تومیح سے کہ بغایا (طوائعوں) کے ہاں اگر بچہ ہوتا تقا توقیا فرشناس کو ہم بلا با بنا اس کے ہاں آ مد درفت رکھنے والوں کو ہمی جمع کیاجا تا تھا۔ پھر فیافہ شناس ایک متعقق تو ہوئے کا باپ قرار دیتا تھا اور اسی کے باپ کا سے کے ما باپ قرار دیتا تھا اور اسی کے باپ کا سے دعویٰ کا باپ و قرار دیتا تھا اور اسی کے باپ کا سے افکا دیم کی بہت ہوتا تھا دی جوٹی ابنا کا لاچہ بننج میں ڈاللے)۔ دعویٰ کر دیا جا تا تھا جس سے افکا دیم کی بہت ہم شنبہ ہوتے یا اعلان عام نر ہونے کا کوئی موقع بانی رہ مدکما تھا ؟

اس روامیت میں جو اقسام مکاح بیان ہوئی ہیں،مربرِ البلاغ نے اب ان میں مزیدِ می کھے قسموں کا امنا فہ کرنے کی کوسٹسٹل کی ہے۔ اس سے حق میں وہ داؤدی کا قول نقل کرتے بین که "ما بی نکات کی کچه میں ایسی بی جو صفرت ما نشه اسے بیان نہیں فرمائیں۔ ان بی سے بهاق سم خفيداً شناني كانكاح بهاوراس كاذكر قرآن كريم كارشاد وَلاَمُنَّ خيداً اب اَحُدان یں موجو دسہے۔ ماہلتیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسا تعلق اگر خفیر طور پر موثواس میں کچھ تریج نہیں اور علی النامکان ہوتو وہ قابی ملامنت ہے <sup>یہ</sup> کاش کرالیبی واہی بانت نقل کرنے سے يهيع عثماني صاسمب كميمة وغودو تاقل كريلية! يه بات اتن سب بنيا وسه اوداس خيراً شنائ كو يحاح قرار دينا اننا انسوسناك ہے كہ خود مديرالبلاغ كو بھي نقرے سے ہم خومين كل مے بجائے "نعلق محالفظ لانا پراسے، ورنہ وہ خدا را بتائیں کہ نکاح کی کوئی تسم البی می موسکتی ہے جو معضیہ بوتواس میں حرج مزموا ورعی الاعلان بوتو قابل ملامت بو ؛ ابن مجر ہے انہیں بیان کرے فرر اام کی تردید می کردی ہے کہ ان پرسکاح کی اصطلاح وار دنہیں ہوتی ۔ رہا ح کی برا قسام بیان کر<u>نے سے بجائے میر</u>تو محد تقی صاحب کوبس بر کہر دینا ب<u>ا ہیے</u> کہ موہوں کے ہاں شکاح اور زنامیں سریے سے کوئی فرق ہی ندمقا اور زناکی ہرقسم و اخل شکاح ہتی ۔ لیکن ایسا کمان ملاب مختیقت ہے۔ قرآن میں وَلاَمتحدات احداد کی تغسیر میں امام ابن جرير <u>تكميت</u> بي،

> ولامتخدنا امت اصده قاء على السغاس... الصديني للفجوي بهاسوًا۔ " اور نروه چيبي آشنائي کے ذریعے سے زنا اور تن وقجود کرنے والی ہوں ؟

أَسَكُم بِل كروَلًا مُتَنَجِينًا يُ أَخُدُ الذي كَامَتْرَجَ مِن فرملته بِي،

ولامنغمادین مبغینهٔ واحده آنا انغان لنغسه مده یعته یعتجربها . "اودن وه کسی ایک برکادگودت کواپئی آشنائی کے سیے تخصوص کرتے ہوں جس کے مما تقاوہ برکادی کریں ۔

اسی طرح ایام این جوزی اینی تغسیر زادا کمسیری سورهٔ نسیاری آئیت ولامتخدن استانده این کی تغسیریس تکھتے ہیں ا

> کآن الجاهلیدة پیوّمون ماظه ومن الزنی دبینضلون ثماخعی ۔ "ماہلیّت پس لوگ علاز پرزناکوح ام اورخفیرزناکوملال بیجے ہے ہے <u>"</u>

یہاں بھی ابن بودی نکارے سے بجائے زنا کا لفظ استعمال کریسے ہیں۔ بہرکیعت معنرت عائشہ دخ توجا المبیت سے مالات سے واؤدی کی برنسبت زیادہ واقعت تعیں اور انہوں نے اس تسم نکارے کا ذکرنہیں فرمایا۔

یربات کننی رنجدہ اور باعث افسوس سے کہ بدیرالبلاغ بغیر سوچے بجھے بارباد اسس بات کو دہرائے جارہے ہیں کہ اگر خفیہ اسمناق جا بھیت ہیں قابلِ قبول نہیں تھا، تب ہمی صربت ایر سغیان سنے دس آدمیوں کی موجودگی ہیں نسب کا اقراد کیا تھا میوال یہ ہے کہ پرنسب کا کیسا اقرادہے جس کی اطماع نہ بیچے کی ماں کو ہے ، نہ خود امیر مواویج اور خاندان کے دوسرے افراد کو ہے ، نداس ماں شرکی و دوسرے ہمائی رصورت ابو بحراث کو ہے ، نہ خود زیاد کو جوان ہوئے تک ہے ۔ ہے ۔ دس گوا ہوتی ہے ما مواکسی کو کا نوں کان اس نسب کی خبر تک نہیں ۔ صرف میری نہیں بلکہ

ا بروس آدموں کی گوائی کا فرع تمانی مساسب یا دبار صرف مدائنی کے حوالے سے کو اسے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ آئے ہیں گرائی کا اس کے مشالیم جہاں محلانا مودودی کی نعل کردہ ایک ایت کی تردیز مقصود ہے ، وہاں عثمانی مساسب فرماتے ہیں کہ مدائنی استعلم فی ہیں۔ یہاں مدائنی کا نام کھی غلاطور پر علی ان حمد کے بجائے جمعی بن علی کھ عثمانی مساسب فرماتے ہیں کہ مدائنی استعلم فی ہوایات میں کا ایس برائی کا ماری کو لئے ہم ہے کہ جب کہ جب کہ جب است کریں تو مدائنی اور ان کا قول کستندم جو بائے اور جب ہم اس کی مدایت کمیں نعلی کو دیں تو وہ نا تا بالے عام وہ نوایا ہے۔ یہ ہو تا تا بالے عناد فرار بائے سے ہو تری زائون میں پہنچی توص کہلائی۔ دہ نیر گی جو برے نا مرسیا ہیں ہے 1

میرے بیان کردہ دلائی وشواہداور کی حقائق کا براہ واست سامناکر انے ہے اسی طرز است تعلال کی آڈ لیستے ہیں کرزیا د کا اسلماق آگرائیا ہی ہے ہوان عثمانی صاحب سب سابق اپنے اسی طرز است تعلال کی آڈ لیستے ہیں کرزیا د کا اسلماق آگرائیا ہی ہے بہاد ہے تو بھرسائقہی تہلیم کرلینا بیا ہے کہ است اپنے نیر القون میں مق کے محافظوں سے کمیسرطانی ہوگئ تقی، ورز کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ اتنی بڑی دھا مذلی کا ارتباب الیے دور میں کیا جائے ۔ یہ دہی است ملال ہے جو تو دیث، دیت، مت وضم دفیرہ کے بالے دفیرہ کے بالے کے دور میں کیا جائے ۔ یہ دہی است ملال ہے جو تو دیث، دیت، مت وضم میں مجرقہ یعنی است مدلال ان واقعات کو کا لعدم قرار دیئے کے لیے کا فی ہو، تو پھرفتنہ ارتداد، میں مجرقہ یعنی است مدلال ان واقعات کو کا لعدم قرار دیئے سے سے کا فی ہو، تو پھرفتنہ ارتداد، قتی عثمان قران والی درج ہیں ان سب پرضوائس کھینے دینا تعلی طور پر لازم ہوگا۔ است ند ترین کتب مدیث وا فادیں دارج ہیں ان سب پرضوائس کھینے دینا تعلی طور پر لازم ہوگا۔ ایکن کی اس معتلی وفیرحقلی امکان واستحالہ کی بحث میں پڑھے نے بیجر پر کہتا ہوں کہ اتمیت اسلامیہ این کیور نے میں بنیں بلکر کسی دور میں میں جو سے بینے برائقوں کے محافظوں سے کمسرخالی نہیں ان این میں نہیں بلکر کسی دورہ میں اور کسی دور میں میں جو کے عوافظوں سے کمسرخالی نہیں ان این خوالقوں کی میں نہیں بلکر کسی دورہ میں وادر کسی دورہ میں کو میں میں جو کسے فلوں سے کمسرخالی نہیں ان اور کسی دورہ میں میں جو کے عوافظوں سے کمسرخالی نہیں بلکر کسی دورہ میں بلائمی قرن اور کسی دورہ میں میں جو کے عوافظوں سے کمسرخالی نہیں بلکر کسی دورہ اور کسی دورہ میں میں نہیں بلکر کسی دورہ میں دورہ میکھ دورہ دورہ میں دورہ میں دورہ میں دورہ میں دورہ م

ہموئی۔اگرخابی ہوتی توب واقعامت اور ان کا ردِّعل جس دوگونداً ویزش کی تصویرکوپہیٹس کرتے ہیں، وہ تصویر کاری تاریخ سسے خا تُب ہی ہموتی پنجوُب و ناخوب اورخلط و چھے کی ٹمیز کلینڈ مرے بیکی ہموتی۔

## استلماق كيضلاف الصخاج

نیربر تو محن اکن مطق کا جواب مقاحی کا مهارا کے کوعثانی ما موب یا بعض واسرے لوگ مبرواقعہ کا انکاد کر دیتے ہیں بہاں تک ذیر بحث مسئلہ اسلحاق کا تعلق ہے اس ہیں جب مسئلہ اسلحاق کا تعلق ہے اس ہیں جب صحابۂ کرام نے اس وقت شدید استجاج کیا تھا اور بعد میں علم ومورظین اب تک تنقید کرتے سے سطے اکر ہے ہیں۔ اس کی خاص تعمیل میں بہلے بیان کر جب الیکن محد تقی ما موب اگریہی جا ہے ہیں تو میں مزید کچو تشکر رہے ہے دیتا ہوں میرسلم کے آغاز ہی میں کتاب الایان کا ایک باب ہے۔

حال ایدان من دغب عن ابیه و هودیلم -"ایشخص سے ایان کا مال جواہنے باپ سے نسب کونبدیل کر دسے مالانکہ دہ مانتا ہوجمتا ہو <u>"</u>

اس کی درج ذبل مدریث ما حظم و:

عن ابى عثمان قال لمآ ادَّعى نها دلقيت ابا بكرة فقلت له ما هذا الذى صنعتم الى سمعت سعد بن ابى وقام بيول سمع أذناى سن رسول الله صلى الله عليه وستعروه ويقول من ادّعى ابا فى الاسلام غيرابيه وهويغول من ادّعى ابا فى الاسلام غيرابيه وهويغلم انه غيرابيه فالجنة عليه حرام فقال الوبكرة واناسمعته من رسول الله عليه الله عليه وستم وستم واناسمعته من رسول الله عليه وستم وستم وانه وستم وانه وستم وانه و اناسمعته واناسمعته وانه و اناسمعته و اناسم و اناسمعته و اناسم و اناسم

دونون كانوں سے دمول الندملي الله عليه وسلم كو فراست كر الله على الله ميں الله ميں الله على الله على الله ميں الله على ا

باپ کوچھوڈ کرکسی دوسرسے کو باپ بنانے کا دعویٰ کرسے اور اُسے معلوم ہوکہ وہ اس کا باپ ہوجھوڈ کرکسی دوسرسے کو باپ بنانے کا دعویٰ کرسے اور اُسے معلوم ہوکہ وہ اس کا باپ جہیں تو اس پرجنت حرام ہے معصرت الوکم رہے نے جواب دیا کہ بی سے بعد رہ اور کم رہ سے بھی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد خود آ کھنو کہ سے مناہے یہ

یہاں ہامرقابی و مناصت ہے کہ صفرت اور کو جو کھ ذیاد کے ماں جائے ہاں کی تبدیلی کا ہے۔ ابوع قائ نے یہ مقال کیا کو ذیا دسنے جو اپنا نسب جانتے ہو جھتے بدلاہ ہے بااس کی تبدیلی کا دعویٰ تسلیم کیا ہے، تو شاید صفرت اور کو گا ہیں اس ادّ ما ہیں مشریک بین لیکن تقیقت ہرہے کہ صفرت اور کر ہ اس دعوے کے شدید تربن مخالف سقے اور آپ نے مرت دم تک نیاد مصفرت اور کر ہ اس دعوے کے شدید تربن مخالف کی غلط تھی صفرت اور کر ہ نے ہم کر د فع کہ دی کہ بین تو خود اس استانی کی خوار اور ہیں نے بی کریم ملی السّر طیر وسلم کی وعید تو دی کہ بین قوخود اس استانی کی نام آئر سمجھتا ہوں اور ہیں نے بی کریم ملی السّر طیر وسلم کی وعید تو دی کر بی قوخود اس استانی کی نام آئر سمجھتا ہوں اور ہیں نے بی کریم ملی السّر طیر وسلم کی وعید تو دی ہے کہ دیا ہوئے تا بت کر د با ہے کہ ذیا دے دیدہ دانستہ اپنے صفیقی باپ سے بجائے دو سرے شخص کی مجانب انستاب ہے کہ ذیا در نے آپ کو شدید وعید کا سرا دار بنایا۔ امام فودی اس مدیث کی شرح میں ذباد کر متالی فرائے ہیں:

كان يعم من بزياد بن عبيد التقفي شعر الدعاة معاوية بن إلى سفيان والمعندة المعابية بعد ان كان سفيان وسارمن جملة المعابية بعد ان كان من المعاب على بن الي طألب رضى الله عند -

"زیادکامودون نام زیاد بن بعیدتعقی تقایم برمحا دیج بن ابی سفیان نے اس سے

بارسے میں دعویٰ کیا اور اس کا نسب اپنے والدابوسفیان کے ساتھ کھی کردیا۔ اس

طرح زیادامیرمعا ورا کا ساتھی بن گیا ما الا کم پہلے وہ صغرت علی کا ساتھ دیتا تھا ہے

اس صدمیث کی تشریح میں تقریب میں الغاظ موالانا شبیرا جرعثانی مرحم نے فتے الملہم میں

درج فرمائے میں ۔ بہی صدمیث دیگر کستب صحاح میں بھی وارد سبے۔ مثال سے طور پرابو داؤد،
کتاب الا داب، باب فی الوجل بنتی الی غیرہ والیدہ میں بھی میرمدیث موجود سہے۔ مولانا میں اسے معاصب مرحوم بنرل المجہود میں اس صدمیث کی شرح یوں بیان فرمائے میں اس مدمیث موجود سہے۔ مولانا

انهاذكرابوعةان هذا الحديث الإي بكرة الن دياد إلى المراقة الن الماسفيان المهانتي نسبه الى الي سفيان ضحراب حرب وقصته ان اباسفيان ذلى بأمه في الجاهلية فول دت ذياد أفكان ذياد تقول له عائشة وخ ذياد بن ابيه وكان زياد من حاة على وكان شجاعًا مقد الما في الحرب في استاله معادية فانتسب اليه وجعله اغاة فلهذا حدّ ث ابو عثمان هذا الحد بيث به فلما عثمان هذا الحد بيث به فلما قال المولد يوني به فلما قال الوكرة الى معت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على به النه المدين بوامن بما قعل نه ياد.

«اوعمان کرزادان کامان مرکب مجانی کرزادان کامان اورکب مجانی کرزادان کامان مرکب مجانی کمان سے اسپے بیان کی کرزادان کامان مرکب مجانی کما اور اس نے اسپے نسب کا استفاق اور سے زناکھیا تھا۔ کھرزیا دبر بدا مور سے کرابوسغیان نے جا ہمیت میں ذیاد کی والدہ سے زناکھیا تھا۔ کھرزیا دبر بدا مور آتوزیاد کو صفرت کا گفتی اور زیاد بہا کرتا تھیں اور زیاد بہا کے صفرت کا پرخمام می اور بہا درجنگو کھا تو معاویم نے اسے ابنی طرحت ماکن کیا، اپنے خاندان کی جانب اس کا انتساب کیا اور اکسے اپنا کھا تی بنالیار اس سے ابوعن کی اور بر مجھ کرکی کرشا یدا ویکر جمعی اس استعماق پر دامنی ہیں کیکن حب سے بیان کی اور بر مجھ کرکی کرشا یدا ویکر جمعی اس استعماق پر دامنی ہیں کیکن حب انہوں نے خود مہی مدیرے سنائی تو ابوعثمان نے جان لیا کہ وہ اس کا در وائی پرخوش اور رضامن دنہیں ہیں ہیں۔

اب محارتینی معاصب اس بات پر بڑی کا اظہاد کررہے ہیں کہ مولانا مودودی نے یہ کی وانا مودودی نے یہ کی ول کا مدید کا کا دیکاب کیا کھا اور کھڑھنرت ابسفیان نے زیاد کی مال سمیّہ سے زنا کا ارتکاب کیا کھا اور کھڑھنرت معاویہ سے نیا وکو ابنا مامی بنانے سے سلیے اسپنے منا ندان کا فرد قراد دیے دیا۔ مدیرانبلاغ نے اسپنے منا ندان کا فرد قراد دیے دیا۔ مدیرانبلاغ نے اس اندان بیان کو افسوسنا ک اور سخست کمروہ قراد دسے کرمولانا مودد دی سے توب و ندام سنت کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے بھی مجب میں اس کا بحاب دیتے ہوئے متعدد اصحاب معامن کے سنتے بی اس معامن کے سنتے ہوئے متعدد اصحاب ملعن کے اقوال نعن کے سنتے میں اس کا بحاب دیے متعدد اصحاب معامن کے سنتے ہوئے متعدد اصحاب معامن کے اقوال نعن کے سنتے ہوئے متعدد اصحاب میں اس کا بخواب دیا تھا۔

ان بی شاہ عبدالعزیز صاصب کی تحفہ اثنا عشریہ سے عبارت بھی شامل بھی جس میں انہوں نے زیاد کو "موائی انطفز ناتھتین ، مرؤو و اور بے میں "کھا تفا ، حید" امیرمعاویی نے اسپنے نسب میں شامل کر لینے کا الیج دے کر عمرت علی گئی رفاقت سے مجدا کہ لیا تفا یہ گرافسوں کو عمانی میں شامل کر لینے کا الیج دے کر عمرت علی آئی رفاقت سے مجدا کہ لیا تفا یہ گرافسوں کو عمانی صاحب کو اب بھی اصرار ہے کہ یہ زنانہیں ملکہ دیماج تھا اور اس" نیکاج "کے دس گوا ہم موجو و سے مالانکہ ان گواہوں میں سے بعض نے ایسی گواہی دی تھی جیے سن کر بغول مولانا آزا و مرسوم ذیا دیمی شرباگی ہمولانا اس کے ایسی کو ایسی سے باوجود مدیر اور شیخ النا بھی فربار ہے ہیں کہ ابوسفیان نے زنائی تھا۔ اس کے باوجود مدیر البراغ اسے نکاح "ابت کرنے پر ایڈی چھٹی کا زور دیکار سے ہیں ۔ مولانا نعلین احرقویہ البراغ اسے نکاح "ابت کرنے پر ایڈی چھٹی کا زور دیکار سے ہیں ۔ مولانا نعلین احرقویہ بات کا ظہار ذفر اسکے مولانا نعلین احرقویہ انا بات کا اظہار ذفر اسکے مولانا ہمانی صاحب ہو مجھے اس باسے کا الزام د بیتے ہیں کہ تی مالان ہے اکا برطعن کرتا ہموں ، ذوا اسٹے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھدلیں کہ جو تیروہ ہم پر مجلار ہے ہیں وہ بھی اس کا نشانہ اسٹے اکا برگو تو تہیں بار ہے ؟

حقیقت بر سے کہ جوبات مولانا نے تکھی سید، وہ بکٹرت اہل علم تکھتے اور کہنے

سیلے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر محقرت ابن عساکر تاریخ وطن میں اکھتے ہیں ا

قال سربیا دلا ہی مبکوۃ المع توان المدیوالموصنین اس اولی علی کہ کا او

کہ نا دولہ دے علی فرماش عبید دواشبہ تبلہ دق و علمت ان دسول

الله صلی الله علیه وسلم قال میں ادعی لغیر ابیدہ فلیت یو آ مقعہ کا میں الناس ۔

مین الناس ۔

« زیاد نے حضرکت الدیم کے سے کہا: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امیر المومنین میرے استلحاق کا ادا وہ دیکھتے ہیں مالانکہ میں عبید کے لبتر پر پیدا ہوا اور اُسی سے شاہرت کے لبتر پر پیدا ہوا اور اُسی سے شاہرت رکھتا ہوں اور اُپ میا نتے ہیں کہ درمول الشم ملی الشرطی ولتم نے فرطیا ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کے مواکری ورم سے سائند اب بر، وہ اپناٹھ کانا دوزخ میں بنا ہے ؟ فرطی ایس کے مواکری ورم سے سائند ہوں ہے انساب کر مشق لابن عساکتیا ہوں ہے ہم مطبعہ روضة الشام اسلام اسلا

#### اسکے مس<sup>الہ</sup> پر فرماستے ہیں ،

وكان عمه بن عبد العن يزاذ اكتب الى عالمه ف لذكون يأدًا قال ان ش يأدا صلحب البعثرة ولا ينسبه وقال ابن بعجة اول داء دخل العرب تشل الحسن بعنى سقه وادعاً عن يأد ـ

" حضرت عمر بن عبد العزیز جب اپنے عمّال کوخط کیھتے ہوستے ذیا دکو کرے تھے۔ اور اس کا نسب بیان نہیں کرتے سے قد اور اس کا نسب بیان نہیں کرتے سے دائیں بعجہ کھتے ہوں اس کا نسب بیان نہیں کرتے سے ۔ ابن بعجہ کہتے ہیں کرہ بی بھاری جوعر اور اس کا دام ہوئی، داخل ہوئی، داخل ہوئی، داخل میں کا دم ہرکے ذریعے ہے قبل ہونا تھا اور زیا دکا استلماق وادِ قار تھا ۔

مانظ ابن عما کرنے ابی تاریخ میں زیاد سے مالات بیان کرتے ہوئے اس کا ترجم ہیاد ابن عبید کے نام سسے کیا سہے جس سے میری اس بات کی تائید ہوتی سے کہ کمبڑت مؤرخین نے زیاد بن ابی سغیان لکھنے سے امتر اذکھیا ہے۔ وہ تکھتے ہیں :

قال ابوسقیان لابی مریم بعد ان شرب عنده التمس لی بغیّا میا در به اول من شریادًا -

" ابوسفیان نے شراب بینے کے بعد ابومریم سے کوئی دندی لانے کا مطالب ، کیا۔ وہ نے آیا۔ انہوں سے کا مطالب ، کیا۔ وہ نے آیا۔ انہوں سے اس سے مہائٹرت کی اور زیاد پیدا ہوا ہے۔ کیا مطالب کی اور زیاد پیدا ہوا ہے۔ کیم لکھتے ہیں :

کان ابن عمرواین سیرین بقولان زیاد ابن ابید ر

" صفرت عمدالمتران عمراورا بن ميرين اس كوزيادا بن ابيركها كرتے تقے !! مجرا بن عساكر محدث ابن كيئي اور صفرت سعيد بن المستيب كے اقوال نعن كريتے ہوئے فرملتے ہيں :

> تال ابن بچیلی اول حکم س دّ من احکام سول الله الحکم نی شیاد وقال سعید بن المسبّب اول تضیدة رددت من تعنا بارسول الله سلی الله علیه وسدّم علانینة قضاء فلان بینی معاویة فی زیاد -

"ان کینی کہتے ہیں کر دسول المدمنی المدعلیہ وکم کے نعیدلوں میں سے بہافیصلہ ہورد کیا گیا وہ زیاد کے بارے میں ہے اور سعید بن سیتب نے فرمایا کر رسول المد ملی المدعلیہ وہ کیا گیا وہ زیاد کے بارے میں ہے اور سعید بن سیت فرمایا کر رسول المد ملی المدعلیہ وہ معاور ہے معاور ہے معاور ہے معاور ہے معاور ہے معاملے میں کیا ہے۔

زیاد ہے معاملے میں کیا ہے

مؤرخ الوالغدار ابنى تاريخ جلدى، مشق ٩٩ پر لکھتے ہيں :

كانت سمية جارية للمارث بن كلدة الثقنى فزوجها بعبد له رومى يتنال له عبيده فولدت سمّية زيادًا على فواشه فهرولس عبيد شرعًا وكان ابوسفيان سار في الجاهلية الحالطانث ....

منتم ترمادت بن کلدہ تعنی کی نیز تھی حیے اس نے اپنے ایک رومی غلام عبید نامی سے اپنے ایک رومی غلام عبید نامی سے بیاہ دیا اور زیا واسی عبید سے گھر بہائی ہوا (ور نظا اور ابومعبان مامی سے بیاہ دیا اور زیا واسی عبید سے گھر بہائی ہوا (ور نظر عا اسی کی اولا دمختا اور ابومعبان مامیت سے دَور ہیں ملائمت سے تھے ہیں۔ ۔ یہ م

آگے وی قعتہ ہے جود وسرے توخین نے بیان کیا ہے۔

اس کے بید ابوالغدار بیان کرستے ہیں کہ ابومریم نے استلحاق کے وقت اس طرح کی گواہی دی کہ زیاد ستے خود اُسے خاموش کرادیا۔

فقال دوبده ك كلبت شاهد اولمر يُطلب شنامًا و مد يُطلب شنامًا و مد يُطلب شنامًا و مد يه يه يه و مد دراتم مراجع كوابى مر مي ملب كيا كيا مناه در كاليال دين مر مي يه يه اس مر بعد الوالفدار تكمية مي :

فاستلفه معاوية وهلالااول وافعة خولفت فيه الشريعية علانية لعمريح قول النبى سلى الله عليه وسلم الول اللفراش والعاهم الحجر واعظم الناس ذلك وانكروة خصوصًا بنوامية لكون ذبياد بن عبيد الرومى صارمن بنى امية.

د بجرمعا وربرسف زیاد کا استفیا ف کر ایا اوربربها واقعه بی سی علانبه مشرایست کی مخالفت کی گئی کیونکه بی ملی المدعلیه وسلم کا صردی ارب و سی که بجیراسی کاسی عیس سے لبستر پر

وہ پیدا ہوا ورزانی کے لیے بچرہ ہے۔ لوگوں نے اس نیپلے کوبڑا ما وائر مجمال وراس پر اسخباع کیا ۔

بالینسوس بوامیہ نے ، کیونکہ اس طرح رومی خلام بعبد کا بیٹیا زیا و بڑوا میں کا ایک فردین گیا ہے ۔

افسوس کر برمب سعنوات توجہ کیے بغیر و فات فرا سجکے اور السّرے إلى بہنچ سچکے ہیں جٹمانی مساحب ہی بہم رجائے ہی موستے اور بر مساحب ہی بہم رجائے اور بر بر محاب بھروتے اور بر بر محاب بھروتے تو فال ان سب پر مقر قذ ون جاری کرستے اور ان کی پشت پر کواڑے ۔

مساحب بھریوات ہوتے تو فال ان سب پر مقر قذ ون جاری کرستے اور ان کی پشت پر کواڑے ۔

مساحب بھریوات ہوتے تو فال ان سب پر مقر قذ ون جاری کرستے اور ان کی پشت پر کواڑے ۔

مساحب بھریوات ہوتے تو فال ان سب پر مقر قذ ون جاری کرستے اور ان کی پشت پر کواڑے ۔

كتب انساب كى ثهادت

مدبرالبلاغ سنے دوران بجث میں برہمی لکھا سے کہ درملک معاصب کا یہ خیال درمسنت تهي ب كربعدي تاريخ وانساب كى كتابين زيادكو زيا دين ابير اور زيا و بن يبيد يى كلمستى يبلى آئی ہیں بمشہورعا لم ومؤرح بلا فری نے اپنی معروف کتاب انساب الانشراف میں زیاد کا ترحمہ زیادین انسفیان بی سے مخوان سے کیا ہے "میرے اسل الفاظ پر تھے کہ متاریخ وانسامیت کی ت بون مین عمومًا زیاد بن ابیر اور زیاد بن عبید می در جم موتا چلا آیاستے» اور مُن اب مبی ابنی باست کو ددمست بجمتابوں اودمؤدخ بلاؤدی کی طرویت عمّانی مساحب کی نمسوب کردہ بات کومغا لطہ انگیز ا در خلاصیت وا قدر قراد دیتا بهول - بلاوری کی بوری تاریخ انجی تک مخطوطات کیشکل میں سہے ا وراس كامطبوع متداول معتبروه سبت موجزاول كيمورت بي واكثر محد حميدالشرمه احب كي تحقيق سے دارالمعارف ،معروہ واء میں چھیا ہے ۔ فالبا مریرالبلاغ کا اشارہ اسی کی طرف ہے گرانہوں نے اس کے کی متعین مقام کا حوالہ نہیں دیا محقیقت یر ہے کہ اس جلدیں زیا و کا علیٰ کدہ ترجمہ كمميتقل عنوان كي تحت درج فهي ب ي كيونكه برحته ميرت بوي پيشتل بيد البيتر صنااس میں زیاد کا ذکرکئی مقامات پر آگی ہے۔ بوری کتاب میں شاہر تمیں بارزیاد کا نام آیا بوگا گران میں بُرى تلاش كے با ديود مجھے صرف معنى ، اسے ايک مقام پر بر الفاظ سلے بيں كرمھنرت اويكر ا زيادين ابى مغبيان سيے اخبا فى بجائى ہيں۔ اس ليكب مگرسے سوا زيا دى ولدمين كہيں ابس عبيان نہیں : بلکہ اکثر جگر زیاد ابن عبید سہے۔ مس<u>قیم ہم</u> پروہی باست درج سہے کہ سمتیری شا دیمی رومی غلی عبيدسے بوئی کتی :

يقال له عبيده فولد س منه زيادًا-

"ای قالم کا نام عبید کتاجی سے زیاد پریدام وات

أستحصغم المهم پرسهد: زباد بن عبيده مولى تقيف - مجمع مغرسه برحع رت ابو بمرة کا قول درج سے کہ زیاد کے فسق و فجور میں علاوہ دیگر باتوں کے بیمی سے کہ اس نے اسینے باب عبيد كم نسب سع الكادكيا اور الوسعيان كابيرًا موسف كا وعول كيا- (انتفاء المس عبید واقتعاده الی ای سفیان) - اس کے بعد مرشخص خود فیصله کرسکتا ہے کہ مربر البلاغ کاب مزعومكس مدتك درست بسي كربلا ذرى ية زيا وكا ترجمه زبا دبن ابى سغيان بى يعظوان سے کیا ہے"؛ فی الحقیقت بات یہ ہے کہ زیا دس کا ہی نطعہ مہووہ عُبیدہی کے گھر پربدامؤا اوداس كانسيب بقيني ملور برعبريدس ملحق مقا-اب زيا داورام برمعا وبرسف بل كراستلحاق كي بوكارد وائى كى، أس سيركسى نام اكر حق تلغى كى نلا فى نهبين بهو ئى مبيساكه مدير البلاغ كاخيال ہے، بلكه يرزياد كمصائفه متايد زيادتي بي مونى كهاس كانسب مستق طود يردو غلاا ورخلط لمطهو گیا۔ ایک سے بجاستے اس سے سیے بھارچار ولدیتیں تکھنے کی گنجاکش پداہوگئی کسی سے زیاد بن عبرید کها،کسی سنے ابن ابی سفیان کها اورکسی سنے ان دونوں سسے بے کریوں کہر دیا كرزياد ابن أبِيرُ يا ابن أمَّه ( ابنى مال يا اسبنے باب كابيط البومي اس كا باب بو) - استلحاق سے مثایر دبیری فائدہ زیاد ہے مامس کرلیا ہو گراس کا نسب دائم اسٹ تبہ ہوکررہ گیا۔ بلاذری فی سفی جدید اکریس فی بان کیازیاد کامستفل ترجمه یانسب درج مهین کیااور يركماب اسمومنوج كي سيد مختص معينهي مكرامام ابن حزم كى كماب مهم وانساب العرب مناص انساب سے مومنوع پرسے۔ یریمی دارا نمعادست مصرمیں ۱۳۸۲ حرمی جبی سہے اِس كمصغمرااا يرول وحوب بن اميده بن عبده شمس كے زيرخوان معتربت ابوسفيان ى جله اولاد كى بورى معسيل درج سب - تام بيبي ؛ يربدر حفلله عمرو ، معاديه ، محد ، عنبسه ، عنبه، ام جبيبه واس فهرست مي زياد كانام مفقود سب والومنيف دينوري ابني تاريخ الاخماد الطوال منعمه «اير بكعتے بي : ذيا د بن عبيدا كان عبداً (مسلوكا لتقيمت - كيم منعم ٢١٩ بر الهول نے زیاد سے سیے الگ ترجم ورج کیا ہے اور حنوان زیادین ابسیه قائم کیا ہے۔

اس کے آغازی لکھتے ہیں : کان ذیاد بن ابیدہ انسا بعن من بندیاد بن عبید المجر لکھتے ہیں کہ عبید غلام تقا۔ مالک نے آزاد کر دیا تواس نے شمیر سے نکاح کیا جس سے زیاد پریدا ہوا۔ حافظ ابن مجرا امراب میں زیاد کا ترجمبر لوں لکھتے ہیں :

زیادین ابیه وهواین سمیة الدی صاریقال له این الی سفیان، ول علی فراش عبیده مولی تقیمت فکان یقال له زیاد بن عبیده، ثمر استلحقه معاویة ثمرلها انقضت الده ولم الاهو معاویة مام یقال له نریادین ابیه وش یادین سمیة .... اشتری اباه یالین دی ماعتقه -

در بادین ایر بوسمیرکا بیشا مقا- بعدی اسے این ای مغیان کہاجائے دیگا۔
وہ بوٹھیف کے غلام مجید کے بستر پر بہدا ہؤا۔ اس بید اُسے زیاد بن مبید کہاجا تا
نغار بھرمعا ویڈسے اس کا استحاق کیا ۔ جب بوامیری سلطنت کا خاتم ہوگیا تو بھراسے
زیاد بن ابر اور زیاد بن ممیر کہا جائے دیگا۔ اس نے اسپنے باب ببید کوایک بنراد دی ہم دے کر اُزاد کرایا تھا ؟

ابن جرک اس بیان سے بہات واضح ہوگئی کرزیادگا باب جیدی تھا اور وہ استلماق سے بہلے اس کا جیٹا کہ ان ان سے بہا اس کا جیٹا کہ ان ان سفیان کہا جائے دکا گراموی سلطنت کے خاتمے پر اسبے دوبارہ عبید کا بیٹا کہا جاتا گئا ۔ آگے ابن سیرین کے متعلق ہم مجیجے سند کے مناعر نقل سیے کہ زیاد کو ابن ابر ہم کہا جاتا گئا ۔ حثانی صاحب کو شاید بہمی یا و نزر ہا ہو کہ ابنی کتا ہے مضعرہ ہ پر انہوں نے اپنی مجت کے اخرین خودا میر شاید بہمی یا و نزر ہا ہو کہ ابنی کتا ہے مضعرہ ہ پر انہوں نے اپنی مجت کے اخرین خودا میر معاور آئے کا ایک خطازیا د کے نام نقل کیا ہے جس میں وہ زیاد کو تصفیمیں :

"حب باپ کی طرفت تم میہلے منسوب شفیے، وہ سن کے والدسٹے یاوہ اس خطاب کے ستحق شفیے ا

کیااس کامیافت مطلب برنهیں سے کہ امیرمعادیہ نودیمی اس تعبیست کوسیم کریسے بیں کراستلمان سے پہلے زیادانے باپ جبیدی سے انتساب رکھتا تھا۔ اس سے معد آخر استنمان کی کاردوائی کاکیا بواز اورکیاموقع و محل باتی ره جانا ہے به مشہور کورخ اسلام امام ذہبی ابنی تصنیعت العبر فی مغبر من غیر محمد اول معفر مدہ پرست میں کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہوئے مہاں زیاد کی وفات کا ذکر کرتے ہیں وہاں اسے زیا دین ابریہی تکھتے ہیں ۔ اگر میہ ساتھ فرماتے ہیں

استلحقه معاويه ونرجم انه ولدابي سفيان \_

«معاويً سنے اس كا استلمان كيا اور دعوى كياكم وه الوسغيان كالو كاسب ع

آسے میں کوم غربہ ، پرمسین میں کے واقعات درج کرستے ہوستے ہمیدالٹرین ذیا دیسے ذکر میں پھر زیاد کا نام آگیا ہے ، تو پھر میں امام ذہبی نے زیادین ابہ ہی مکھاسہے۔

محدتغی عثما فی مساحیب نے اس اشکال کوہی ٹرسے ٹنڈ و مدیکے ساتھ پیش کیا ہے کہ اگریدالمتلحاق نامیائزیمقا توحیتریت مائشه شینے زیاد کوابن ابی سغیان مکھ کرکیسے اس پرمہرتعِمدیّق تبت كردى ؟ مَن اس كاجواب بيل وسي كاكري فيعيل وقط كالمان علم مرب الميرم حاوي نين " تمام مملکت میں اعلان کرا ویا کرزیا دکوسب نوگ زیا دہن ابی سغیان کہا کریٹی تو دیڑی اعتبار سے یہ واقع ونافذ موگیا اور اس سے مطابق زیادین ای مغیان کہنا کمی مترِ حوازیں آگی عِمّانی مها حب کوشایدمعلوم بوگاکه فعهاست احنا مشد کاماس پراتفاق سیے کہ ماکم وفاضی کا فیعدلہ خواه وه غلط بي كيون مرموظ اسرًا وباطناً نا قد بوجا تاسيد اور اس كمطابق على كرناما أز بوجاتا ہے، اگرم عندالنہ جو مبعد غیرمیرے ہے وہ غیرمیرے ہی رہے گا۔ بھر میں یہ بات بھی پہلے میان کر بيكابول كهيمض دوايات سعديهمعلوم بوتاسي كرحمنريث عائشة للسند ويا وابن ابي سغيبان كبيف مع كريز فرايات يجنا بخرزيا دسن ايك دفور منريت عاكث مراكزية كي خدم سيل يك خط کمیجا اور اس کے آغاز میں لکھا: " زیاد بن ابی مغیبان کی مجانب سے " اُسے توقع کھی کر حمنرت عاتشہ اسے اسی نام سے خطاب کریں کی اور اس کے سیے ثبوت ہوجا سے گا ۔ گئے حصر سنت عائشة شفاس كاجواب يميوالولكما «معيم سلمالول كى مال عائشة كل كارت مسدن وبيشرك نام "

عَنْ إِنْ مِنَا صِيدِ سِنْ يَهِمِي لَكُمُعَاسِبِ كُرْمِيب كُوامِوں سَنْ بِكَاحٍ كَى كُوامِي وسِب دى توجو" لوگ استلماق ذیا در معترض منتے البوں نے اعترامن مسے دجوع کرلیا ۔ اور اسینے سابق اعترامی پرسٹرمنِدگی کا اظہاد کیا۔ گرعمانی مماحب کی ہوبا ست میجے نہیں ہے۔ میری بحث سسے ہے وامنے ے کرمن معنرات نے استلماق کی کارروائی کو نام اکر سمجد کراس میراعتراض واستجاج کیا، وہ آخر دم نك البين مُوقف بر فائمَ رب يحصرسن الم جيرُمُ مجداً م المومنينُ اور الوسفيان كي صاحبُرُادي ب<sub>ين انبول نے مهيشه زياد سے پروه فرمايا اور اسے ابنا بمائی تسليم مزكيا يجراعترامن توبيا ہی</sub> اس كارر دائى كے بعد مؤاءاس سيے مدير البلاغ كاير قول كتن عجيب سيے كرحب معاملر وسك گواہوں سے ٹابہت ہوگیا، تومعترصٰین سنے اعتراض سے دجوع کرلیا ہجولوگ نکاح ہی سکے منكر يقير ، مثلاً معترت ابو بكره ان كے نزديك توب كوابى تهميت زنا كے متراد ديكتى اِسى طرح صاحبِ بْدِلْ الْمِهِودِ مِعِبْ يَهِ كَهِنْ بِي كَهَ ابْوسِغِيان سنے زناكيا مِمَّا تُوان سے نزد يكسيمي يرشها و زناہی کی ہوگی نہ کہ نسکاح کی یجس دجوع وندامست کا ذکرمروان سے بھائی عبدالرحمل اود ابن مغرخ سي ليسله مي محد تقى عثما في صاحب كردسه بي اس كي حقيقت بس اتنى بيد كد نبواميتر في اس التلحاق كولميسندنهي كبائقاء كيونكه اس طرح ايك غير فيبيله كا فرد ان ميں وامل كر ديا كيا كفاء توانهوں نے ایک نظم پڑھنی مشروع کردی حس میں اس کارروائی کی فرشت کتی -اس سے استفار معین فعہ عبدالرحل بنطكم اودلبعن دفعه ايك حميرى شاعرنها دبن مغرغ كحاطرت نمسوب سيمه مباست تعے عبدالرحمٰن فران اشعار کے انتساب سے مبی انکادنہیں کیا بلکہ وہ یہی کہنا رہا گہ اُ اے معاویه، اگر آپ کومبشی معی مل مبائیس تو آپ انہیں معی ہمارسسے خاندان میں ملاکرہ ماری ندلیل كرية ربي كي يهال تك ابن مفرغ كا تعلق ب، اس كے الفاظ بمي استبعاب بيس ير منقول ہیں کہ اس نے امیرمعاوی کے سما منے صرف برکہا کہ میں نے یہ اشعار نہیں کہے بلکہ عبدالهمل نے کہے ہیں اورمیری طرون فمسوب کردیئے ہیں ۔اس معفائی و برارست کوعشسانی ماسب نے شرمندگی کا نام دسے دیا ہے۔ بہرکیعت ایک بات اگر قابل احترامی ہے توده فحعن اس بنا پرقابل تحسین و تا نیدنهیں مومیاتی که اس سے معترضین میں سے کوئی اسپے احتراض سنے دمست پردادموگیاسہے۔

### الوكدللِفراش

تیں نے اپنی سابق بحث میں معنریت سعد اور حضریت عبد بن زمعر کا دانعر بھی مبان کہا تفاكدان دولوں سے مابین ایک سیچے کی ولدمیت کا مجگر انتقا۔ بجادی ، کتاب المیراث اور دوں مری اما ومیٹ میں مذکور سے کہ مصریت سعادخ بیسک<u>تے سکھے ک</u>ریجتہ ان سے بھائی ُمُتبہ کا ہے داگرمیروه زمعری نونڈی کے بطن سے ہے ۔ دوسری طروے بھربن نمعہ کہتے تھے کہ وہ میرایجائی سبے کیونکرمیرسے والدسے گھردنبتر، پربیدا بؤاسے اور لونڈی میرسے والدکی ملوكهتى -اگرىپراس بىلى كىشكى ئىتىر سىيىلىتى ئىلتى ئىنى، گراس سے با دىجود نېڭى سالى الىدىلىد دسلى سنے بخرچین میں بھرین کے مہر و فرمایا ۔ اس مدریث سے قطعی طود پر ثا بت ہونا ہے کہ اس إرشا دنبوی مسلم بعدنسب سے معاسطے میں ہوقضیّہ کھی دربین موگا اس میں نسب اُسی تشخص سيطحق بوگا ، مولود كي والده حس كي تملوكه با منكومه سبر . گر مجعے حيريت وافسوسس سے کہ عثمانی مساحب اس بہمبی فرماستے ہیں کہ « زیا دسے معاسلے ہیں ابوسفیان سے سوا کسی اور کا اقرارِ نسب ثابت نہیں جب عبید سب کے فراش پر زیا دپیدا ہو انھا، وہ خود خاموش ہے، تو اب دیموی صرفیت الوسغیان کا کسیے اور وہ اسلام سے قبل ہوچکا تھا، اس سليے وہ قابل قبول ہے يون پوچيتا مول كرجب زياد عبيدى سے يال بردا ہوا، وبياس کا باب بخا، اُسی کے ہاں زیا د پروان پڑھ صا، اسی باپ کواس کے غلامی سے آز ا د کرایا ادر بودسے چوالیس برس نکب وہ زیاد من عبید کہلاتا رہا، اگر بیرا قرارِنسب نہیں تو بھر ابو سغيان كاچند أدميول سيے كان ميں يركمه دينا كه زيا دميرے نطفے سے ہے ، يركس طرح كاا قرادنسب سب به هچریه بان نجی كبالا حجراب سه كه «عبیدخود مناموش سب ته امتلحاق و إدّ عاكى كاردوائى في مل يهل عبيدكيا عام منا دى كراتا ياكسى عدالت بي دعوى كرتاكه زما دميرا بهياسه وكباسرباب اين بين كانسب اسى طرح نابت كرتاسي و ورا كرعثاني صاحب ، کامطلب برسپے کرقعنیہ استلحاق سکے وقعت "عبیدنماموش سہے"، تواس کی مفاموش سسے یہلے اُس دفت اُس کی زندگی کا ٹبوست بھی عثمانی مساسمیں کو فراہم کرنا ہوگا جس وقست زباد کی عمر میالیس سے متعاوز بہو میکی ، اس دقت توشا پدا ایسفیان کی طرح عبیدا ورسمیّر دونوں

شہرِ موشاں کے مکین من سیکے ہوں گے اور ان کی خاموشی کو گویائی میں تبدیل کر ماکسی سے کے بس میں ندہوگا۔

یک اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب محدّث دہلوی، قامنی زین العابدین ماحب موان سید الکرما حب اکر آبادی، موان الواد کلام آزاد صاحب سے اقوال اس مستنے میں بیش کرچھا ہوں۔ اب میں آخر میں موانا عبدالرم شید صاحب نعانی کی ایک عبارت منی کرچھا ہوں۔ اب میں آخر میں موانا عبدالرم شید صاحب نعانی کی ایک عبارت نعنی کرے اس بحث کا خالتہ کر رہا ہوں۔ موانا امومو حت نے محدود احمد عباسی کے رقب ایک مفتر مفتری منی میں میں بیا اقساط میر دقیم کرنا شردع کی مخاص کا عنوان کھا ہ نامیت تعقیق کے معین میں میں بیر بڑے سے منی مراحث پرشمی کا گرزیج ہی میں منعظم ہوگیا۔ عباسی صاحب نے ابن قبیہ کی ک ب المعارف کے حوالے سے مکھا تھا کہ دسمیتہ کا مباہلیت کے مرقب نے ابن قبیہ کی ک ب المعارف کے حوالے سے مکھا تھا کہ دسمیتہ کا مباہلیت سے مرقب نہا ہو گئی ہے اس بیمولانا معارف میں سے آباد ہو ہے ہاس بیمولانا معارف میں سے آباد ہو ہے ہاس بیمولانا محمد بردار سے بردار سے بردار سے معرف فرمایا نظام کا محمد بردی حدیث و برا ہے :

"بربات معادب ابن قبیری مذکودنهیں بیناب مؤلف دعباسی میں بنا اسے ابنی طرف سے اس عبارت کو بڑھا کرنواہ مخواہ پر پیری گذریب کی ۔ پزید کا دعویٰ قبیر ہے گئذریب کی ۔ پزید کا دعویٰ قبیر ہے گئذریب کی ۔ پزید کا دعویٰ قبیر ہے کہ "ہم نے زیاد کو تقیمت کی والارسے قریش کی طرف اور زیاد ، ہن عبید کے انتساب سے حراث بن امیر کی طرف منتقل کیا ۔ زیادی ماں سمیتر مارث بن کار تفقی کی کنیز متمی ۔ اس کا باب مجید قبید نقیمت کا غلام کتا ۔ زیاد کا رائد کا دنا مرب ہے کہ اس نے اسپے باپ بلید کو ایک ہزاد در ہم میں اُذاد کر ایا ۔ چونکہ ہر اسپنے باپ عبید کے ریم اس نے اسپے باپ بلید کو ایک ہزاد در ہم میں اُذاد کر ایا ۔ چونکہ ہر اسپنے باپ عبید کے ریم اس کو ریم کر ایا جواس کو کریز پر کامطلب نطعنوں میں کریا دی ہی میں اور دورہ زیاد ہر با جوٹ کر دیا گئا۔ بات واضح ہے ، وہ برطا کہ ہر ہا ہے۔

کردیاد چین محاری بنده پروری ہے کہم سے تخیر کو ابوسغیان کی اولاد بتاکر حرب
بن اُمنیکی نسل جی طامل کردیا اور مجاری اس کارروائی کی بنا پرتیرا شاہ قریش پس
موسنے لگا۔ وررز توجیل ٹھتیعٹ سے عبیدنا می ایک خلام کالڑکا مقا۔ مؤلفٹ بہا
مصفرت ابوسغیان کی دامستان تکاح سنانے بیٹر گئے۔ ظاہر سے کہ اگر ان
سیر اس کی مال کا شکاح ہوا تھا تو وہ اپنے گونیت جم کو مرتے وم تک اس اس طرح
ایک خلام کی فرزندی جم کس طرح دیکھرسکتے تھے۔ ان کوجا ہیے تفاکہ عہدنہوی پی
میں اس سینے کو اعمالے اور اپنے فور دیدہ کو اپنی فرزندی میں سلے لیتے ۔ یا
میں اس سینے کو اعمالے نواز ان عاب ہوجا تا ہے جمیب شکاح سے جس کا مذاکہ کو بہت ہو۔ یا
اس غریب کا نسب شاہت ہوجا تا ہے جمیب شکاح سے جس کا مذاکہ کو بہت ہے نہ اس غریب کا نسب ہوجا تا ہے جمیب شکاح سے جس کا مذاکہ کو بہت ہو۔ کا منکوم کو داس رہ کے کو جواس شکاح سے بدیا ہو یس ایک مؤلفت کو معلوم

بمبن مولانانهانی مساسحب سے تبصر سے پرمسرون اثنا امنا فرکردن گاکراس عجیب نسکاح " اور اس منی بمبید سے داد داں اب اکیلے توکعت مذکور می بہب بلکہ مدیرالبلاغ بھی ہیں۔ ان کوجمود (تکد عباسی کی ہم ذبانی مبادک ہو۔

سے آخری الکوکب الدین ترمین کا کوکب الدین ترمین کا ایک تولیمی لائق طاحظہ ہے ترمذی مناقت نین ایس سے معزت النوخ سے معزت النوخ سے معزت النوخ سے معزت النوخ سے موایت سے کرجی میں میں میں میں ایک اور کے باس لدی کا مرمیارک ان یا دیے باس لدی کا معاملی تواس می وجی وجی ارس کے بیک دیا۔ اس پرالکوکب الدی کا معاملیہ بیرسے ،

[ الكوكب الدّري ا فا د است مولانا دُستنيدا حكمنگوري مرّنب مولانا محديجي كاندملوی، طبع دوم منتشرال، ميلدم معفر، ۳۲ ، مكتيريجيوير بمنا ميلوم ،مهارنچور]-

اب كميا فوَى مما ودفرات بيمولا يم معتى محرتقى مسامات ان كالديام داس قول الداس كالكري كالمريس. بنبوا توجود

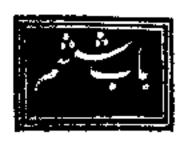



## ابن غبلان مسعدم مواخذه

## (1) مريرالبلاغ كأاعتراض

استلحاق زیادے بعد مولانامودوری کی جس عبارت کوموردِ اعترام بنایا گیا ہے، وہ بست در استلحاق زیادے بعد مولانامود

در منرت معاوی سے اسپنے گورنروں کوقانوں سے بالاتر قرار دیا اوران کی در ایک نے اسے معاصت انکار کر دیا۔
دیا دیوں پرشری اصحام کے معالی کارروائی کرنے ہے سے معاصت انکار کر دیا۔
ان کا گورز عبداللہ ہی عمروی غیلان ایک مرتبہ بھرے میں منبر پر شطبہ دسے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران معلبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پرعبداللہ نے اس شخص کو گرفتا دکر دوایا اور اس کا باتھ کھوا دیا۔ مالا کر شرعی قانون کی دوسے بر ایسا ہوم دیمقامی برا مخد کا مطب دیا مبا ہے سمنرت معاور تیا ہے پال متفاخ ایسا ہوم دیمقامی برا مخد کا مطب دیا مبا ہے سمنرت معاور تیا ہے پال متفاخ کی قریب تو بہت المال سے اداکر دوں گا مگر مبیرے تا لمال سے اداکر دوں گا مگر

مولانا عثمانی ما حب کا احتراس یہ سے کریہاں ولتھے کے انتہائی اہم جرد کومذون کردیا
گیا ہے۔ انہوں نے ابن کشر ہی عبارت نقل کی ہے جس میں مزید یہ بتا یا گیا ہے کہ جس خفس کا
اکا کا کا گا گیا تھا اس کی قوم کے لوگ ابن غیلان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر امرائی لومنین کومعلی مرگیا کہ تم نے اس کا پاتھ اس وجرسے کا ٹا تھا تو وہ اس شخس اور اس کی قوم کے ساتھ وہی مسلوک کریں سے جو انہوں نے جو ٹر بن عدی سے ساتھ کی مقا ۔ اس لیے تم ہیں لیک تحریر کھر دی ۔ بجریہ ودکر تم نے ہا تا ہا تا تا ہا کہ کا تقریب کی بنا پر کا ٹا تھا ۔ ابن غیلان نے بر تحریر کھر دی ۔ بجریہ وگر سے معاور ٹیسے پاس ہینچے اور شرکا برت کی کہ آپ سے گورز نے ہا اسے آدمی کا پاکھ اور شرکا برت کی کہ آپ سے گورز نے ہا اسے آدمی کا پاکھ

شبری وبرسے کاف دیا ہے، لہٰذااس سے پہن تعمامی دنوا ہیے یصنرت معاویہ سنے فر مایا کہ میرے گورنروں سے تعماص کی توکوئی بہیل نہیں دیت سے نو بچائج آپ نے دیت دلوائی ادراین فیلان کومعزول کردیا -

عَمَّا في صاحب مزيرتبصره كرت موئ فرات بي،

" ہماری مجھے سے بالکل با ہر ہے کہ ہوشخص تعماص اور دبیت سے شرعی قوانین سے واقعت ہو، وہ حضریت معاویر کے فیصلے پرکوئی او نی اعترام کس طرح كرمكتا ہے ؛ ان سے سامنے ابن غیلان سکے تحریمی اقراد سے سائھ مقلے کی جومورت بیش مونی وہ برکہ ابن غیلان نے ایک شخص کا بانخد شبر میں کا ط دیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسٹ خص پر سرفہ کا الزام ہوا وراس کے ثبوت بس کوئی اد فی مرامت بھی پیشیں آباسئے تو ہا کھ کا سٹنے کی منزاموقوصت ہوجاتی ہے اورسشبه کا فاکره ملزم کو د با مباتا ہے ، میکن ما کم غلطی سے ملزم کا بائند کا مشہر تواس ملعی کی برا پر مکم میہیں سے کہ اس ما کم سے قصاص لینے سے سیے اس كا بالقر كمبى كاث ديام المنظر ، كيونكر شبه كافا مده اس كويمي ملتاسب-اس كي ایکے مسلمت بیمبی ہے کہ اگریما کمول کے اسپیفیعیل**وں کی دیم**ہسسے ان ہریمتر مبادی کی جا یا کرسے تواس اہم منعسب کو کوئی قبول نہیں کرسے گا۔اسی باست کو سمنرت معادیم نے یوں تعبیر فردایا ہے کہ «میرسے گورنروں سے قعسا<del>م لینے</del> کی کوئی سبیل نہیں 🛚

أستحضورا ورخلفاك أراخدين كي منتت

یُں اس کے محروفہ ہے وہ فہی وہ فہی ہے ہو تو ہوریں کوٹ کروں گالیکن ہیں مدیر موصوت اور مجد قارئین کو دعوت دینا موں کہ وہ سب سے ہیلے اس بات پر شجید کی اور معنڈ سے ل سے فورکری کہ کہا حمد نوی وعمد نوی وعمد نوا فرت و اندہ ہیں اس بات کا اسکان یا تفتو دموں کہ ایک سے فورکری کہ کہا حمد نوی وعمد نوا فرت و اندہ ہیں اس بات کا اسکان یا تفتو دموں کہ تا کا کہا ہے تا ماکم یا عامل کنگر مارے میا نے پرکنگر مارے والے کا با تقد کا ماس نے برجمو ٹی تحریر وہ معزولی سسے ذا تدکسی سے مواصدے سے عمل اس بنا پرنچ جا سے کہ اس سے برجمو ٹی تحریر وہ کھو دی مہوکہ تیں

نے القرشہ میں کا مل دیا ہے ؟ بنی کریم ملی السّٰد علیہ وسلّم کا اسواہ صند تو یہ کھا کہ ابک مرتبہ علیہ ہی کے وردان میں ایک شخص نے آپ سے سوال کر دیا کہ میر سے ہمسا سے کسے جمع میں مجبوس کیے گئے ہیں؟ آپ نے توقعت فروا پاکرشا ید مدینے کے کو تو ال اس کا جواب دیں۔ سائل نے اپنا سوال دو تین مرتبر دُسرایا، لیکن اسے انخفنور پاکسی دو مرسے معابی نے مرزان نہی بلکہ آپ نے فروایا:

خلواجيرانه

« اس کے پڑوسیوں کوریا کردو "

منی تعبده ندم الناس وقده ولده نهدم اقهایهم احواسًا ؟

و تم نے کب سے لوگول کوغلام بنالیا مالانکران کی ماؤں نے انبیں آزاد جنانما ؟

معنرت بحر اور معنرت عمرو بن عاص کا ایک دوسرا واقعه ملبقات ابن معدر مبلدا مسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم یم موجود سے ۔ اس میں بیان کیا گیا

ہے کہ جب صرت محر شام مہنج تو آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کو ایک امیر نے پہلا تھا۔
حضرت عمر شنے اس امیر سے قعما میں لینے کا ادادہ کیا توصفرت عمر فوبن العاص نے کہا، کیا
آپ قعما می لینے گئے ہیں ؟ صفرت عمر شنے جواب دیا کہ اس سے صفرت عمر فوراس پر کہنے گئے
«مہر قویم آپ کے لیے ما مل نہیں بنیں گے "صفرت عمر شنے فرایا "شجھے اس کی پروانہیں۔
کیا بئی اس امیر سے قصاص نہ کو ک صالا نکر بئی نے نبی ملی الشرطیر وسلم کو دیکھا ہے کہ آپنے
نود اپنے آپ کو قصا می کے لیے بیش فر ما یا دیسے الفراد مین نفسہ ہے گئے آگے صفرت
مید بن مستب سے دوایت ہے کہ اسی طرح حصفرت الویکر اور صفرت عمر شنے بھی اپنے تئیں
مید بن مستب سے دوایت ہے کہ اسی طرح حصفرت الویکر اور صفرت عمر شنے بھی اپنے تئیں
بیش کیا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔

بیمی المد کلیروسلم کا اپنی ذات اقدس کو تصاص کے سیے بیش کرنا ایک بھروت معتبقت ہے جس کا جوت الو وا کو درکت ب الادب اور دو رسری کتب موریث بی موجود ہے۔
مثلاً ایک موقع پرا کفنور نے معفرت اُسید بن معتبر کے پہلومی جھڑی سے منرب لگائی بچر
آپ نے تسمیں مبادک اُٹھا کو صفرت اُسید سے فرما یا کہ" لو مجمدسے قصاص سے لو "اسی طرح نسائی اور ابو داؤ د ،کتا ب الدیاست بین می اس معنمون کی دوایات موجود ہیں کہ معنرت محترت کرنے نے اسی عمران کی دوایات موجود ہیں کہ معنرت محترت کرنے نے اسی فرح اور بیا کہ مرتبہ خطبے میں کہا کہ میں نے اسی عقال کو اس لیے مقروض بین کیا کہ وہ تہمیں پیٹیس یا تہا کہ اموال جینییں ۔اگر کسی خص پر خلام ہو تو وہ مجمد سے مرافع کر ہے ۔ میں اپنے عامل سے تعنیاص اوں گا میصفرت عمرون العاص کہنے سے میں کوئی عامل اپنی دعایا کو تا دی منزا دسے نسب میں الیس کے جمعنرت عمران کی اس اپنی دعایا کو تا دی منزا دسے نسب میں آئی اس سے قصاص لیں گئے جمعنرت عمرانے بھرانے بواب دیا ؛

ای والی نفسی بیده اکا اقعته منه وقد و أبیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اقعی من نفسیه -

میں،اس ذات کی تیم جس سے قبیضے ہیں میری جان ہے، ہیں اس سے قعسام لوں گا، ہیں نے دمول انڈم کی اسٹرعلیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ سنے اپنی ذات مبادک کو قعدام سے بیے پہیش فرمایا ہے

#### ملوكتيت كاتغيرا حوال

ئي تمجمتا بوں كرفقيبان أمستدلال كو تفورى ديركے يہے چوڑ كر دونوں تر مانون كے تغير الحوال برخودكيامات توملافت اور لموكيت سے درميان جو آسمان اور زين كافرق سے، أسيم بمرسيني بساكونى دشوارى نهبين سبين أسكتى اورميي وه اصل مقيقنت سبير جود مغلافت و الوكتيت » كے معتقب ذمن نشين كرا ناج استے ہيں يحم دير بوست (ودعم ديفلا فست على منهاج النبوق یں کسی ماکم کی برجراً ت نہیں ہوسکتی تھی کہ وہ ایک کنکرے مجواب میں قطیع بدکی سزا دستا۔ بالغرض اگراليها بوتا بھي تواس سے بعد وه سلسلة واقعات دونمان بوتا سيسے مولانامودودي نے تو کھول کربیان نہیں کی، نیکن جناب محدثقی صاحب سنے اسسے خود ہی تادیخی حواسے سے سائذنقل كردياب يتاديخ بتاتي ب كرجب الشخص كالائذ كالماك تواس ك ابل تبيله نے گورنرسے آکرکہاکہ امیرمعاویم کو بمعلوم ہوّا کہ بیمنرا البیٹے خس کو دی گئی ہے جس نے ا ہے عامل کو کنکر مارا سے تو وہ اس مے سائقہ اور اس کے قبیلے سے ساتھ وہ برتاؤ کریں كر بوانبول في تجرين عدى اوران كرسائنيول كرسائندكياب - كيااس كامطلب د دسرسے لفظوں میں برتہیں ہے کر حصریت بحر<sup>یز</sup> اور ان کے رفقار کا بچو حشر ہو اس سے بعد لوگوں کے دل مہم کررہ گئے تھے اور انہوں نے سمجھ لیا تھاکہ جوشخص امیر معاویے کے عَال کے خلاصت انگلی کمی اُکھاسٹے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ اگرالیسا نہ ہونا توکوئی دسم نہیں کتی كه برمقطوع اليدسيدها اميرمعاوي كاخدمت بي مذبي بنيا اود اس تعدّى ميمعا ون ادخوابي مذكرتا وليكن اس سے برعكس بموّايد كرحب اس غريب كا بائقة كەش گيا توره اور اس كا قبيله بائفر کو توکھول گیا اود بورسے تقبیلے کو اگر لیٹے جان کے لاسے پڑھگتے ،کیونکہ وہ پرچاسنتے ستھے کہ گُود نرسے تعماص لین تو درکن راگرام برمعاویؓ کومعلوم ہوَا کہ ان سے گور نریزکنکری میبنگگی ہے توانہیں بغاوست ومحاربہ کا مجرم خرار دسے کرفتل تک کی منزادی ماسکتی ہے۔ اس بیے ابہوں نے گورزسے ایک البی بھوٹی تحریر نکھوائی جس سے نظا ہر بوکہ تنطیع پدکی سزاگور نر کی شان میں گسناخی کی بنا پر تہمیں دی گئی بلکسی دوسرسے مجرم بردی گئی، مگروہ تھی شبہسے منانی ندیخا۔ امی تحریرسے ایک طروت ملزم اور اس کے اقارب کی مبان تو پیج گئی ، مگردوسری

طرون گورزیکے اسپنے تحریری اقرار سے اس سے خلاف اننا ثبوت نوفراہم ہوگیا کہ اس نے شہیں مدجادی کرکے احکام شریعت کی خلاف ووزی کی سہے ۔ اواسی قضار

اگرامیرمعاوی کے بجائے کیسی خلیفہ رائندے عافی کا واقعہ ہوتا توالیسی تحریم ی حیلہ سازی کی اوّل تونومبت اورصرورت ہی چیش ما آتی، اوربالفرمِن اگرالیسی کوئی تحریر خلیفت و فرن کے روبروپیش موتی تو وہ لقبیاً تفصیل معلوم کرتے اور واقعات کی تر تک مینی کہ بها في الواقع يركوني مجرم مسرقه منها ؟ اور اگراس مي اشتباه مقا توكس نوعيت كانما ؟ اس شكب و شبہ کے سلیے کوئی معقول وہو مستھے یا نہیں ؟ اور اس کا فائدہ معاکم وجرم دونوں کو باکسی بیک کو ملنا میاہیے یانہیں ہواگر فریقین اپنی اپنی کھال بچانے سے سیے ایک گول مول اور نباؤ کی تحرير لاكر خليغه كرسا من بسين كردي توخليف كرياتان طرح بنيي بندم مباست كروه اس پر کا دروائی کرنے سے قبل مزیر تھین و تبیین نہ کرے داس معلیے ہیں ذراسی حجان بین سے بورجو باست سبب سیم سیم کیملتی وه بریقی کرجن تخص نے قطع بدکی منزادی ہے ، وہ نتود اس تضية كالك فريق مصصص شرعًا فيعد كرف اورمزانا فذكر في كامن قطعًا نهين تقا- أسي بیا ہے بھاکہ وہ کنکری مارے والے ملزم کوکسی قامنی یا دوسرے ماکم سے سلمنے بہیش کرنا۔ حصرت عمرم کو مصنرت اُبی بن کویٹ کے خلاف ایک شرکابت کقی تو اَ سیستنفی بن کرنجود حسر زیر بن ثابت کے پاس گئے۔ اس پر امام معرضی دمبسوط، آ داب القامنی میں) فرمانے ہیں:

نیه دلیل علی ان الاما مرلا یکون قاطیا فی حق نفسه ساسیس دلیل می کردامام اپنی ذات کے معاسلے میں بچے نہیں ہوسکت ؟
حصرت زیر نے کہا کہ ایپ مجھے الا لیتے تو حصرت عمر خراب دیا کہ عدالت کسی سے
ہاں جل کرنہیں جاتی ۔ ایگ گر ایسیش کیا گیا تو صصرت عمر خراب نے فرمایا کہ:

هٰ ١١ وَل جوس ك -

"بيتمها دا بهلاظلم ب "

كرتم في ميري سائد المياذى برتاؤكيا يمسرت عمرات كرياك في معلمت المفانا

صر*دِرِی ہوُ*ا تو معنرت زیگڑنے کہا کہ کاش حصنریت اُتی معا مت کر دیں۔ گر صفرت عمر<sup>م</sup> سے ملعن الطائب يم بركز تأنل مذكبا- اسى طرح مصريت عمرم متعدّد مواقع يرفامنى شريح اور دور سے قاضیوں کی عدالتوں میں بیٹ موستے دسہے بیھٹرت عثمان معشرت طلحہ سے بالمقابل معنرت بُحبَرِين علىم كے ساسفے پہيش ہوئے بھنرت على سنے ايک زره كامفار یهودی کے بنال حت قاصی تشریحی عدالت میں دائرکہا، اسپنے غلام قنبرا ورصاحبزا دے۔ مصریط کی شہادت بہیں کی جور ڈکر دی گئی ،اور دعویٰ خارج ہوگیا۔

(بن فدامرالمغنی طبداا معفرس مهر پرفرماستے بین کر:

لبيس للحاكم إن بيكم النفسياء كما لا يجوين ان يته م النفسد. ٥٠ ماكم الني خات كمتعلق كوئى عدالتى فيصله نهي كرسكتا ، جس طرح وه ليخ

سى بى ايى عدالت بى گراه نهيى ب*ى سكتا ...* 

فناوی عالمگیری، آ د اب الفاصی میں بھی ہیں اصول بیان کیاگیا سبے کہ انسان اسپنے نغس كي مق من فامني منهي بن سكتا - اگروه بين كاتو

لاينغذتضاؤه ـ

"اس كافيسله نافذ نهيس بوگاء معربى مىلى الشرعليه وسكم كاليك ادشاد بريعى سب كه لايحكم الحاكم وهوغضبان ـ

‹ کوئی ماکم <u>خص</u>تے کی مالنت میں فیصلہ نز کریسے <u>"</u>

ادراس گورز کامغلوب الغفنیب ہونا اس سے اس فعل سے صریح طور پر فلاہ رسے ک اس سفكنكر مارسف يرحودي بالقركاط وسيف كى سزانا فذكرة الى -الجركستة صرودين شبركااطلاق

بهركبيث أكراس معاسطيري ذراس تغتيش بمبي كما بي بي ما بي تومير حقيقت عيال بهوماتي كدبه بالكل ظالمارز اورسنگدلانه كاررواني تنمي اوراس كابعيد ترين تعلق مجي اس مورت سے مرتفا عبے فقی اصطلاح می مشہر میں مقربا نعز برجادی کرنے اسکے الفاظ سے تعبیر کیا ما تا ہے۔ بچوری پڑھیے مرسے معاصلے میں شہری جومورتیں مکن ہیں انہیں فقہا دنے خود بیان کر دیا
ہے، مثلاً برکہ کوئی شخص غیر محفوظ شے کی بچوری کرے باکوئی السیامال چرائے میں کی ملکست میں وہ خود شرکے ہم مور قرشے کی قیمیت اتنی کم ہوکہ اس کا اجتدر نصاب ہونا مستنبر اور مختلف فیہ ہو کہ کامل کا اجتدر نصاب ہونا مستنبر اور مختلف فیہ ہو کہ کاش ویزاکسی طرح ہمی " شبری کی اصطلاح فقہی کی تعریب میں نہیں آسکنا یہ وہ ہے کہ ابن جریر شرح نے ابنی تاریخ بطد ہم سیسی اسکنا یہ وہ جے کہ ابن جریر شرح نے ابنی تاریخ بطد ہم سیسی اسکنا یہ وہ ہے کہ ابن جریر شرح نے ابنی تاریخ بطد ہم سیسی اسکنا یہ وہ اقعہ میں نہیں آسکنا یہ وہ ہے کہ ابن جریر شرح نے ابنی تاریخ بطد ہم سیسی اسکال میں حبال یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہاں مکھا ہے کہ تحریر میں ورج تھا :

انه قطع على شبه تروام ل لعريضح -

" القرشيم كا بناپر البي صورت بن كاثا كياست جواس في واضح نهين كائتى " مجرح ب بنوضة مع فليل سرا افراد اس تحرير كو له كراميرمعاوية سرح باس ميني بي توان كابيان ان لفظول مين منفول سے:

انه قطع صاحبنا ظلمًا-

''اس عامل نے بھارے آدمی کا یا خد ظالما منظریق پر کاٹا ہے ہے

مولانا محدثقی میا موب عثانی فراتے ہیں کہ «شبر ہیں یا تفرکا مش دینا بلا شبر سنگین فلطی سے دیکا وال میں اور بھی م سے دریکن اس پرکسی کے نزدیگ بھی حکم بہنہ ہیں سبے کہ ماکم سے تعساص کینے کے بیے ماکم کا یا تہ بھی کا مطرح ماکم کا یا تہ بھی کا مطرح دیا مبا سے کیونکر سٹ برکا فاکدہ جس طرح ملزم کو ملت سہت اسی طرح حاکم کوہمی مات ہے یعنمانی صاصب کے تردیک اس کی ایک صلحت پرجی ہے کہ اگر ما کوں ہے الیے نیسان کی وجرسے ان پر صرحاری کی جایا کرے تواس اہم منصب کوکوئی قبول نہیں کرے کا یعنمانی صاحب نے بہاں شرعی اس کا م اور فقہائے کرام کی با نکی غلط ترجانی کی ہے اوران کا یعنمانی صاحب نے بہاں شرعی اس کام اور فقہائے کرام کی بانکی غلط ترجانی کی ہے اوران کا استدلال مغالطہ آمیزی اور سوئے تبہر پر بہنی ہے ۔ واقعہ زر پر بحرث میں ملزم قطع ید کی مزایا سارق مزا کا ہرگر ممتوجب من مقا اور خاس کے فعل میں شبر کا کوئی محل تھا۔ قطع ید کی مزایا سارق کے لیے ہے وراہ ندتی یا نساد فی الارض کرتے ہوئے وقیاجے ید کا مرتکب ہوا ہو۔ یہاں جی شخص کا باتھ کا ٹاگیا وہ معصوم الدم تھا اور اس کا با تقداراد ہ اور عمداً مرتکب ہوا ہو۔ یہاں جی شخص کا باتھ کا ٹاگیا وہ معصوم الدم تھا اور اس کا با تقداراد ہ اور عمداً نسلے کیا گیا۔ اس بے مازم کے فعل یا گورز کے فعل دو تو ل میں سفید کے عضر کوکوئی دخل ہی نظاء اور گورز کری طرح تو اعدش عیہ کے مطابق قصاص سے نے ہمیں سکتا تھا۔

اکسینظیمی بی صلی المترعلیہ وسلم کا بھواد شا دسنن ترمذی ، الحاب الحدود اور دوسرے مقامات پرمردی ہے وہ یہ سیے کہ

ادى ۋالىدە ودىن المسىلىين مااستىلىنىم.....

دوجس منزنک بھی ممکن ہومسلما اول سسے حدود کوٹا لو۔ اگر پیج شکلنے کی کوئی مورت ہوتوملزم کوچپوڑ دو۔ امام اگر غلطی سمے معا من کر دسے تو بہتر سے برتسبیت اس سے کہ وہ غلطی سے منزاد سے بیٹھے ؟

ابودادد، كمامه الادب من ارشاد نبوى بدي:

ان الامديراذ التبغى الوببية فى الناس افسد هم -"اليرتب لوگون من شبهات الماش كرف دگا، تواس نے لوگوں میں قساد

پھيلايا <u>"</u>

ان ادمثا دات کی دُوسے ٹیک ہے قائدسے اور دعا بہت کا امس سنعق لمزم قراد یا تاسیے، نہ کہما کم ۔ البنہ یہ اصول اپنی بمگر پرسکم سبے کہ ہرانسان کی طرح ایکس ماکم یا قامتی بھی لینے فیصلے پی فلطی کرسکتا سہے اور وہ ماکڑ تحفظ کا محقد ارسے ۔ لیکن ظاہر باست سبے کہ بیخفظ اور دعا بہت

اسی صودمت میں مکن ہے جب کہ حاکم یا قاصنی نے اپنے انتظامی یا عدالتی اخترسیا راست کو (Bonafide) معقول ومعروت ادرمشروع طریقے پراستعال کیا ہو، اوراس کے با وجود ان اختیاد امت کے دوران استعال میں اس سے خطا سرز د ہو۔ اس کا بیمطلب سرگر نہیں مهدكه وه ابنى ذانى ميشيت بس كوئى جرم ياظالمان انتقامى كادروائى كرسه يامكرووا فتعيادس تجاوز کرے، تب مجی اُس سے باز مُرس نہ ہو۔ فقہار نے بلاسٹ بربات کمعی ہے کہ ام یا قامنی غلطی سے مقربا قصاص مبادی کردے تواس پر مجرابی صرّحاری خہبں ہوگی ۔لیکن انہوں سنے اس کی در بھی سائقربیان کردی ہے اور وہ بیر کہ قامنی اینے کسی ذاتی معاملے میں توفیصلہ دے ہی نہیں سکتا، (من بیے لا محالہ اس نے توفیعد کھی دیا ہو گا ، عام صالاست ہیں فریقین اور عامنز المسلبين كامغا دمراحي دكع كرديا بوككا اورحق وانصا صن كوبورى طرح يتيظردكما بوكا-اسب ظاهر مے کہ جو شخص ذاتی رخیش کی بنا برکسی کا باکتر کامف دیتا ہے، اس کا فعل توسر مدے مسے ماکمانرا عالیٰ فیسلے کی تعرب ہی میں نہیں آسکتا۔ چرمائیکہ وہ کسی رعا بہت کا اہل مجھام استے فقہار نے تو بهان نكب مكعاسب كر أكرعدالتي كادروائي بين بني قاصي ظلم ويؤدكرست قو اكسير ندصرون بمعزول كيا مباسئة كابلكرتعزيروتا والنهي اس پرعا ندبوگار د دالممتناد بمبلديم مليميم پرعلامه ابن عابرين مثَّا مَيٌّ عالمگيري سكر حوالے سے فرماتے ہيں : وان كان القضاء بالبيوس عن عسد و اقتربه فالمضمان في مأله في الوجوة كلها بالجنابية والاتلاب ويُعتَّى والقاضى و يئة ل عن القعناء - معلى نهي برعجيب وغربيب اصول كتاب ومنست باكسى فني كتاب کے کون سے مقام پر مذکورسے کہ سشبہ کا فائدہ حم طرح عزم کو لمتاہے ، اسی طرح حاكم كوكبى ملتاسيسه إ

اب ایک انصاحت لیسند اِ در لمالیپ حق انسان خود غود کرسکے پیچے راستے قائم کرسکتا

ا البدائع جلد رمالا ، بیان حکم خطارات امنی میں امام کا سانی فرمائے ہیں ، لاسنه بالغضاء لعدید بل الغضاء لعدید بل لغضاء کے بیعل لنغسبه بل لغیدہ (قامنی فیصلے میں خطایر اس سیے اکنو ختہیں کر قضایی وہ اپنی ذات سے بیعل بہدی کرمکت بلکہ دو مروں کے سیے کرتا سیے ہ

ہے کہ اپن غیلان کو محص معزول کر و بنا کس مدنک اسلامی عدل وانعمافت کے تقاضے ہوئے۔

کرسکتا ہے اورامیر معاویہ کا برقول کس مدنک سے بجائیہ ہے کہ "میرے گورٹروں سے معماص
لینے کی کوئی مبیل نہمیں میں میں ہے ہوائی سے کہ یہ انسان کے بعد
قدیم گورٹر یا انتظامی افسر کے لیے بھائز ہو جاتا ہے کہ وہ جولوٹ مار اور دھا ندلی بھائیں کرتے دیں اور اس کے بعد ان
میں اور اس کے بعد میں مکھواکر پہیش کر دیں کہ برسب مجھوٹ بیس کیا گیا ، اور اس سے بعد ان
سے کوئی یا زیرس نہ ہوگی ، مواتے اس کے کہ انہیں جبری طور پر دیٹائر کر دیا جائے۔
سے کوئی یا زیرس نہ ہوگی ، مواتے اس کے کہ انہیں جبری طور پر دیٹائر کر دیا جائے۔
دورصد لقی کا واقعہ اور این قدامہ کی لائے۔

منامسهما مخرار برنا تربحث محطور پرمنرت او کرائے عہد کا ایک قدیمی بریان کردیا جائے ہوا ہی غیلان سے اقد سے مثابہ مجاور حیث ہوت کی فقیر عبد اللّٰرین قدام نے المغنی میں می کرسے مسلے سند باط کیا سے کہ کوئی شخص ممی فعدام سنے بالاتر نہیں ۔ فرواتے ہیں :

ويجرى القصاص بين الولاة والعال ويان رعبتهم العوم الأيات والاعباروان الهومنين تتكافاء وماءهم ولانعلم في فلا العلافا وثبت عن الى مكرة المرحل شكى اليد اند قطع يدة ظلمًا لأن كنت صاحةً الاقيد بلك منه ..

"قانون تصامی امرار، علل اور دوریت کے بین برا برجاری ہوتا ہے کی کال بایدی آبات وامل دین کا میں امرار، علل اور دوریت کے بین برا برجاری ہوتا ہے کہ کا خوالات کا علم دامل دین کا کم میں کے فوال کی قدو تمیت مساوی ہے بم کو اس کی کئی کم میل خوالات کا علم نہیں اور او مجر مشسے تابت ہے کہ ان سے بیٹن سے نہیں سے شکا بیت کی کو اس کا ہا تھ ظالما زطوا میں اور او مجر مشسے تابت ہے کہ ان سے بیٹ میں کی مل سے تصابی نون کا گ

(المغنى لابن قادم الجزوال سع بمطبعة المتار مصر سيس المستحدج ٢٥)

نقریبًا اہنی لغاظمیں فیرا تھ لوراس سے بہاستال الشرح الكيروس برجمي ورد ہے۔ يركم المعنی سے الشہ برجمي ورد ہے۔ يركم المعنی سے الشہ سے بہار الس سے مستعن بر الرحل بن قدام مہم رہی ہے کہ الفاظ اندہ قطع بدہ ظامًا منعقول بي بہا لفاظ اندہ قطع بدہ ظامًا منعقول بي بہا لفاظ بنومنية سے فراحد المرمعاوی میں اسے بعد سرخوص بی بہا لفاظ بنومنیة سے فراحد المرمعاوی سے بعد سرخوص بخود اندازہ کرسکتا ہے کا ملامی محومت بیں گورز قصاص سے بالاتر بیں یا ہمیں ؟

کے معزول تواہر معاویے نے تروان کو بھی کمیا تھا اود بعض مود نہیں کا حیال ہے کہ بیمعز و بی اس کی غلط کا دیوں کی بنا پر متی پڑتا پڑسال سے زائد عرصے تک ترم بوجی میں مجو کا دستا نیاں وہ مرتاد ہا کیا بچڑ دمعز و بی سے ان کی گانی ہوسکتی تھی ؟

## گورزول سے عدم مواخذہ

واقع ابن غیلان کے سلسلے ہیں مدیر البلاغ سے ہرائٹ واستدلال کا ہجواب ہیں مے مفت واستدلال کا ہجواب ہیں مے مفت وسے دیا تھا لیکن اسے بالک نظر انداز کرنے ہوئے انہوں نے کھر لکھا کہ دہیں سے اس واقعہ کے اصل ما خذ البدایہ ہے توالے سے ثابت کیا بھا کہ جن شخص کا بانفر کا ٹا گیا تھا اپنی والی ہے کہ داروں نے ابن غیلان سے پر تحریر لکھوالی تھی کہ حاکم سنے اس کا با تقرصہ بی کا ٹاسے بی نائی محصورت نو و اس نے بینائی محصورت نو و اس نے دانوں نے بینائی محصورت معاوی ہے سامنے مقدمہ کی جوصورت نو و استفاد کرنے والوں نے بیٹ کی اور عب کا افراد نو و مدعا علیہ حاکم سنے ہمی تحریری طور پر کہا وہ برتنی کہ ابن غیلان نے ایک خفص کا بائے مستعبد ہیں کا شد دیا ہے ہے۔

قارَين محد تغيّ صاحب كي اس عبارت كو برُح كريه مرحيد بمعيمين كه اس واقعه مي ابن غَيلان اور حاكم دومخن لعث خصتيت بهي - ني الحقيقيت ابن غيلان بي وه حاكم رگورنر ، كفاحِس نے محف کنکرمارنے پر ایک شخص کا ہا تھ ظالمانہ طور پر کا بٹ دیا تھا اور کھیریہی وہ ہے دھم عاکم ہے جس نے بیر بھوٹی تحریر لکھ دی بھی کہ ہیں نے ہاتھ منٹ بدکی بنا پر کا ٹاسہے مولانا محد تقی صاحب مزید کلعنته بس که «ممت به می با نذکات دینا بلامت به ما کم کی منگین نلطی ہے۔ لیکن کسی سے نزدیک مجی حکم برنہیں ہے کہ اس ما کم سے قصاص لینے سے لیے اس کا ہا کا کھی کا ط دیا جاس<u>ئے » ب</u>ی اس سے حواب بی میلے ہی تفصیلًا بیان کر چکا ہوں کر جس شخص نے بیان طبع پر کی مزادی ہے وہ نود اس تفیقے کا ایک فران ہے جیے مشرعًا ذاتی معاملے میں نصلہ کرسنے اددمنرا نافذكرسف كاحق نطعًانهبين تفا يهجران شخص سني غيظ وغفنب سيص خلوب بوكر محعن روزًا بعِيبَك دسينے پر الخرکٹواڈ الاحالا نکه نبی سلی المدعلیہ وسلّم کا صریح مکم موجود ہے کہ اکوئی ماكم غفتے كى حالت ميں فيعدلد نركرے " نيز مين سنے تا بت كيا تفاكد بيفتل كسى طرح كمي شكبر" کی فقہی اصطلاح کے تحست نہیں آسکنا۔ میں سنے اسٹے مترعاکو واضح کرنے سے بیستنت نبوئی اورمنگسِن خلفار رائزرین سے متعدد نطائر کھی پیشیں سیکے متھے ۔

#### عَمَّا فِي صَاحِب اس بِرِ لِكَمِيْتِ بِينِ :

"میرے استدلال کے جواب ہیں ملک صاحب نے جو بحث کی سے، دہ خلط مبحث کا افسوسناک نمونہ ہے۔ انہوں نے تین جا رسنجات ہیں طلعائے وائٹر ہیں کے عدل وانعیا دن کے مینفرق واقعات ذکر کیے ہیں ۔ ظلم رہے کہ ان قبیدلوں کے بلندمعیا دسے کون انکادکرسکتا ہے گفتگو تو ہم کو فلم ہر ہے کہ صفر دن معاویم کے بندمعیا کو "فاؤن کی یالاتری کا خاتم "اورخلات نری ہے کہ صفر دن معاویم کے میں قانون کی رُد سے غلط کے تکویکر کہا ہا سکتا ہے ؟ شریعیت قرار دیا گیا ہے ، وہ شرعی قانون کی رُد سے غلط کے تکر کہا ہا سکتا ہے ؟ "خلط مبحدث کا تم ونہ "

يرقر يرير معن سير مهليم مرسه ماشية خيال مي مي بربات نهي أسكتي متى كمسئلة قصنا اورنظام عدالت محمنعلق ني ملى الدعليه ولم محير جوارث واست اورخلفا سير رأ شدين كا قونی وعلی نمونہ بچوہی بیان کریچکا ہوں کوئی شخص اسے مطلط مبحث کا افسوسناک تمونہ " قرا<u>ر جینے</u> ى بْرَاْت كر<u>سك</u> كايكن اب معلوم بۇ اكەمبىن كوگەجنىي صمائة كرام كى تىغلىم ۋىمرىم كا دْعِارىپ، دہ کتاب وسنّست اورخلافسیت رائٹرہ سے فیصلوں سے "معیام ی بلندی "کا زبائی ا قرار توکرستے رہیں سکے تاہم دوسری طرون اگرکسی صحابی کا فیصلہ اس معیار کے بانکل برمکس مہو، ترب بھی وہ استے بچے کی کہتے رہیں سگے۔ اس پوری طویل مجسٹ کے دوران میں میرا بمبینہ بیطرنقبر الب كهم سينك بمن ميلي قرآن وصربت سے دجوع كيا جاستے اور نعابل خلافسن را شدہ كوما ہے دکھامبلسنے ۔ ابہمی ان مّریمیوں سے علی الرغم مجھے اسپنے اسی طریق بحسث کی صحبت رہیّین سے اددئيں اسب يمي بي كهننا بهرل كرمصنرست معاويٌّ كا پرفيصيلہ و فرمان مشرعی فا نون كی دُوسسے پيخ بہيں بلكه فلطرى سب كر ميرسك گورترون سے قصاص كى كوئى مبيل ميس يخيرا سلامى نظام إست قوانین میں اس طرح کا استنتار والمیاز ہوتو بہو، مگر اسلام میں اگرکسی گورزر، ماکم، قامنی، حتی کہ الميرالمونيين سنشكيى اليساجم كيابهو بجرموحبيب قعساص بوثؤولئ قصباص كى دمشا مزدى ومعافى کے بغیرفجرم کے قصاص سے پڑکے ٹیکلنے کی کوئی مبدیل نہین سہے ۔ میں اس سنلے پر پہلے ہی لکھ مچکا ہوں اور ذرا آ<u>ئے میں</u> کرمچر لکھوں گا۔

عثمانی صاحتیے مجھے جواب نیبتے ہوسے پہلے بھی یہ بات مکمی تنی اور دوبارہ اسے دُہرا پاہے کہ « مذکوره واقعیم صنرت معاور شکے ملمنے کنگر مارینے کا ذکر نراستغانۂ کرینے والوں نے کیا، زمرعا علیہ ما كم في يجب ه دونوں ايك مورت واقع رئيتفق بي تومضرت معاديم كويلم غيب تركهاں سے مال ہو مكتاسي كالمغلوم فيضودمل وافعه كوتهيا كرمرعا عليه كيريم كوالمكاكر دياسية يموال بيب كأنكري مارفسيف ير ہا تھ کٹوا دینے کا یہ واقعہ گڑاہل دنیا سے لیے ایک علم غیب کامستلہ بن گیا تھا ہجیا کہ محتنقی صاحب باور کرانے کی کوشش کریسے ہیں ، توہچرا تفرمرا دسے توفین اس کی پورٹغ صبل اس طرح کیوں بیان کرتے حیلے آسسے ہیں کہ وبنونئبة كالشخص نيابن غيلان برسجدين كنكريبينك يا إس نياشخص كالالة كالمني كاحكم إياب بمير اسس مقعلوح البديك فبيبط واسلے إبن غيلان سے بإس آستے اور كہا كہم ڈدستے ہيں كہ امیرمعادیم مادسے ساتھ وی سلوک کریں گئے ہوا نہوں نے مجرد من عدی کے ساتھ کیا، اس بے تم بهیں مکھ دوکرتم سنے ہمارسے آوجی کا بائقرمشبہ میں کا ٹاسہے سے ابن فیلان کی اس مجموعی تھریر لكمد ديني محصر بعداس ظالمانه كاررواني كي حقيقي تغصيلات بردهُ غيب بين اس طرح بنهان نہیں موگئی تقیں کہ اس کاغذیکے پُرزے سے کے ماسوارکسی کے بیے مزید محقیق کاکوئی موقعہ بامعلومات كاكوئى دومسرا ذربيري سرسي سسياقى مزريا مقاراكر فى الواقع البسابهونا توايخران مؤدخین نکب بہ پوری تفاصیل کیسے پہنچیس حنہوں نے این غیلان کی اس طلاحیت واقعہ اورمبہ تم حربہ کے ساتھ ساتھ اصل مورست واقع کھی بیان کردی ہے ؟ عجیب باست ہے کہ کسی مسانوب کو متى كم محدثغى صاحب كويجى يرنكمة آج تكسركيوں نەموجھاكە حبب اميرمعا ويُغ سيے مباحيے واقعہ یں اس شکل میں پہیش ہواکہ کسی نامعلیم اور غیر موجود شخص کا ہائفہ سٹ ہیں کسٹ گیا۔ہے اور اميرمعاويغ عالم الغيب مستقے كه آپ كومز بيرا ورجيح صورت مال كاعلم بونا تو دومسرے لوگ بحاس واقعہ سکے را دی دنا قل ہیں،انہیں این کہاں سے کشعب والہام ہوگیا کہ وہ پورا قعتہ اب تک بیان کرتے دہے ہیں؟

#### كتمان حقيقيت كي وجوه

حقیقت برسپے کہ حصنرت معاور میں ہے۔ پاس خبر رسانی کانہا بہت عدہ اُنتظام مقا-ان کے گورنروں کی ذیاد تیوں کے حووافعات زبان زدِعوام شخصے اور مجو لجدیں تاریخی اور اق کی زینت سبنے ،اگرابن غیلان کے نوشتے جیسی ملمع سازی ان واقعامت کوان کی نگاہ سیمخفی رکھ مکتی ہے تواس کے دومی وجوہ ممکن ہیں ۔ یا توجیبا کہ مورضین نے تکھا ہے معتربت مجر اور اُن کے مائتيول كيقتل سنے نوگوں كودم شت زده كرديا تقاا وروہ سكام كيم مظالم كواس بيے برمال بیان نہیں کرسکتے سکھے کہ مباد اگور زوں سے بجا سئے الٹی مظلوین ہی کی شامست آ بھاسستے، با بمراميرمعا ديغ نكس جوبات من كل من بينجيئ تنى يايم نيائي مبانى تنى وه اس مين زيا دهيق تعنيش كى په کليفت ېې تېدېس فرداست سقے يکی غربب تو دنيا پيرکسي کوبھي الماوا معلم حاصل تېريس بوزا، ليکن مقيقنت تكب دمها في كے سيسے حج ذرائع معلومات انسان كے لبس ميں ہيں ، ان كے امتفال كا وه بهر حال مسكلم نسبت. فرض كمياكه امير معاوييٌ كا و إمد وميلهُ معلومات وسي تحريرُ يخي جوان کے سامنے آئی۔ اب اس میں جم معطوع البدکا ذکر تھا، اس بیچارسے سنے ان کے رہامنے اسنے کی جراکت نہیں کی ، ملکہ اس سے تبییلے سکے افراد ہی اس کی طرفت سسے پسیشس ہوستے۔ املامی نظام نصنا کامتعنی علیرامول موارش دِنبوی پرمبنی ہے، یہ سیے کرفریتین کو اصالت ک مساحف بلاكراودان كابيان سك كرنسيسله كراحاست فعناعى الغائب مرون أسي مودست مل جائز سبے مب کرکسی فرنق کی غیرحاصری کے معقول وجوہ موجود ہوں ، مثلاً وہ مرگبا ہو، شدید مربين مودم مفقودم وبادكور در از كسك سفر يرم وياطلبى ك باوجود ساعنر بنهو

عنمانی صاحب ابن غیلان کے ان تحریری الفاظ کو بار بارگیس کے بین کہ ہاتھ "شبہ" یک کا ٹاگیا، حالا تکریک اطلاق میر گز نہیں ہوسکت اتھا۔ یہی وجہ ہے کہ خودا میر محاویہ خاتی صاحب کی طرح برفقیہا نہ تکریش مہیں ہوسکت اتھا۔ یہی وجہ ہے کہ خودا میر محاویہ جائی صاحب کی طرح برفقیہا نہ تکریش مہیں فرمایا کہ "میر سے گورٹروں سے مہیں فرمایا کہ "میر سے گورٹروں سے تصامی سینے کی کوئی مبیل ہی ہیں یہ دونوں باتیں بائٹل مختلف اور ایک دو مرسے سے تقدام مینے کی کوئی مبیل ہی ہوں کو گائیں انسل مختلف اور ایک دو ہو ہے الگ بیں اور خلط مبحث کی کوئی مجھے مثال ہوسکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان دوباتوں کو گائیں میں گڈیڈ کرکیا جائے ہے جو ابن جریر نے جی طرح سے مدے حوادث میں یہ واقعہ بیان کی اس سے معاون معلوم ہوتا ہے کہ شخص کا یا تھ کا طاق کیا تھا ، اس سے دہل قبیلہ ہے دوجو بات زبانی امیر محادیہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ ہے تا ہے ہو بات زبانی امیر محادیہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ میں سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ سے تو ہو بات زبانی امیر محادیہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ سے تو ہو بات زبانی امیر محادیہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ میں تعاملہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ سے تو ہو بات زبانی امیر محادیہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ سے بیان کی ائی میں "مث بر" کا لفظ بائکل نہیں تھا بلکہ کے دو کو میں تھا بلکہ سے بیان کی انس بائل کی انسان کو ایک کو میں کو کھوں کے دو کو کھوں کے دو کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کو کھوں کے دو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کی انسان کی انسان کے دو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھو

انہوں سنے اسسے" ملکم کہ کرداد ٹواہی کی ۔ تا دیخ طبری مبلد پہ صفحہ مہرہ ہیں امسی عبارت ہوں سہتے :

فقالوایاامیرالمؤمنین انه قطع صاحبتاً ظلمًّا و هله ا کتابه الیك وقراً الکتاب فقال اما القود من عُمّا کی فیلایسیم بر ولاسیسل الیه -

" انہوں نے کہا کہ امیرالموئیان، گورز نے ہمارے آدمی کا ہا تفظا لما خطور
برکاٹ دیا ہے اور یہ اس کی تحریر آپ کی خدمت میں بہیں ہے۔ امیر معاویۃ نے
فرمایا کر میر سے گورزوں سے قصاص لیننے کی کوئی صورت اور میں نہیں ہے یہ
اسی طرح الکا ل میں بھی اسدہ قطع ظلمہ آ ہے الفاظ میں، بعینی ان لوگوں نے زبانی
میان میں بہی کہا کہ اس نے ظالمان طرانی پر ہاتھ کا ٹی سے۔
اسلام کا قالون قصاص

 کرتے ہیں کہ بیں اور منظرت علی ٹومول الٹیمسلی الٹیملیہ وکٹم کومہا دا دسیتے ہوستے مسجد نکس لاستے تا اُنکہ آپ منہ پرتشر لیےن فرما ہوستے اور لوگوں کومنا دی کرا کے جمعے کیا اور فرمایا : ایصا الناس ان قدہ دنا حقوق من بین اظھ دکے وفعین ککنت

"اے لوگو، مجھ پر تہادے درمیان لبعن صفوق ما تر ہوئے ہیں تی سے
میں کی پہٹے پر کوڑے دکا ہے ہوں، تو بر بری پشت ہے، وہ خص مجد سے قصاص سے
ہے ۔ تی نے جس کی عزت پر حکم کیا تو وہ میری آجر وسے بدلہ سے اور تی نے جس
کا مال لیا ہو ، تو پر میرا مال ہے، اس میں سے وصول کر ہے اور میری طون سے مبغنی و
عداوت کا خدر خرد نہ کھے ، کیونکہ یہ چہز میر سے شایا بن شان نہیں ہے ۔ مبان لوکر مجھے
مداوت کا خدر خرد وہ ہے جو مجھ سے اپنا حق سے باری اگر وہ اس کا صفد ارب
یا چر مجھے اس سے بری الذم کر دسے تاکہ تیں اسپے رب سے نوش دئی سے ساتھ طاق ا
کرسکوں پھر آنے ضوار منبر بہ سے اُتر سے اور ظہر کی نا دیڑھائی ۔ کھر آپ دوبارہ ذیب 
کرسکوں پھر آئے ضوار منبر بہ سے اُتر سے اور ظہر کی نا دیڑھائی ۔ کھر آپ دوبارہ ذیب 
آرائے منبر ہوئے اور اپنے ضطاب کو دہر لایا ؟

ابن انبر کھتے ہیں کہ اس سے بعد ایک شخص سنے استخص سے اسینے تین درہم کا مطالبہ کیا اور آپ نے اسے ادا فرما ہا۔

قصاص کے معلسطے میں مہیم موقعت اور طریقہ بینین دمنی النّرحنہما کا تھا۔ ان دونوں اصحاب نے اسپنے آپ کوقعماص کے سلیے بیش فرایا اور اسپنے گورنروں سسے قعماص لیبنے کا حق رعایا کو دیا معصرت عمر اور حصرمت عمر وہن عاص کا واقعہ تمیں بہلے نقل کرے بکا موں میصنرت عرض اید واقع می بربت مشہور سے کہ ایک بدو کا یا ور ان طوات خسانی شہزا و سے جبلہ
بن ایم کے تہدند برآگیا اواس نومسلم شہزا دے نے بدو کو تفیر ماد دیا بیصنرت مرش نے
اسے ڈانٹا اور بروسے کہا کہ تم بھی بطور قصاص ایک تھیٹر اسے رسید کرو۔ اسلام میں بڑے
حجود نے قانون کے سامنے برا برہیں برجبلہ اگر جبر تدم کو کر بھاگ گیا گر بعد میں بجبتا کر مسرت کی بر
اشعار پڑھا کرتا تھا جو تواریخ بین تقول ہیں۔ امام شافعی کتاب الام مبلد اسفر ہم برالفصاص
دول نفس کے زبر عنوان فرماتے ہیں:

روی نی مد بیث عن عمرانه قال رأبیت رسول الله صلی الله علی علیه وسلم بیطی القود من نفسه وابا بکوییطی القود من نفسه وانا اعطی القود من نفسه وانا اعطی القود من نفسی -

« مدریت میں مصرف تر سے مروی ہے کہ آپ نے فروایا : مَیں سے درمول آئے۔
سی اللہ علیہ درملم کو درکیھا ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے قصاص دلوایا اور الو بھڑنے نے
ہی اپنی ذات سے قصاص دلوایا اور کمیں اپنے آپ سے قصاص دلوانا ہوں ﷺ
اس کے بعد امام شافعی فرمائے ہیں ۔

ولعراعلم مخالفًا في ان القصاص في هذه الامّة كما حكم الله عن وجل انه حكم بين اهل التوسلة ولعراعلم مخالفًا في ان القصاص بين الحدين المسلمين في النفس ومأ دونها من الجواح-

"میرے علم مے مطابق اس بین کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس است پر نفساس اللہ کے علم کے تحت اسی طرح واجب ہے جس طرح ابل قوراة کے بیاے مقااور میرے علم بین کوئی بھی اس کا مخالف نہیں کہ دوآ زاد مسلمانوں کے مابین قبل ادراس سے کم تر در سے کے زخموں بین قصاص لازم ہے " قوانین قصنا سسے نتیا وڑ

مېركىيىت مكومىت كى عَمَال دىئمام كوموا منذ كانساس سى بالانرقرار دسىنى كونى گنجائش اسلامى قانون يى ئېرىس سے اور مبياك ئىس ئے يېلى مجست بى عرمن كى امتعاء اكرابن

غيلان كے معاسطے بيں ذراس تغتيش بھي عمل ميں لائي جاتي توسي تقيقت عيال موجاتي كرقطيع يد بإلكل ظالمانة وستكدلا مذفعل كقاادراس كابعيد تربي تعلق بعي اسصورست سعد ندمقا يجي ففہی اصطلاح میں سندیں مدماری کرنے سے نعبیرکیا جاتا ہے۔ بہاں جس کا اِتھ کاما كيا وه قطعًا معصوم الدم مقااور اس مزاكا مركز متحق منهمًا - اس في كوني مسرقه يا دومسرا جمم البيا نہیں کیا تقامی میں سشبہ یا غلط فہمی کی بنا پر بھی تعلیج میر کی حدیا تعزیر کا اسکان پیدا ہوتا، اس سیسے يرگورنر قواعد شرحير كے مطابق قصاص سے کسی طرح رہے نہيں مكتا تھا۔اس برعثمانی معاصب كبنة بيركم متحقيق وتفتيش كاسوال وإن بيش آنا بيهجان مَرى اور مدعاعليهم كوئى اختلات ہو، جہاں مقدمہ کے دونوں فرنق کسی باست پھتنق ہوں وہاں اگرفیعیں ان کی بیان کر دہ شغفتر مستق پركر ديا مائة توحاكم كومورد الزام نهي تفهرايا ماسكتا فرض كيجة كرز بدعمر پردعوى كرتاس كهاس نے میرسے بھائی كوفتل كردياہے۔ ماكم حب عمرسے پوجھتا ہے تووہ اقبال جرم كرلينا ہے،اگراس مورَت میں ملکم عمر برقبل کی مسزل عائد کردسے توکیا وہ گندگا رکھا سے گا؟" یہ بغیر موجي تحيم خطاب جمالين كالب دلجسب مثال سهد سوال برسه كرمدع اورمدعا عليهكون ہیں،ان کامتفقہ بیان کیا ہے اورکس کے سلمنے نیا گیا ہے ؟ مَرَى توبنومنتِه كا ايکشخص ہے ؟ جس کا نام بجبیر بن منحاک تھا ، اس کا کوئی بیان مذقامنی بصرہ کے سامنے ، مذامبرمعا ویڈ ہے مامنے لیاگیا۔اس خریب نے ندکسی کے سلسفے پیش ہونے کی جراکت کی مزاسے ملوایاگیا۔ دور افرنتی عبدالندن عمروین غیلان ہے۔اس کائین کوئی بیان بطور مدعا علیہ نہ بصرے کی کسسی عدالت میں بؤا، ندام برمعاور بیک سامنے بؤا۔ اس کی بس ایک شنت بداور کول مول تحریر ہے کہ " بنی نے اس آدمی کا بائے شبری کا مٹ دیا ہے " اور اسی تحریر برسار سے مقدمے کا فیصلہ ہو ر اسب مالانکرتو بر، نواه وه بیان وا قرارم، خواه بعنوان کمتوب مو بوایک کی مانب سے واسے كوكبيجاك ببوء ياتحريرى شهادت موريه تتقدمين فقهارك إل مطلقاً مجتت نهيس اورعدالني كالروائي یں اس پڑل مائز نہیں۔ بالخصوص مدور وقصاص وغیرہ کے فومداری مقدمات میں تو کوئی تحریہ بطورشہادست وٹبوست قابلِ تبول ہی نہیں سہے اور ایکسٹیخعس کسی دومسرسے کی مجانب سسے بيان يا اقراد كا مجاز نهيين بوسكتا-

این فیلان کے پاس اگر گورزی کے ساتھ تعنا کے عدالتی اختیارات ہوتے، تب یمی وہ ذاتی رختی کے معاطیمیں کوئی فیصلہ کرنے اور سزاد بینے کا مجاز ہر گرنہ ہیں تھا لیکن بیماں تو یہ باست تاریخی طور پر ٹا بت ہے کہ اس گورز کے وقت بصر سے میں زرارہ بن اوٹی قاضی مقرر ستھے۔ تاریخ طبری اور دوسری تاریخ ک بوں میں ان کا ذکر فوجود ہے ۔ یہ صفرت عمران بن صیبن کے بعد عہد و قضا پر مامور ہوئے اور ان کے متورد عدالتی فیصلے کتا بوں میں منقول میں ۔ محد بن خلف عبد کوئی تاریخ کے اور ان کے متورد عدالتی فیصلے کتا بوں میں منقول میں ۔ محد بن خلف بن حیال کے متورد عدالتی فیصلے کتا بوں میں منقول میں ۔ محد بن خلف بن حیال کے متورد عدالتی فیصلے کتا بوں میں منقول میں ۔ محد بن خلف بن حیال کے متورد کے اور ان کے متورد کا ان کے متورد کی وال بہت کے آئری ایا م کمک قامنی رہے ہیں۔ میں اور کھی سے کہ وہ زیاد کی وفاحت اور جارج کی وال بہت کے آئری ایام کمک قامنی رہے ہیں۔ وہ ایاں بہمی تقریر کے ہے کہ

استعمل عبد الله بن عمر وبن غيلان التقفى في ترسن وادف عسلى الفضاء في ترسن وادف على الفضاء في مرادة حتى عن ل عبد الله بن عمر ورس المقاحة عنى عن ل عبد الله بن عمر وبن غيلان كو گور زينا يا گيا توزراره قعنا پر بر قرادرسيم بختى كم ابن غيلان كوموسول كيا گيا "

اب اگر خلفائے را شہری ذاتی معاملات ہیں اپنے مقرر کردہ قاضیوں کے ملے ترعی و متنیت کی حیثیبت سے پیش ہوتے دہے ہی تو ابن غیلان کی شان میں جوگستانی ہوئی متنی اس پرخود ہی جائے کا سائے کی مزاد بینے کے بجائے کیا وہ مشرعا اس امر کا مسکلف وہا بند مز کھا کہ وہ ملزم کو قاضی بصرہ کے سامنے پیش کرتا ؟ حصرت عمر کا مشہور وا تعرب کہ آپ نے کسی شخص کا مشہور اور تعرب کہ آپ نے کسی شخص کا محموز ابار بردادی کے بیاد استعمال کیا تو محموز سے مراسا مقرد کر اوتواس نے کہ اس پر وجوزیادہ والی ہے اور یہ کم ور ہوگیا ہے ۔ آپ نے فرطا اجھاکوئی ٹالٹ مقرد کر دو تو اس نے کہا کہ من شرکے کے فیصلے پر دمنا مند ہوں ۔ شرکے سے دونوں کے بیان سیے اور صفرت عمر سے کہا :

"أب في المعضي وسالم ليانقا اور أب ك عضر داري كالمصيح وسالم كالواكس الم

سك الخبادالتعندة مطبعة الاستقامه القاسرة يستشه الجزوالاد كم مخر٢٩٧- ٢٩٨ - ترجم ذواره بيناو في الجرشى -

مصرت عمر کو یہ ہے لاگ فیم ملداس قدور ہے اکر ہے ہے۔ اس دیا اور متعدد مرتزم ان کی عدالت میں معنرت عمر خونی مقدم من کر پیش موسے - اس طرح کا ایک واقعہ امام قامنی ابولیسعت نے کتاب الخواج ، انعتیا والولاة میں بیان کیا ہے کہ مصرت عمر انے کی بات برایک شخص کو پیٹ دیا۔ وہ کہنے دیکا کہ میری مثال دو ادمیوں میں سے ایک کی سی ہے ، یا تو میں مباہل مقاصے واقعت کیا جاسکتا تھا یا میری خطا میری خطا میری خطا میری خواج ، انتخابی میں ہے ، یا تو میں مباہل مقاصے واقعت کیا جاسکتا تھا یا میری خطا مقرص سے در گرزد کیا ہوا سکتا تھا یعضرت عمر انسے فرمایا :

صى تت دونك خامتشل ـ

#### "نم نے سے کہا، یہ لے مجھ سے قصباص ہے ہے ہے

اس خص نے متا ٹر ہوکر کہا کہ میں نے معافت کر دیا۔ اب یہ بات کتنی باعث تحیر و تاشف ہے کہ ان و افعات کو «خلط مبحث» قرار دیا جائے اور بر کہا جائے کہ ان کامعیا و آنا بلند و بالا ہے کہ اسے امیرمعا وکٹر کے گورنروں پرجہ سیاں نہیں کیا جا سکتا ہ

کیریہ بات مجی عجب ہے کرمیری ایک مویل عبارت میں سے صرف ایک بہا افترہ سادے میان وسباق سے اکھیڑ کر الگ کر لیا گیا ہے اور اسے اسپنے اس نو و ساختہ نظریہ کے بیتی میں استعال کیا مبار ہا ہے کہ شب کا فائدہ میں طرح ماکم کو بھی ملت ہے ، ما الاکل میں قامنی یا مائم کے بیے جس مباز تحفظ کا ذکر کر رہا ہوں کی کا تعلق فقط اس مدالتی یا نیم عدالتی فیصلے سے ہے جس میں فیصلہ کرنے والے کی اپنی والے مؤت نہ ہوا ورجس میں فیک نیتی کے ساتھ فیقین کے ما بین مجھے فیصلے کی کوشش کے باوجود کوئی شقم دہ گیا ہو ۔ لیکن فرمن کیا کہ ایک ساتھ فریقین کے ما بین مجھے فیصلے کی کوشش کے باوجود کوئی شقم دہ گیا ہو ۔ لیکن فرمن کیا کہ ایک ساتھ فریقین کے ما بین مجھے فیصلے کی کوشش کے باوجود کوئی شقم دہ گیا ہو ۔ لیکن فرمن کیا کہ ایک فرمن کیا کہ وہ مدالت کی گوئی کا مرجھ وڈ دیتا ہے ، ٹانگ وڑ دیتا ہے یا قتن کی کر اُسے تھیٹر مار دیتا ہے یا اس پر شجنا کا مرجھ وڈ دیتا ہے یا در ہم کہ یا قاضی اس خص کا باتھ کھوا دیتا ہے یا اس بامر ہی قلم کرا دیتا ہے باس بامر ہی قلم کرا دیتا ہے ہا میں باری خصوصی تحفظ واتھیاز کی بنا پر اس سے قصاص کے عام ادر مجرکہ وافونی اس بی عبدے کے بل پوقصاص کے عام ادر مجرکہ وافونی اس بی اس بی بالیات سے توکیا بیر حاکم و قاصی محصوصی تحفظ واتھیاز کی بنا پر اس سے قصاص تونہ بیں ایا ہو بالی ان باری اس سے قصاص تونہ بیں ایا ہو تھی اس بی بھی ایک خصوصی تحفظ واتھیاز کی بنا پر اس سے قصاص تونہ بیں ایا ہو بیا ہیں اس بیا بیا با

استحف تعزيردى مباست كى يا تعزير كے بجائے بس اسے مبكدوش كرديا مباست كا بميرے اس سوال کاکوئی جواب دسینے سے بجاستے محدثقی مساحب میری شامی کی سینس کردہ عبارت كمنعلق كبررسيدين كرواس مي كهي قصاص كاذكرنهي واس مي صرون أننا فكعاسب كر قاصی کوتعزیر کی جاستے گی (درمعزول کردیاجاسے گا ﷺ شامی کی عبارت سسے بیرامستندلال بالكل غلطه يحكه ابن ما بدينٌ شامى \_كنزديك قاضى سيركسى صورت ببى قصاص لبناماً دَ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ ہے کہ عثمانی مباحب عبارست کامطلب مجھے ہی نہیں مہلی بات توہہے كداس عبارت كاتعلق اسمورت سع مدحب كرقامني الينه عدالتي اختبارات كوامتعال كررمام واورعدالتي فيصلي طلم كريد - البلاغ من جور جمراب في سن كياب وه محري ب كم «اگرنسیدمیان بوجر کرنگیم پرمنی موع کیاکوئی معقول انسان اس بات کونسلیم کرسکت ہے کہ ابن غيلان كا ذاتى انتفام مي باند كاسك ديناكوتى مدالتى فيصله تفاع دوسرى باست برسي كركتاب بي بيهان ده افعال بالخصوص زيريجت مي نهي جمويي قعماص بي بلكه عدالت سي ظالمان وخطا کارانہ استعال پر ایک عموی بحث ہے ، اس سیے بہاں اس بات کے ذکر کا کوئی موقع يا صرودمت مزمتى كه قامنى سيرتصاص ليا مباسئة كا-ملكراننا بيان كردينا كافئ مقاكراس برتعزير وتاوان كانغاذ بوگا۔

یبروال البترمجرس برسکتا ہے کرجب شامی کی عبارت کا تعلق عدالتی کاردوائی سے متا، تو پئی نے اس مجدت میں اُسے نقل ہی کیوں کیا ؟ اس کا جواب بر ہے کہ بی اس عبارت سے فقط بیٹا بہت کرناچا ہٹا تھا کہ جب قفنار بالجورا ورعدالتی انتظار است کے فلط استعال پر مبعی قامنی ما خوذ ہوسکتا ہے اور اُسے تعزیر ہر ما خااور معزولی کی منزلودی مجاسکتی ہے ، تو قامنی ما خوذ ہوسکتا ہے اور اُسے تعزیر ہر مرا خااور معزولی کی منزلودی مجاسکتی ہے ، تو قامنی یا ما کم این میں کیوں اس طرح قابل مواندہ نہیں جی طرح کر ایک ما کہ اللہ منہ کہ مواندہ نہیں ہوں کہ مدالتی کا دروا کی عدالتی کا دروا کی مدالتی کا دروا کی مدالتی کا دروا کی مدالتی کا دروا کی میں نہیں آتا ، فقیا سے تو میہاں تک کھا ہے کہ عدالتی کا دروا کی میں نہیں آتا ، فقیا سے تو میہاں تک کھا ہے کہ عدالتی کا دروا کی میں نہیں آتا ، فقیا سے تو میہاں تک کھا ہے کہ عدالتی کا دروا کی میں نہیں آتا ، فقیا سے تو میہاں تک کھا ہے کہ عدالتی کا دروا کی میں نہیں گا کہ فیا میں خطا می وجور پرگرفت ہوگی ۔

#### سبيصبارناروااستدلال

عَمَّا نَى مَا يَحْبِ سِنْدِرد المحتّار شامى ئى عيارىت مِي قصاص كے عمرم ذكر ، كو « ذكر عدم » كالبم متنى تمجيت بهوست اس سے جومزید است زلال جن الغاظ میں کیا ہے ، وہ کمبی اپنی مثال أب سهے ۔ فراستے ہیں ہ اس عبارت سے قرمها من برجی معلوم ہو تاسیسے کہ اگر حصنرت معا دیج كومعلوم بمجى بوما تاكر فعناد قامنى بالجود بوئى سبد، تب يميى اس پرقعداص مذاكمة ، بلكهمنرسان ، تعزیرِ اورمعزوبی کی منرایس دی جاتیں - اب بیرانتها درسیے کی مدولاوری مہی کی باست ہے کہ ملک مماحب شامی کی اس عمارت کو توصراحنهٔ ان کے موقعت کی تردید کردہی سہے، اپنی تا تید يى بهيش كرسكم فيمست دليل كالجي مطالبه فرماست مي إنَّ هله الشيئ عُجَابٌ إاب ميري حین دلاوری می کنشکابیت کی مباری سبے ، اس کی کی معقبقت تو بحث گزشته سے واضح موکی ہے. لیکن پیں کہتا ہوں، مان نیا کریے گورٹر (سیسے فامنی کا جبرہرپیزا دیا گیا۔ہے) قصماص سے بالاتر تھا گراننی باست توانب نے میں سلیم کر لی کو اسے منمان ، تعزیر اور معزولی کی مزائیں دی جانیں " اجها، ميهكمنمان كوليج - كياس ظالم كورز براكب حبر، ايك دريم مي بطور تأوان عائد كباكيا، ياس سع وصول كياكيا ؛ صرفت بي نهين كرمزكيا كيا بلكه أنشااس ظلم كى منزاعام سي كنام سلمانون کودی گئی کیونکردبہت بہت المال سے ادا کی گئی۔ یہ تووہی بات ہوئی کر کرسے موجھیوں والااور مجرے ڈاڑمی والا مسلمانوں سے بہت المال کوتو مال تنیم سے تشبید دی گئی ہے، کیا وہ اس غرمن سكسيك سب كم عمّال ويحكّام سك مظالم كي يتى اس سدادا بوريهي بإدرسي كرنبي ملى الله علىرو للمسك ارشاد كم بوحب بالنوكا سنن كى ديت بكاس اونث بي - اورنهبي توكم إذكم يهى دبيت اس گود ترسيے بعلودِ ثا وان وضمان ومول کی مباتی توشا پراسے کچھنع پيھسن ما مس ہوتی ۔ اب اس کے بعدتعزیر کولیجیہ یہ کیا ابن غیلان کوایک چپڑی بھی ڈگائی گئی یا زجرو المامت بی کا ایک کلم سی استعمال کیا گیا ؟ آپ بار بار رس رسے بی که نصاص نہیں لیا بیا سکتا، میلیے قعمامی مرمہی، تعزیر کا فتوی تو آئیٹ کی فقاہمت بھی دےے رہی ہے۔ بھراس جرم پرکیا تعزیر د کاگئی؟ با تی مری معزود تواس کی تعصیل می من کسیجید - این بزیر ادر دومرسدے مودخین براستے ہیں کرامیرمعاویے سے الن خیلان کومسزول فوکر دبا مگراس کے بعد ابل بھرہ سے کہا کہ تمہیں اب

كونسا گودنرلپىندسىيە ؛ وە ئوگى معنرىت عبدالىترا بن عامرمىسى تغوى دىلها دىن اخلاق کے باعث محبت رکھتے متھے انکی وہ اتنی بات کہہ سکے کہ امیر المومنین ہی بہتر جا سنتے ہیں ۔ امیرمعادیم مباسنے تنے کہ اہل بھرہ کا رجحان ابن عامر کی طونت ہے۔ وہ بارہ ا دریا فٹ کرتے دیسے اور ابن عامرُ کا نام ہمی لیا مگرلھرسے واسلے کمک کرمچے نہ کہرسکے۔ اس پرامیرمعادیہ نے فرمایا ، اچھا، میں اپنے "مجتبعے" عبیدالترین زیاد کوتمہارا گورزم فردکرتا ہوں کاش کہ ابن غیلان کی منگرابن زیا دنہ لیتا۔ یہ وہی ابن زیا دسہے *میں سنے دیجائہ رسول و* عگرگوشر بنول کے طاہر وقعترم خون سے محرائے کر بلای زمین کورنگین گیا بہرکیعت میری ان چندگذادشات کی روشنی میں سرخص بر دیکیوسکتا ہے کہ انتہا درجے کا ولاور میں ہوں باده صاحب بن جنهول نے فن تعربین میں بڑی محنت اور ربا من کے بعد می تحصے « و لا ور» باده صاحب، ید، تا بن کرسندش کی میسید مولاناکیلانی کاافتتباس مولاناکیلانی کاافتتباس

بجريه بات تعبى تمجدين نهين آرى كه الميرمعا وين سحيه سقاك گورنرون كي تعلق جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس پر تو اتنی ہرہمی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے اہلِ علم اگر ان گودنرول سے کارناہے بیان کرستے ہیں توکسی سے کان پر حوں ٹکسٹہیں رنیکتی مِشال کے طور برپولانا سسیدمناظراحس مساسحب گیلانی مرحوم صدد مشعبر دینیات جام وعثمانیر (دکن) (یکب نامورد اوبندی عالم بی دان کی مرات سعے بانسوسسے زایرصفحاست کی کتاب سعفرست امام ا پوھنیفہ کی سسیاسی زندگی پہمیست مشہودسہے - اس کی ایکٹ فعسل کا بحنوان سہے <sup>ہے</sup> اموی دکور بس قصاة پرواليون كا اثر ف اس فعل كومولانا معدور ان الغاظ سي مشروع كرسته بي : « بخهی ماافت مدینه سینمنقل بوکردشق بهنچی، قعندا درنصوا شده « بخهی مااند و است ی اہمیت اس درج محملادی گئی کر ہرموبرے والی کواس کا اختیار فیے والی كرائي موابريد سيحس كوده ميابس اليف علاقون بي قامني مقرد كرليس احندا كأن ولاة بلدهم هم الدنين يولون القضار رحسن المحاصرة مث ،

امامرسبوطی)- ریاده ون بعدنهی مروان سی کے زمانے میں اس کانتیجہ بر

میریاد ہے عالیں اس کا کیا ہوا ب دسے سکتے سکتے۔ الغرض کیا شے خلیفہ کے فاضیوں كانفررواليون كم ميروكردسيني كاينتيم بقاكه ان كے دنی اغراض كے مطابق جوادمی بونا بناء اسی کا وہ تغرد کردیا کرستے سنتے ۔ان ہی فامنی عالبی مما حب سے تغریہ کی وہر یہ لکھی ہے کہ صفر معاویہ سے معرکے والی مسلمہ کو کھھا کہ تیر پیرا کر المائی ہے ہیںے لوگوں سے بعیت لی بیا سنے ۔ حسب الحکمُسلمہ نے بعیت لینی مشروع کر دی۔ اور توکسی کی طرفت سے انکارنہیں مہوًا لیکن ٹہو محابي حعنرت عبدالنزين عمروين عاص دمنى التدعمة حوفاتح مصرعموبن عاص يحصشه ورصا تجزأه ہیں اور علم فعنل اور علومیرت میں اوگوں سنے باب رہمی ترجیح دی سبے، انہوں سنے بعیست سے انکادکیا پمسلمہ نے ان سکے انکادیہا علان کیا :عمدالٹرکو در مست کرسے کے سبے کون آمادہ سبے۔کہامیا تاسیے کرمین عالبس بن سعید کھٹرسے ہوستے اور بوسلے میں اس کام کو اسخیام ديتابول يجدالمثربن عمرواس زماسنيمي اسينه والدسك شهورقعسرواقع فسعلاطيس قسيام فرما <u>تق</u>ے۔ عابس پولیس کے نوجوانوں کو سے کرمینجیا اور ان کے میکان کو گھیرنیا اور کہلا ہمیجا کہ بیت پزید کے متعلق اب کیا ادادہ سے ؟ انہیں مجرمی انکارس پراصرادرہا ۔ عالب نے اس ك بعدكياكيا مُوَرِّضِين لكمقت بي:

 دُبرادیا-ان بڑھ عابس کا ہی سب سے بڑا کا دنا مرکھا کہ صحابی کو آگ بیں جلا دسنے کی دھی دسے کر محومت ہیں برخروئی کا مامس ہوئی کھتی ۔ اسی سرخروئی کا دسنے کی دھی دسے کر محومت ہیں برخروئی کا میں مال وجا بکراد یہ مسلمانوں کی مزئریاں ، ان کی جا ہیں ، ان سکے مال وجا بگراد محومت سے بالکل مباہل استخص سے محومت سے بالکل مباہل استخص سے میرد کر دسنتے۔

یُن نے آئیل کے لیے ہاکی ہونی واقع ہیں کیا ہے، ورنہ اضیوں کے تقروات

میں ہو ہے ا عندائیاں مختلف اٹرات کے تحت ہرتی جاتی تقین ان کی داستان طویل ہے یہ

ہم لوگ ہوب بیوت پر بیر کی ہے ضا بطاگیوں یا عمال معاویم کی زیاد تیوں کا ذکر کرے

ہیں، تو اس کی تردیدیں قریش منطق چھانٹی جاتی ہے کہ کہااس دور ہیں یہ کیسے ہوسکت مقااوروہ

میں ہوسکتا تھا، اس سے قوصیا پر کام کی تو ہین و تحقیر ہوتی سے ہو دوی کی عمارت کی بنیاد ہیں

ادر اس کی ایک این کی گرب ہائی جگر سے بالی میائے توقیر ایجان مترازل ہوجاتا ہے یہ حمر جب

مرب دیا بند کے اساطین امام میوطی سے موتر و محدث (جگر مہت موں کے نزدیک مجدّد)

مرب دیا بند کے اساطین امام میوطی سے موتر و محدث (جگر مہت موں کے نزدیک مجدّد)

میں کوئی کیمونچال نہیں آتا اور مزوہ ان بزرگوں کی طرف کرنے کوئی فتوی مما در فریات میں میں کوئی کیمونچال نہیں آتا اور مزوہ ان بزرگوں کی طرف کرنے کوئی فتوی مما در فریات میں کہا ہوں ہوں کی ایک کی تریت پڑھ سکتا ہوں ہو

أنظاميه وعدليه كيمضحك إنكيز تصويبه

بیک اس کے گروہ تک واضح کرمیکا ہوں کہ اسلامی دیا سنت بین کوئی فردہ ہیں کہ مدر دیاست اورا میرالمونین بھی فافون سسے بالا ترنہیں ہیں اور ماکم ومحکوم مسب سے مسب کیساں طور پراسکام مشروبیت سے بایندا در ان کی زدمیں ہیں ۔ اپنی ڈاتی وشخصی حیاتیست میں

سله "معنرت امام الجمنينه كى سبياى زندگى و از عالاً مرستيد پيناظر احسن كيلانى مرحوم ، مطبوع نفيس اكيلانى مرحوم ، مطبوع نفيس اكيلانى ، براسس امتريث ، كرايى ، مغمر ، ۵ - اه - اس كتاب پرمستندن مرحوم سك فاصل شاگره و اكثر محدمي ، بارس من مرحوم سك فاصل شاگره و اكثر محدمي دانسر مساحب ايم ، است ، يى ، اينچ ، وي سند مقدم مكماسه -

حس طرح ایک عام شهری دایوانی و فوصداری حرائم می ما خوذ بوسکتاسی، اسی طرح برست سيربرا مساحب منعسب بهنئ كمغليفة وقست بمبى فاثونى گرنست بين اكرمنزا كامستحق موسكت ہے۔ آئزمی اب میں بہتا دینا تھی منامسے ممتنا ہوں کہ انگریز کا بوجمپوڑا ہوًا قانون اب مک بم بردائج وسلطسه، اس مین می مکومت سے عبدسے دار دن اور ملادین کو اپن شخصی تیبت میں الیسا تخفظ مامل نہیں ہے کہ وہ کسی ہے گناہ کا مال لوٹ لیس یاکسی کی مبان یا عزمت و أبرد پرحلهاً ودبول، توان سے یاز بُرس نہوسکے۔البن ججول اور بپلک ملازمین کومسریت اتنی معفاظست وصيانت ماصل بسي كرأكران يركسى البيرجم كاالزام بوبواتبول نيرم تتبسنه طور پر اسینے سرکاری فرائعن کی انجام دہی میں کیا ہو توان سکے خلافٹ حکومت کی پیٹی امیازست کے بغیرکوئی مقدمہ وائر مہیں کیا جا سکتا مقدمہ دائر ہومائے کے بعد عدلیہ ہوسزامیا ہے ان كؤدسي سكتى سب يعكومت من مقارم والس ليمكني سب، مذعدالتي كارروائي مي كوئي ملاخلت کرسکتی سہے ۔ یہ تواس قانون کی بات ہے جس میں مسرکاری ملازمین کے مفاد کوخاص طورپہیش نظردكعا كمياسير، وزندد نريا كجرسك متعدد ونظامها سنت فانون بس طازين مكومت سيرسركارى ا منتبارات كے ظط اورمتجا وزاستعمال پرفوری اور عام لائز موا منسب سے بیام است محمد وازاد عدالتين ا در زميد يبوتكُ موجود بين جوغلط كارافسران كوعبر تبناك اور تنگين مسزاَيس دينيه بير - اس کے بالمقابل ہمارے بیمن ٹوخیز فغیراور مدیراسلامی انتظامیہ وعدلیدی بینفسویرائے قلم وقرطاس کے ذریعے سے پیش کررسے میں کہ کوئی گور تریا ڈسٹی کمشنرایسی ذات سے ملا ویکسٹی معس کی گستاخی پر نادامن موکر اگرکسنی کا با تقریا سرقلم کردے اور مجریہ بات میر دِقلم کر<u>ہے ہے</u> کہ تیں نے يه كام مستبه مي كرو الاسب تواس برم قصاص بوگاء مرتا دان بوگا، بس اسد وازمت سس ریٹا ترکردیا ماسے گاء اور تا وان کمبی ولوایا مباسے گا تو سرکاری فز آنے سے نزکہ مجرم کی ذاست سے۔اسلامی حکومت کاینفشرپیش کرے آج آپ دنیایں کس کواس کامعتقد بنا سکتے ہیں ؟ امیرمعاوی کی حابیت ہے جوش میں آپ اسلامی مکومست وریاست ہی کوملق مدا۔ ہے مارمے دمواسکے دسے دسے ہیں ۔



# گورزول کی زیادتیال

(1)

### تهادكيمظالم

ابن غیلان کے واقعہ پر بجث کرسنے کے بعد محد تقی ما موب فرماتے ہیں :۔ و معرا واقعمولاناسنے طبری اور ابن ائبرسکے موالے سے بہ بیان فرمایا سے کرزیاد نے ایک مرتبربہت سے آدمیوں کے ہاتھ مربت اس برم میں کاٹ دسیئے ستھے کہ انہوں سنے خطبہ کے دوران اس پر سنگهاری کی تھی ۔ پیرواقعہ الامست بہ اسی طرح طبری اور ابن اثیر بمي موجود سبي ليكن اسبير درمست مان ليا ماسئة توبيرزيا دكا ذاتي فعس تفاكسي ناريخ بين يرمو جود تنهين سب كرحونريت معاوية كواس واقعه کی اطلاع ہوئی ادر انہوں۔نے اس پرکوئی تنبیر نہیں کی مہوسکتا ہے كه أتهيل اطلاع منرموني موسيهي مكن بسي كه اسي طرح اطلاع بهنجي ہوس طرح ابن غیلان سکے واقعے میں پہنچی تھی۔ یہ میں ستبعد نہیں کہ حصنیت معادیم سنے زیاد کو اس حرکمت پرمناسب سرزنش کی ہو <u>ہ</u> یک اس عجیب غربب منطق کا جواب بار بار دسے چکا ہوں۔ اب بی مواسئے اس کے اور کیا کہول کہ دومیار نہیں بلکر بیسیوں آدمیوں کو محمق کنکریاں بھینکنے پر . تغلِم بدكى منرادينا البها واقعرنهيں سبے جس كى اطلاع اميرمعا ويا كورز ہوسكى ہو۔ إگر غزوة ببل النل كے مال غنيمت ميں سوسنے مياندي كاور ن مصرمت معاويم كومعلوم بوسكتاب توبعرس كى مسجدسك ودوا دست پريائغوں سے كاسٹے مياسنے كا علم آ الركبول بهيل الوسكت ؟ مجر إكراس وافعه كي رُوو إ داس مورست مين تيار الموكري نيي

ہوجیں طسیرے ابن عمید لمان کی پہنچی تھی توجی طسیدے اس کے معس سطے میں کم اذکم دیت اوا کیے جائے کا ذکر تاریخوں میں بملتا ہیں، زیا و والے واقعے میں لیوں تہیں ملتا ؟ پھرابن غیلان کو تو کم اذکم معزول کیا گیاجی کا ذکر مدیرالبلاغ بار بار کردستے ہیں گرزیاد کو ایک نہیں ملکہ تیس سے لے کرانٹی افراد نک ہانڈ کا شخے پر معزول کیوں حکیا گیا ؟ کیاصرف اس سے کہ آئندہ کی فہمات میں اس نو دریافت بھائی کی عفرورت تھی ؟ اس خلم صریح کے باوجود قریاد کا گورنری پر براجان رمہنا چو تکم سلم ہے، کی عفرورت تھی ؟ اس خلم صریح کے باوجود قریاد کا گورنری پر براجان رمہنا چو تکم سلم ہے، اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس سے زائد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس سے زیاد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس سے زیاد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس سے زیاد کوئی بات نہ بنا سکے کرشا پر صفرت معاویر اس کے زیاد کواس حرکت پر مناصب مرزئش کی ہو۔

> جردالسیعت واخدن بالغیندهٔ وعاقب علیالنشید \_ "تلوارپهمترکرنی وگول کومحض گمان کی بنا پر پکراا اورموانغزه کیبا اودشبهاست

پرمسزلیس دیں 4

اب به باست کس طرح قرین قباس اور قابل قهم بوسکتی ہے کہ ظنون وشہرات پرعوام الناس کی پکڑ وحکو کرنے کو تہ تین کرستے دم نا، ایک کی پکڑ وحکو کرنا اور کرفیو لے کراس کی خلاف ورزی کرنے والوں کونڈ تین کرستے دم نا، ایک البی معمولی بات ہے جس کی امبرمعا ویڈ کوخبر تک منہ ہوئی ہو ؟
البی معمولی بات ہے جس کی امبرمعا ویڈ کوخبر تک منہ ہوئی ہو ؟
ابن ابی ارطا تھ کے مطالم

الميرمعاويي كرزربسرن ابي ارطأة كي جن ظالما مركار وايول كاذكرمولانا مؤودي

ا ذا اجتها دالمحاكم فاصاب فله اجوان وان اخطافله اجور " من معام المجمالة الجور " من مناكم المجمولة ورجع فيصله كريك تواس كے ليے دُم الرائر سب اور اگر فلعلى كريك قوايك الجرب "

منديدان اماديث كي زديم أناسب جن بي ادمشا ديخ اسب كرمن اداد ان بين ق اص طرن ا

سله یہاں مدیرالبلاغ نے امیرمعا ویم کی معترت کا پیم کے طلات بناوت و مبارحیت سے بلے مسلم مشاہرت کا الفظ استعمال کیا ہے اور اس سے بہلے محرم سے البلاغ بیں فرما تیکے ہیں جی معترت کا مشاہرت کا الفظ استعمال کیا ہے اور اس سے بہلے محرم سے البلاغ بیں فرما تیکے ہیں جی معترت معاویج کومتی اجتہاد کھی تہیں نیا ینطیع فروج کے مثلاث سکسل یا بڑے کی سے معترت معاویج کومتی اجتہاد کھی تہیں نیا ینطیع فروج کے مثلاث سے معترت معاویج کومتی اجتہاد کھی ہیں تیا ہے ہے۔

الامة وهي جميع فاضريوه بالسيمت ... اورادًا بويع لخليفتين فأفتلوالآخرمنهما (مسلم، كتاب الاماره) - الى مدست بي سي كوئى بعى اس باست كا قائل بهي سيدكروا فعر محكيم بین حضرمت ایوموسی کے اعلان سے صفرت علی خمعز ول ب<u>و گئے ستھے</u> اور صفرت اعمروی عامق ے اعلان سے امیرمعا ویم ملیغر ہوسے کے ۔ اس بیے درخقیقت معنرت علی کی حیثبہت آخر وقستانك خليفه والثركي كنى يبس المبرمعا ويخطبفه والثريك بالمقابل منازع اور مترعي خلات يقصه اوران كاروتبر فى الواقعدلغا وت ومحاربه كى تعربيب بين آ تاسب را در مصررت على باان سکےکسی فرسستنا دہ کی کارروائی، بالخصوص حبب کہ وہ مدافعانہ اور حجابی نوعیست کی مہو، حقیقت بغاوت اورمكشي كااستيصال هيء وشتان بينهما وونون مي زمين أسمان كافرق هد پھر محصریت علی شکے عہدین الم نسب میں آمیر سعا وہ ہے یا ان کے کسی گود نرسنے مجوحر بی با نیم سربی اقدامات ان علاقول میں سیے بی جومعنرت کائٹے نربر معبت شخصے وہ توا**در بھی زیادہ** سيرجواز اورفابل اعترامن سنف محدثني صاحب أكربهابي توحصرت علي سي كورزع ببرامشر ین عباس کے معصوم بجیّ سیے ختل کا انکارگرویں داگریے قدیم ومیدیدمؤدمین سنے تعصیل و صراحت سك ما تقراس وافعه كا ذكركياسيد، - كركياوه اس امرسي كمي انكاركرسكتين. كه معنريت معا ويبرسنے ايك سطيرشده منصوب ہے سے مطابق مصر بجاز، بهن سهدان وغيره ملاقهمات كوحضرت علي سيم معرود خلافست سين كاسلنے سيے باقا عدہ حيكى فېمّات كا اً غاز اپنی طرون سے کردیا تھا اور مصنریت علی یا ان سے عاملین سنے بوکیچد کیا وہ بوابی کاروائی سكے طور بریخا - مشرعی نما ظرسسے حصنر ملت معا ورٹیز کی برمہمات بغی وفسیا د کی تعربیت میں آتی ہی اور حسرت على المست مرافعان اقدامات دفيع فسار قرار باست بي -

عثمانی معاصب سنے اصابہ سسے ابن حبائ کا یہ قول تونفن کردیا کہ تبریک بہت مسے واقعات شہور میں ہمن میں مشغول ہونا نہیں جا ہیں کے لیکن اس قول سے مقاقبل مافظ ابن مجرح کا یہ قول کیا عثمانی صاصبہ کرنظر نہیں آیا کہ

كان معاوية وجهد الى اليمن وللحجاز في اول سنة البعين والمرة ال سنة البعين والمرة ال سنة البعين والمرة المرامن كان في طأعة على نيوقع بهم فقعل ذالك -

"معادیم نے بمرکو کمین اور حجازی طرف ، ہم ع سکے اور کی میں روار کیا اور حکم دیا کہ وہ جن لوگوں کو مصنرت علی کا مطبع و مکھے انہیں تا خدت و تاراج کرے سیس انہرنے الیابی کیا ؟

تقریبًا اسی طرح کی باست عثمًا فی صاحب سے لیپ ندیدہ مؤدّر خ ابن خلدون نے کھی کھی سیے:

قالاد معا ویہ تر صحیف عدل الی معدول ما کان پوجوہ من الاستعانیة
علی حزوبہ بخواجها ... فعاَل معاویہ بل الواُی ان میکاتیب العثمانیہ تر بالوعد و نکاتیب العثمانیہ و الفتودیت و ناتی الحویب بعد ذالك .

بالوعد و نکاتیب العدّ و مالصد ہ والفتودیت و ناتی الحویب بعد ذالك .

(نادیخ ابن ظدون مبلد بر، صلاح) .

" بیمرامیرماویش فیمسری جانب کارروانی کااراده کمیا کیونکرمسری ایدنی و محاصل سے وہ اپنی بینگول میں مالی اعلادی قدفع رکعتے شف بس امیرمعاویش فی محاصل سے وہ اپنی بینگول میں مالی اعلادی قدفع رکعتے شف بس امیرمعاویش فی کہا کہ مجمع رائے برموگی کہ بم محصرت عثمان کے طرفداروں کو تو تحریری و عدید رسے دسینے دبیں اور دشمن (علی سے کبعی سلے کی بات چربت پرخط و کرتا بت کر بی اور کمیمی الم کی بات چربت پرخط و کرتا بت کر بی اور کمیمی الم کی بات چربت پرخط و کرتا بت کر بی اور کمیمی الم بی بات چربت پرخط و کرتا بت کر بی اور کمیمی الم بی بات چربت پرخط و کرتا بت کر بی اور کمیمی الم بی بات پربین و دائیں ۔ اس سے بعد حربی کر بی آناز کر بی ا

اس کے بعد آخر عثما فی صلاحب ہے کیسے کہ سکتے ہیں کہ صفرت معاور ہم ان زیادتیوں سے بری
ہیں ۔ بہر حال یہ تو ایک ناقابل تر دید تاریخی صفیقت ہے کہ مبسر اور دوسرے نوگوں کو
امیر معاور ہم سنے مار دھاڑی مہم پر روانہ کیا تھا۔ باتی وہیں تفصیلات تو ان کے بیان کرنے
ہیں مولانا مودُودی تنہا نہیں ۔ مثال کے طور پر مولانا مثنا ہ معین الدین احد مما حسب
ندوی بریز الصحاب بجلد م مسفحہ ۵ پر کھھتے ہیں :۔

مرسین می امیرمعادیم سنے مشہور جفا کادلبسرین ابی ادطا ہ کو سے اپنی بریعت سیسے پر ما مورکبا ۔ نبر سنے اہل مدیرنہ کے دلوں میں خوفت بدا کرسنے ہے اس مدیرنہ کے دلوں میں خوفت بدا کرسنے سے سیان میں خوفت بدا کرسنے سے سیان میں خوفت برا کرسنے ہوئے ۔ مگر کے معاملات درست کرسنے سے بعد مگر کہ بہنچا ۔ مگر کے معاملات درست کرسنے کے بعد مگر کہ بہنچا ۔ مگر کے معاملات درست کرسنے کے بعد مگر بہنچا ۔ مگر کے معاملات درست کرسنے کے بعد مگر بہنچا ۔ مگر کے معاملات درست کرسنے کے بعد مگر بہنچا ۔ مگر کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کہ بہال سے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کو خر بہولی کے مامل عبد دائشہ بن عباس کے دوئشہ کے دوئشہ کے دوئشہ بن کے دوئشہ کے دوئش

تووہ عبداللہ کو قائم مقام بناکر کو فرصلے گئے یئیر نے کمن کہنچ کر میلے عبداللہ کا کام تمام کیا ۔ بھر تمام شیعیان علی شکے تقیق عام کا تکم دیا ۔ بھر تمام شیعیان علی شکے تقیق عام کا تکم دیا ۔ بھیداللہ سکے دوم فیرالسن مصوم بہنچ کھی بھر کے فلم دجور سے زندہ نہ بھیے ہمین میں سکتہ بہنا ہے تاہد سے تعدیر تم شعاد منگ دل شام لوٹ گیا ہے

ان مظالمام کادر وائیول کے مجواب ہی میں حصریت علی سے سے رہین قدامہ کو بھیجا تمقا۔ اب رہا بیسوال کہ اگر معاریہ سنے میمی تَجُرُان اور بصرہ میں حاکر دلیبی می ترباد تی کی تو اس پرصنرت علیاً بھی موردِ الزام کیوں نہیں بنتے ؟ تو اس سے نین بواب ہیں ۔ نیکہلا تو یہی کہ بہ کارروائی جارسان نہیں بلکہ جوابی اور مدافعان تھی۔ ووسرا بیک مصفریت علی سنے اسینے مخالفین ومحادبین سے المستے ہوستے بار بار تاکبید فرمائی تغی کدان کی حال اور مال پرکوئی اليسانجا وُزن كيا ماستة بواسلام بي ممنوع بو- آس باست كوعثمانى مساسسب سنے يمينسليم كياسب اورحقيقت برسب كدابل منست كعار وفقهار فيتمسلمان باغيول الاسك تیداوں ، عورتوں ، بچوں وغیرہ کے متعلق حملہ است کا می تفصیلات معفریت علی است کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اس ادرائموے سے حاصل کی ہیں جو آپ نے اسپنے خلافت لرانے والوں کے سیلے قائم خرمایا - نتیسَرا بواب برسیسے کہ اگرجا ریہ ابن فکرامہ سنے صغرت علی کی ان ہدایات سے علی انتخر كوتى فعل اسلام سيرحنگى قوائين سيرخلافت انجام ديا كفا توسعنرست على كواتنى فهلست مى مز را کی کہ آپ اس پرمطلع ہوکر بازگرس کرستے۔ یہ باست ناریخ سے تابہت ہے کہ جارہاہمی ایی مہمات میں لبرکا نجران مکہ اور مدینہ میں نعا قب ہی کر دسسے ستھے کہ سہم مہی میں ابن كمجم خادجى سنے حصریت فی پخ کوشہ پرکر دیا ۔

عثمانی مها حب نے ابن کٹر کے کوالے سے بہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا مود کو دی کا ابسر کو منظا کم محفی کہنا ہے کہ مولانا مود کو دی کا ابسر کو منظا کم محفی کہنا ہے کہ مہنا کہ کہنا ہے کہ معفرت علی شنے اسپنے ساتھیوں سے نوو فرمایا تھا کہ '' ابسر کا الشکر تم پر خالب آسنے گا، کیونکہ وہ اسپنے امام کی اطاعت کرستے ہیں اور تم نا فرمانی کرستے ہور تم ابنی زمین ہیں فسا دمچاستے ہواور ہر اصلاح کرستے ہیں سے تعقیقت بر سے کہ برحضرت علی شکے اسٹری خطبوں کے الغاظ ہیں مجب کہ آب اسپنے دفتا مرکی برطمی

ادر دول بتنى سيصحنت ما يوس اوردل برد إشتر سقه - اس مي فساد وامعلاح وغيره الفاظام الي نوعيتند كيهي يواسيف ما كتعيول كوغيرت ولاسف كسيد ايك فاص محدود مغهوم ميس المتعال بوست بي مبيعي سن الجي أوبريرَ إلصماب سه يدالغاظ نعل كيه بي كالشركة سکے معافلات ددممت کرسنے سکے بعدمین کی طرفت بڑھا ﷺ ظاہرسے کہ معاملات کی یہ درستی یا « اصلاح "بمبسى كيم يمنى اميرمعا ويزكد استحكام ملطنت كي نقطة نظري سيخى . الكسليطين به امريمي تيرت انگيز بسي كرعماني صماحب اوديعين و ديمرسد لوگول نے بسركا يرقول يرسب ابتنام سيعيش كياسب حبى كالعلان اس نے مدينے بين تبردسول بركم وسي موكركيا تقاكم: " است ابل مريز! اگرمج سيدمعا ويُرْسن عهدن لبابونا تومَن اس شهرمي كسى بالغ انسان كوقتل كير بغيرم مجهوا تا شفيم محت خنت تجب سب كرميرتغي صاحبيني بسرك إس قول كوامير معاويم كى برارت اودلبسر كى معفائى كا نبوت بناكر يسيش كباسه، اور اس سے یہ ابسستدلال فراہم کرسے کی کوسٹیش کی سہے کہ معتربیت معا وکٹے سے اسپنے ماتھتوں کویہ تاکید فرمادی تنی کہ وہ فنل وقبال میں مقرضر درمن سے آئے مذبر طیس۔ حالا نکہ واقعہ يه به کرنبرسے اس مقولے سے جوالتنباط بجاطور پر کیا جاسکتا ہے وہ برسہے کہ حضربت معادين كورزول إور ماتحنول كو الشراوراس كيدسون صلى الشرعليه ولم سم عهد و فرمان سے زیادہ امیرمعاویڈ کی مسدایات کا پاس تفار ورند جی خص کے دل میں التدكا نحيت اودادشا ونوكاكا احتزام الميزك توحث واحترام سيعاز بإده اورات تربوء وه ابسااندا ذِبيان انعتبارنهي كرمكت إودسيونوي كيمنبري كمرسي موكرابي مدينه كوال لفاظ میں دیمکی نہیں شے سکتا کہ اگرمعا وکیڑنے نے مجد پر پابندی مذلکائی ہوتی تو میں اس تہرم کہی بالغ كوقت كيدبغيروم مزليتا كيا مرمينة الرمول مين قبل عام سيد بازر كمفته كسي خدا اور اس کے دمول کے احکام ایک مسلمان سے سیسے کا فی نہیں ہیں اور کیا اس سے سیسے دونسرسیے کے انتماعی حکم کی مجی منرورست سے ؛ الترکا فرمان سے : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقِتُكُ مُؤْمِنًا لِأَخْطَأْ .... وَمَنْ يَقِينُكُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فِحُزَادُهُ حَهَمَّمَ خُلِمًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَ

لَهُ عَكَا أَبًا عَظِيبُهُا - دانسار ۹۲-۹۳- الكه عَكَا أَبًا عَظِيبُهُا - دانسار ۹۲-۹۳-

لایومیداحد العدایشة بسوچ الا اذابه الله فی الناوذوب الوصاص ر "مربز کے متعلق بوجی برا ادادہ کرے گا ، انٹر اسے بیسے کے مانزد آگ میں گھلائے گائ

ومن المَان الهل المَّل بنة ظلمًا المَاف اللهُ وعليه لعنة اللهُ والمُلْثكة والناس أجمعين \_

" بواہل مدینرکو نادواطور پرنوفت ذوہ کرسے ، اُسپے اللہ بچوفت زوہ کرسے کا اور اس پرائٹر، اس کے قرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے »

کبان ادشادات کے بعد کسی سے لیے ایسی بات کہنا جائز ہے کہ اگر امیر مواویڈ نے مجھے مر روک دیا ہوتا تو ہم مدینے کے بشرخص کو تا بیخ کر دیتا ؟ دو سر سے لفظوں ہم جس کا مطلب بر ہے اگر امیر مجھے حکم دیں قبی ایسا کر گرز دوں گا کے مگر فیرتما میں ہے کہ امیر معاور ہے اوران سے مگال کو بری الذمر ٹا بت کرنے سے سے بولوگ اس طرح کے اقوال اور است دلال بہیں کرتے ہیں ، ان کے سامنے جب اس طرح کی وکالت کی بنیا دی کم وری کا ذکر کیا بھائا۔ ہے تو وہ بڑے ہے نا دامن بوستے ہیں اور پہنہیں سو بچنے کہ ایسی صعفائی ہمیش کر سے سے مذکر نا

مولانا محد تقی مساسب عثمانی نے بیمی کلمعاسمے کہ فتنہ کا وفت گزر مبانے سکے بعد معاویر کو یہ اطلاع می کرئیسرین ابی ارطا ہے کے دریاد تباں کی ہیں تو ابن طلدون سکے مصرت معاویر کو یہ اطلاع می کہ نیسرین ابی ارطا ہے ہے کہ تریاد تباں کی ہیں تو ابن طلدون سکے

له یه واضح دسیم که لیمرسنے حدیث والوں کوتیل عام کی دیمکی لیسی مالت پی وی متی جب کہ حدیثے یہ رسیم کہ کہ حدیثے ی پرکئ تنفس نے مقابلے پس اِتعظیمیں اٹھایا تھا۔ ابن جربرطبری اپنی تاریخ مبلد م سفحہ ۱۰۰ اپر قرطستے ہیں ۔ دخل بشروالعد البین قصعی منہ رہا ولیر بیقاً تلہ بھا احداء فنادی .... بہی الفاظ الکال این آثیر مبلد م سفحہ ۱۹۱ برمومود ہیں۔

بان کے مطابق مصرمت معاویے سنے ان زیا دتیوں کی تلافی کرے *دبئر کو گورنری سیے معزو*ل کر ديا يعثمانى صائحب سنے تلافی کی کچھ تفصیل نہیں بٹائی اور ندیہی واضح کیا کہ ختنہ کہ : نکب ر با اورکسب اس کا وقت ختم بؤا۔ تا ریخ طبری اورتعض دوسری نا ریخوں سیسے تو میعلیم ہوتا سب كه حصرت على شهادت بلكه امام حسن سيمها كمن كي تعديمي بمرجع فعدمات سرائهام دیتار پاسسے پرالہی میں جب عمران بن ابان سنے بصریسے پر فیصنہ کر لیا مقاء اور نیاداس وقت قادی میں کردوں کی سرکوبی میں مصروفت مقاتواس وقت امہرمعاور اللے سنے حمران ادرزیاد دونوں کواپنامیلیع بناسنے سے سیسے ٹیئرہی کوروانہ کمپانغا۔بشرسنے جاکر بعرسے بس بیناکام توبیکیا کم منبر پرحضرت کی سے خلاف مبت شتم کا ارتکاب کیائے بجرزيا دسك لاكون كوكرفتا دكرسك اميرمعا وأيرى جانب سعة زيادكو وعيدنا مرتخر بركياكه ا پنا نزانه ہے کرام پرمعا ویہ کی خدمست میں ماصر ہوجائے ورندائس ہے دورکوں کوتنل کر دبا جاستے کا۔ زیاد اس وفٹ نک مضربت علی کاما می تفااور امیرمعادی کیسنے استے ہوائی بناکراسپنے سائڈ بہیں ملایا تھا میعنرت او کر اسے بڑی شکل سے بہے ہیں پڑ کر لاکوں کی میان بچائی۔ اس سے بید بھی تین سال تک بشرمختان ہماست میں سرگرم رہا ہے۔ اس بیے به باست میچ منہیں کرامیرمعا وئیے سنے اُسے اس کی زیاد تیوں کی دہرسے معزول کردیا تفامیح تربات برسب كهاس سے مواخذہ كيے بغير كيے بعد ديگرسے مخالف خديا إلىسے ماموركيا

كياصمائب كميتعلق تاريخي وإقعات بيان كرناقا بل عتراض يدع مولانامودودی سفاس بحث می جرکجدامیرمعاوی سکمتعلق مکعاسید، اس پرمدیر «البلاغ» ا درد دسرسے معترمنین بارباریہ کہتے ہیں کہ محض تا دربخ سکے بل پرمیحا بُرکرام کومطعون كرناجا كزنېيى -يېي احترامن معنملافت وملوكيت "كى دومىرى تارىخى دوايات سے خلافت عايد كيامها مآسب بليكن به اعترامن متعدد وجوه سي غلطسه يميلي باست تويدسه كركسي كابي

گانعلی بیان کرنایا اُسے کتاب وسنّت کے معیاری پیمانینا موجب ملین نہیں ہے۔ ہمارے
اس قریب کے ذملہ نے ہیں شاہ جدالور پڑ مساحب محدّت سے بڑھ کوصحابہ کرام کے خلاف
مطاعن کا دو کرنے والاشا یدی کوئی دو مرا ہو۔ ان پراس سلسلے ہیں معیبیت سے ہو بہاڑ
وقر سے سکتے ہمں طرح انہیں شدید بعانی ومائی مصائب کا شکاد ہو نا پڑا اورجس طرح ان
کی اطاک منبط کی گئیں، اُس کے تصور سے ہی دو نگھے کھڑے ہے ہوجاتے ہیں یسکن انہوں
نے ہمیسا کہ ہیں مجی بحث بیں نقل کر حکیا، ایک طوف یہ فر مایا کہ زبان طمن بندر کھنی چاہیے اور
دوسری طرف وہیں مصرت معا وہ کو کوسیاب و قتال ہیسے کہا ترکا مرتکب بھی قراد دیا۔ اس کا
مطلب بجز اس سے اور کیا ہے کہ ان امور کا ذکر طعن سے مشراو حت نہیں سے اِس سے
مطلب بجز اس سے اور کیا ہے کہ ان امور کا ذکر طعن سے مشراو حت نہیں سے اِس سے
دامنے ترشاہ معا حب کا ایک ہواب ان سے فتا وئی عزیزی ہیں موہو د ہے ۔ ان سے
موال کی گیا کہ «مصرت معا وہ ہا در مروان کو بڑا کہنے کے یا رسے ہیں اہل صفت سے
نرد کیک کیا ثابت ہے ہواب ہیں مروان کو بڑا کہنے کے یا رسے ہیں اہل صفت سے
نرد کیک کیا ثابت ہے ہواب ہیں مروان کو بڑا کہنے کے یا رسے ہیں اہل صفت سے
دی بیرادی کو لواذ م مندت شمار کرسے کے بعد فراتے ہیں ؛

در علماست ما ودار النهروم فسترین و فقها دای بمه حرکات و بنگ بدل ا و داکه با جناب مرتفئی علی فهود حل برخطاست و ادند و فقین ابل مدید بعد تیمی دو ایات صحیح دویا فتر اند که این حرکات خالی از شائم نیخسانی نود و خالی اذتهمت تعقسب اموید و قریشید که بجناب و ی النودین واشت خوده است پس نهاییت کادش این احت که مرتکب کبیره و باغی باست د والعناسق دیس باهل اللعی - اگرمراد ازسب بمین قدراست این فعل اودا برگفتن و بر دانستن ، بلا شبر بمخفین این عنی واضح است - و اگرمراد از سریلی دشتم اسست پس معا والنگر کسے از ایل مغست پیرامون آن گردد چیز دواییم ایراست فیاست و مرتکب کبیره است عفار ما می پیرامون آن گردد بیرزو اینهما براست فیاست و مرتکب کبیره است عفار ما می پیرامون آن گردد اللعی حواما خاصد قرا و مردصی ای است ؟

« علما ير ما و داد النهر و مفترين او دفعها ركيت بي كه معنريت معا ويد كے حركا ست

جگ جدل جو صغرت مرتفی علی کے ساتھ ہو کہیں وہ صرف خطار اجتہادی کی بنا پڑھیں۔

منعین اہل مدیث نے بعد تہرہ روایات دریا نت کیا ہے کہ یہ وکات شائرۃ نفسانی

سے خالی ندیتے اور اس تہرت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین مصنرت عشان

کے معاطری ہو توقعی امویہ و قریشیری نظا، اسی کی وجرسے پرحرکات ماویہ سے

وقوع میں آئے جس کا غایت نتیجری ہے کہ وہ مرتکب کہرہ دبغاوت قرار دسیت

مائیں والفاستی لیس با هل اللعن، یعنی فاسق قابل می نہیں۔ نواگر مراد بُرا کہنے

سے اسی قدرہے کہ ان کے اس فعل کو بُراکہنا بھا ہیں اور بُراکہمنا بھا ہیں نوبال سشبہ

اس اس کا بی قدرے کہ ان کے اس فعل کو بُراکہنا ہیا ہیں اور بُراکہمنا بھا ہیں قراما ذالتہ کہ

اس اس کی کی شخص اس کے گرد جائے۔

ابل مندت سے کو کی شخص اس کے گرد جائے۔

اس واسطے کہ آبل سنست سے نزدیک برحکم تابت سے کہ فاسق اور مزیکب کبیرہ کے تابت سے کہ فاسق اور مزیکب کبیرہ کے تق می کے تق میں استغفاد کرنا بچاہیے ۔ لعن کرنا سوام سے ای الخصوص صفرت معادیم پرجوکہ صحادیم برجوکہ صحادیم ب

(فارسی عبارت فناوی عزیز به، کتنب نام رصیبیه، در بوبند بهلداوّل منور ۱۱ اسے منعول ہے۔ اور ترجمہ فناوی عزیزی مترجم، شائع کردہ سعیداین کم کمینی، کر ایسی مصریم مسلقت کیا گیا ہے ہے۔

شاہ مماحبؓ کی کتابؓ تحفہُ اثناعشریہ "شیعوں کے ردیں ایک مستقل تصنیف ہے۔ اس ہیں درجے ذبل عبارت موجود ہے :

بواب برسے کہ اہل سنّت کے زدیب گناہ کبیرہ کے مُرتکب پرلین میار نہیں اور باغی بچونکر گناہ کر ہوئی ہے۔ اس برکھی لعن منع و نامیا کر ہوئی ہے۔ اس برکھی لعن منع و نامیا کر ہوئی ہے۔ اس برکھی لعن منع و نامیا کر ہوئی ہے۔ اس برکھی لعن منترجم مشت، نامٹر نورجی کراچی اثنا عشریہ مترجم مشت، نامٹر نورجی کراچی )

اب کوئی شخص اگرمشاہ صامحب کے ان اقوال کو کھنے دل اور کھی آنکھوں سے بڑھے تو بہ بات اس سے شخصی مزرہ سے گی کرانہوں نے امپرمعا و ہڑے کے نعمت بہ شائر نفسانیت اور فسن کاصاحت ذکر کیا ہے ، البترام برمعا و ہر پرلعن طعن اور مت وشم سے استمناب کیا ہے اور اسی کواہل سندے کامسلک بتایا ہے یہ منطافت و موکتیت میں اخریجی کچھ تو کمیا گیا ہے ہے واقعات بیان کردے بئے گئے ، غلط کام کوغلط کہا گیا ، گرلعن وطعن اور مب وشم سفطی پرمیز واقعات بیان کردے بئے گئے ، غلط کام کوغلط کہا گیا ، گرلعن وطعن اور مب وشم سفطی پرمیز

كتب مريث سيستاريني واقعاست كي نوثبق

دودسری باست بچواس سلسله بین قابل وصاحت ہے، وہ یہ کہ تاریخی روایات کی وط<sup>یت</sup> ست بارسے مؤرمین سنے موموادم جائر کرام کے حالات پڑشتی جمع کیا ہے، اس میں سے اکثر و بميشتراليها بسيرص كالمخرومبني مجمح احاديث وأثار كمي موجود سيرجونها يمت ثقه دقوي داول نے دو ایت کیاہے۔ یہی دجہ ہے کہ ناریخ کے منصف یا جروح داویوں سے بھی اس طرح کا تاریخی مواد اخذ کرسنے میں معنالیة رنهیں مجعاگیا۔ مثلاً یہی امیرمعاویہ کا مضربت علی کے تابیع ين أكف كرم بكس كرنا اوراس بين مرمكن تدبير كوكام مين لانا ايك بديري حقيقنت سي حبس كم الخصادمجرّد تاديخي دواياست پرنهيس سبيء المكم محاح مته كي نها برنت مجيح الامنا د رواياست بين معي اس کے ولائن ونٹواہموجودیں۔ اس کی ایک مثال میں پیماں پسیٹس کرتا ہوں مسلم کا اللطاع، باب وجوب الوفار بيبيعة الخليغة الاول هالاول بن ايك مدين سيحب سيراوي عِدالهِ مِن بِن عِيدِدتِ الكعبربيان كرستے ہيں كرحمنرست عبدالدين عمروبن العاص بهيند الله یں جیٹے ستھے حبب کر انہوں سے بیان کیا کہ ایک مغربیں دسول المٹرمیلی المٹرعلیہ دستم سے بمين تمع كرسك ايكس خطامب فرمايا - اس خطامب بين أتخعنودس في أنزده كسف ولسال متعدد فتنول كي بينين گوئي كرستے بوستے انويس فرمايا:

ومى بايع امامًا فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان حاء التحريبازع م فاض و وعنق الأخر فدا فوت منه فقلت انشدك الله ا أنت سمعت في امن رسول الله صلى الله على الله النه على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله وقلبه بيدي وقال سمعته اذكاى وعاه قلمى فقلت له هلاا ابن عمل معاوية بأمها ناان نأكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا، والله يقول : يَا أَيُّهُ اللّه يُن الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُوْل الله عَن مَوْل الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُوْل الله عَن مَوْل الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الله عَن مَوْل الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الفي الله عَن مَوْل الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الله عَن مَوْل الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الفي الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الفي الله كان بِكُمْ وَلا تَفْتَكُول الفي الله عَن مَا عَلْ الله واعصه في معصية في محصية الله واعصه في معصية

\* حبی شخص سنے (یک امام کی بیعست کی اور دل ومیان سسے اس سے کا تھ میں ہاتھ د با، اکسے چاہیے کہ وہ اس امام کی متی الام کان اطاعست کرسے - پھراگردونسرا امامت كادعوب دارستے تو دوسرے كو مارو (عبدالرحل واوى كہتے ہيں كر) ميس نے صفرت عبدالترسي فريب بوكر بيجياك بم أب كوندائ فسم ولاكر بيجيتا بول اكباآب ن يه بات رسول النُّرمني السُّرعليه وسلّم سيسنى سبع ؟ بس انبول في السيف كانول كى طروت إورابينے دل كى طروت إشارہ كرتے ہم سنتے فرمایا كرميرسے دونوں كافي سنے بدبات منى اورميرے دل نے اسے تعفوظ ركھا ہے - كھرتى سنے (دادی نے سے معفرت عرد اللہ سے کہا کہ آپ سے بیٹم زا دمعا ویہ توہمیں حکم دینے بن كهم آپس بي اينے مال باطل طريقے پر كميائيں اور لينے دمسلمان بيائيوں ، كونتل كرين مالانكر التشوفر ما تاسب كرا أسد ايان والوا منت كما واسب مال آلين بي باطل طربیّ پرالّا به کهتمهاری بایمی دمنیامندی سستیجاد تی لین دین مجراود اینی حانوں کوّتنل نه کرو ۔ لیقیناً السّٰدتم پرمہریان ہے ؛ دادی کینے ہی کرحمنریت جدالسّٰرمیری باست پر کچھ دیرخاموش دہیے ، بھر فرمایا ، انٹرکی اطاعست کے تحست معاویہ کی اطاعت کرو

اورصب ان کی اطاعت کا مطلب الندگی نا فرمانی موقد امیر محاویر کا حکم نرمانی می موجود ہے۔
یہ صدیث معولی لفظی اختراف کے سائے سنن ابی واؤد، کتاب الفتن میں کھی موجود ہے۔
اس دوایت کا مضمون صاحت طور پر بتار ہا ہے کہ اس میں میہلے امام اور دوسر سے مذعی و منازع کا ذکر جس اندرائی سے اس کا اطلاق صفرت کی اورام معاوید پر پرسکتا ہے اورام مرحاوید نے صفرت کی اورام محاوید پر پرسکتا ہے اورام مرحاوید نے صفرت کی اورام محاوید پر پرسکتا ہے ورائع ووسائیل متنا کی ، لوگوں کی جان و مال پر توری الیت کی اوراس کے بلے ہو ذرائع ووسائیل متنا کی اوراس کے بلے ہو ذرائع ووسائیل متا کی سندر ہوں اور ما ملوں سے ذریہ ہے ہے سے تعدی کی اور اس سے بیے ہو ذرائع ووسائیل متا کی بیر سب کا در وائی ان نام ائز تھیں جن کی ذمہ واری امیر معاوید پر عائد ہوتی تھی۔ امام نوری تھی۔ امام نوری تا ہے کہ اس صدیت کی مشررے کرنے ہوئے فرمایا ہے کہ :

"داوی کے کلام کامقصود ہے کہ جب اس نے معنرت عبداللہ اس مقصود ہے کہ جب اس نے معنرت عبداللہ اس مقصود ہے ہے کہ جب اس دو مرسے کی اس سے منازعت جوام سے اور دو مرالائق قتل ہے توراوی اس بات کا قائل ہوگیا کہ یہ وصعن معاویہ میں موجود ہے کیونکہ وہ معنرت علی منسب فائل ہوگیا کہ یہ وصعن معاویہ میں موجود ہے کیونکہ وہ معنرت علی منسب بن نزاع کررہ ہے ہیں ، ما لانکر معنرت علی تا کی جبیت پہلے منعقد ہو بی ہے بس لآوی عبدالرحمٰن کی داستے یہ موئی کہ امیر معاویہ معندت علی ہے منالات من اس میروئی کہ امیر معاویہ معندت علی ہے منالات جنگ اور میں اپنے فوجیوں اور جبروکاروں پوجو جنگ اور منازعت ومقاتلت میں اپنے فوجیوں اور جبروکاروں پوجو کی مراب اور قتی نفس ، سبے اسی بنا کی خوصرت این عمرہ ہے اس بنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منالاعت میں معاویہ کی اطاعت کر اور جباں اللہ کی تا فرمانی لازم آئے، وہاں اطاعت نہ کر یہ کراور جباں اللہ کی تا فرمانی لازم آئے، وہاں اطاعت نہ کر یہ

اس دوایت سے بہات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عبدرب الکھیہ نے ہولئے قائم کی تھی ہم حضرت عبدالشرین عمروکواس سے اختلافت نہیں تھا، وریز وہ راوی سے صرور کہتے کہ تم ہم کہ تعمدال خلط ہے، یہ تو ایک اعتبادی اختلافت ہم داکل سے اس سے اس میں تو ایک اعتبادی اختلافت ہے ، اس سے اس تو تو نفس اور اکل کر تم ہما واللہ کے ہمراہ امیر معاویہ بالباطل کی تعربیت مساوی نہیں آتی ، نیز صفرت عبدالشرین عمروا ہے والد کے ہمراہ امیر معاویہ کے کمیپ میں جاتے تو ایک آپ سے بہتے اس میں حقر نہیں دیا اور میں ایپ سے بہتے اس میں جاتے ہا

گیاکہ آپ آئے ہی کیوں تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے نی ملی الشرطیہ وہم نے دیک مرتبہ ہاریت فرمائی تھی کہ اسنے والدکا مکم اس مندتک تو بجائے آیا کہ ان فرمائی تھی کہ اسنے والدکا مکم اس مندتک تو بجائے آیا کہ ان کے ساتھ آگی گر میں مصفرت علی شرح مندائی نا فرمائی نہیں کرمکتا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے کہ اگر مجھے کہ اور سنی ابی دوایات کی موجود گی موجب طعن نہیں ہے جو صفرت علی شرکے بالمقابل معضرت معاوی ہے موقعت کو گئی اور مجبوعی حیث تب سے باطل بتا دہی ہیں، توکسی البی تاریخی توات کے فاط کے موقعت کو گئی اور مجبوعی حیث تب سے باطل بتا دہی ہیں، توکسی البی تاریخی توات کے فاط کا دروائی ہیاں کردی ہو؟

مسلمان مورتون كولوندبال بناني كامعامله

مولانامودودى فيضبربن ابي أنطأة كمتعلق يهمي لكعاسه كثراس كوحمنرت معاديه نے ہمران پرحل کرنے سے سیم بیجا ہواس وقت حصریت علی <u>سے میں م</u>تعا۔ وہاں اس نے ابك ظلم عظيم يركياكم تبنك بين جومسلمان محترين بكراى كئي تقيق انهيين نونڈياں بنايا ع اس پر مولانا عثانی مکھتے ہیں کہ یہ باست استیعاب کے سواکسی می تاریخ میں موجود نہیں، اورکسی دومسے مؤرخ سنے اسسے اپنی تاریخ میں درج کرنامنا سیس بھی مجعیاء اس کی سسندمیں ایک را وی موسی بن عبیدہ ہیں بوضعیف ہیں اور جن سے روابیت ممال نہیں کین عثمانی صاحب اور بعض دومسرسے نوگوں کا پر دیوی بالکل سیے بنیا دسہے کہ پر باست استیعاب کے سواکسی کٹا ہے ہیں ددرج نهبين سب يرمسسرِ درمست امُردالغابر في معرفة الصحابرببلدا، مسارًا كا أيك افتهاس ماصر سے۔ بسرے حالات بیں معسّف ابن اثیر فرملہتے ہیں کہ کچئی بن معین سکے قول سے مطابی لیسر ایک بُرا اُدی کھاکیونکہ اس نے کہا ترکا ارتکاب کیا جنہیں موّرخین ومحدثین سنے نعل کیا ہے عبیدالنّدن عباس سے دومعصوم بجوّں عبدالرجلٰ اواقتم کوان کی ماں سے سلسنے ذبیح کیا۔ اسس مسدے سے وہ دیوانی ہوگئ ۔معاویّے سنے اسٹخص کو حجاز دکین کی طرمت صفریت علی شکے عامیوں كونن كرف كسي بميجا تقاريم وكلعقين

واغارعلى همدان بأليمن وسبى تساءهم فكن اوّل مسلمات

سُبِين في الاسلام وهدام بالمذينة دوراً وقداد ذكوت الحادثة في التواريج العدم المحادثة في التواريج العدم المحمدة المسمون من أفري ورجب -

فلاحاجة الىالاطالة بلاكرهاء

"إستخصسفيمن مي مدان كوتاشت و نا رائ كيا ورو بال كى عود تول كوف نديال بنالياد اسلام مي يربيلي عود تي تعين جنبي لوندى بنابا كياد (وراس في مريز مي كفرول بنالياد اسلام مي يربيلي عود تي تعين جنبي لوندى بنابا كياد (وراس في مريز مي كفرول كومنول كومنهدم كياد يه ما دند تاريخول بن مذكور سهد اس سياس اس سي ذكر كوطول دسين كى منرورت تبين ي

برسمجستا موں کرمافظ ابن عبدالمبر اور صافظ ابن اثبر الجزری (صاحب الکامل) دونوں است بند باند باید مقدت و مؤدخ بین کر ان دونوں میں سے کسی ایک کاس دافعہ کونقل کر دینا انبات مذما کے بید کافی ہے کہ دونر سے لوگ اس کے بعدا گر مدیرالبلاغ یا کچر دونر نے لوگ اس واقعہ کا انکار کرنا مقامی ہیں تو پھر انہیں جا سیے کہ دونون کی فوری تاریخ ہی کا انکار کر دیں مگر اس انکار سے کہ بوئا، تو بی کی بوگا ، ان ما تھ مذور ن ما وقعت - باتی رہا کسی داوی کا صعیف یا مسلم فید ہونا، تو بی کہا تھ فاری اور کی کا صنعیف یا مسلم فید ہونا، تو بی کہا تھ فاری کہ تاریخ کی مشتر میں سرقدم پرداوی کا صنعیف یا مسلم فید ہونا، تو بی کہنا من ما تھ من کرنا نہ مکن ہے ، نہ آئ تک کسی سے یہ ہوسکا ہے ۔

کرنا نہ مکن ہے ، نہ آئ تک کسی سے یہ ہوسکا ہے ۔

مصنرت عماد كالسركا سنن كامعامله

مولانامودودی نی سری درج کی سبے، اس پرمولانا محد نقی صاحب فراست باست کی جوروایت تو مولانامودود درج کی سبے، اس پرمولانا محد نقی صاحب فراست بی کہ برروایت تو مولانا سنے مجھے نقل کی سبے، اس واقع سسے معنرت معاویم پرانزام کسی طرح درمست

سله کی بیمی واضح میں کہ ابن انٹیرسنے اس دانفا برکوانی تادیخ الکامل سے بعد مرتب کیا ہے، اور اس میں زیادہ مشہور اور اس میں زیادہ مشہور اور اس میں دیادہ مشہور اور اس میں دیادہ مشہور اور اس میں کہ بغیر در افعاست مشہور اور اس میں موجود ہیں کہ بغیر در افعاست میری تادیخ میں موجود ہیں ہے واقعہ اسم ذہبی نے می بیان کیاہے۔ ملاحظہ ہوسفے ہوہ ۲۰

که این تجری تیمی تهذیب التهذیب می گررے مالات می تکھاست؛ فعل بعدکه والعدا بنت والیمن افعالاً قبلیحت، ولاه المعاویة البعن وکانت بها آنتار غیر معمود ته - بی افعال تیم اود اکار غیر تحروده تقے جن کی تفصیل استیعاب اور اُمدالغا برمی بیان بوئی ہے - نهیں ہے ، اس سیے کوائی بین بہتی تبلایا کہ صفرت معاویشنے اس فیحل پرکیا اثر لیا ہائی طرح معفرت علی الله سے مبدا کرے حضرت علی الله معفرت علی الله معفرت فریش کا مرتن سے مبدا کرے حضرت علی الله سے پائی میں سے مبدا کرے حضرت علی الله سے پائی میں سے کسی نے مرکا سے کا حکم میں مبدل میں سے کسی نے مرکا سے کا حکم میں دوا بہت موجود ہے کہ انہوں نے معفرت مہیں دوا بہت موجود ہے کہ انہوں نے معفرت معاویش کے بارسے میں الیسی دوا بہت موجود ہے کہ انہوں نے معفرت مرکبا میں معاویش کے مشرک الله کو رہنی است مرکورنہیں فریس الیسی کوئی بات مذکورنہیں معاویش مدیرہ داری میں الیسی کوئی بات مذکورنہیں ۔

جناب عینانی مما صب نے تعلی دائی کے ان دو وا تعاب بین جن طرح مین بہت دکھلے اور محفریت کا است کرسنے کا کوشن کی سے ، اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہونا ہے بعقیقت یہ سے کہ ان دو ٹوں ما د ٹوں کی جو تعقیقات کی سے ، اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہونا ہے بعقیقت یہ سے کہ ان دو ٹوں ما د ٹوں کی جو تعقیقات بی سے کہ ان دو ٹوں ما د ٹوں کی جو تعقیقات بی جالتر، تاریخوں بیں بیان ہوئی ہیں ان بی بالکی نایاں اور بین فرق ہے ۔ ابن جرموز کے متعلق ابن برالتر، ابن محفرت ان محفرت کا بی برخت محفرت ابن محفرت کی تاریخ کے اور آب کا مراور آب کی تواد نے کر معفرت کا بیا کہ شاید آپ نواز کر انعام واکرام سے ٹواز ہی سے مراور آب کی تواد نے کر معفرت کا بیا میں کہ اجازت نودی اور فر بابا ہو کہ بیا بھائی ہونے کی اجازت نودی اور فر بابا کو تندید قلق بخوااور آب نے اس محفریت میں ہونے کی اجازت نودی اور فر بابا کو تندید قلق بخوااور آب نے اس محفریت میں بونے کی اجازت نودی اور فر بابا کہ ناد اور فر بابا کہ ناد ناد۔

#### " اس کوجہنم کی آگ کی بشادست سناؤ<sup>ی</sup>

پھراآپ نے مفرت زہیر کی توار ہے کہ کہا کہ اسی توار سے کتنی ہی مرتبرنی کریم کی المترعلیہ وسلم کی مدا فعت کی تھی اسی ہے بالمقابل معنرت معاویج ہے سامنے بیب دوشخص معنرت عمالی کا مرسی ہوا فعہ مذکور سے کہ بہنچ ہیں ہیں سے ہرایک قابل عماری عماری کھا ، توجتی کتا ، توجتی کتا بوں ہیں یہ واقعہ مذکور سے ان ہیں کسی ایک مقام پھی یہ بات نظر سے نہیں گزری کہ امیر معاویج نے قاتلوں کو تنبیب سے ، ان ہیں کسی ایک مقام پھی یہ بات نظر سے نہیں گزری کہ امیر معاویج نے قاتلوں کو تنبیب کی ہو یا اظہارِ تا تسمت کیا ہو۔ اس عثما فی مسامی فرماتے ہیں کہ یہ عدم ذکر ہی تو ہے ، ذکر عدم تونہیں یہ مالانکر فعل تنبیہ وانسوس اگر معددم نہو نے سے بجائے موجود ہوتا تو مذکور بھی ہوتا، اس کے غیر مذکور ہونے کا کوئی معنول وہم ہی نہیں تھی مرسی ند احمدی مرویا سے اور دومری تاریخی

روایات بتاتی بین کمران دونوں قاتلوں کو حجگریت ویکھ کر حضرت عبداً للتہ بن عمروبی عاص نے فرمایا تفاکہ کا شی کمروبی عاص سے خرمایا تفاکہ کا شی کمروبی کا دکوئی وہ فرمایا تفاکہ کا شی مدونوں میں سے ہر ایک بیاب مذکر تاکر قبل عمار کا فعل تھی اوراس کا دکوئی وہ خرمایا تھی کرے بکیونکری نے دسول الشرملی الشرعلیہ دستم سے شنا ہے کہ کہ بیٹ نے تاریخ کا دوسر اسائتی کرے بکیونکری نے دسول الشرملی الشرعلیہ دستم سے شرمایا ا

بَّفْتُلُكَ فِئُةٌ بَاغِيَةٌ -

" تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا<sup>ی</sup>

اله مسنداتد، مرويات عبدالترين تمرور جلدالا مديث و ۱۹۹ ومكتبه دادالمعادت بمصر) بين الفاظهين: -فقال معاوية الاتغتى عنا مجنونك بأعثره فعابالك معنا-قال ان ابي شكانى الى دسول الله ملى الله عليه وسلّم فقال بي رسول الله ملى الله عليه وسلّم، اطع اباك ما دام حيًّا و كا تعصيبه، فأناً معكم ولسب اقاتل "معترت معاويًّ سيم من عام سيم كماكرليّ اس د یوائے اور کے سے ہماراہ پھیاکیوں نہیں چھڑائے بچرعیداللہ بن تھڑوسے کہا اگریہ بات ہے تو پھڑم ہمار ساتذكبون ﴿ و ؟ النبول نے ہواب ویا كرمیرسے والد نے ایک مرتبرمبری شكایت دمول الندسلی التّدعلیہ وستم سے کی تغی، اس پر مصنور سی اللہ تلیہ وستم نے فرمایا تغا اپنے باپ کی اطباعت کروجیت نکس وہ زنده ربس، اور ان کی نافرانی نزکر د- اس وجرسے میں آپ لوگوں سے ساتھ ہوں ، گرئیں نِٹروں گانہیں <sup>سے</sup> تظہ پرلچنان دطیع جدید، کمنیہ القاہرہ ص<del>ری</del>س) میں ابن حجرنے اور امام نساتی نے **عصائص کی کے** اداخرم میں تظہیرِلچنان دطیع جدید، کمنیہ القاہرہ ص<del>ری</del>س) واقعه نقل کیا ہے۔ مگر امیرمها ویلے ہے سجوالفاظ تصغرت عمروسے سمے وہ یول منقول ہیں ا دحضست صن قروللت (تم اپنی یاست سے بسط سکتے)۔ مافظ نودالدین الہینمی مجمع الزوائر دمنیع الفوائدی به واقعه بیان کرنے ہوئے امیرسا ویاسے برالفاظ نقل کرستے ہیں : لا تؤال داحشًا ني بولك -(تماين بينًاب مِن *لأحك حُكّ)-*

جیب و عرب ہوگی کہ برساری بائی تو روایات ہیں منقول ہونے سے مزرہیں، گرفتظا ہر معاویہ کی تنبیہ و کیراور اظہارا نسوس ہی معدوم الذکر رہ گیا جس کی ٹی الواقع سخت سرورت معاویہ کئی کیونکرسا دسے مؤرخین و تو ترثین برجائے سخے کہ زمول الشرصلی الشرطیہ وسمّے سنے قائلیوں عمار کویا جی گروہ قرار دیا تھا۔ اگر معفرت معاویہ سنے اظہار رہنے وافسوس کی ہوتا تواس کا ذکر صرور کیا جانا۔ روایات کا مضمون اور مجموعی المداز تو بتارہا ہے کہ مرکا شنے والوں کو تنبیہ کرنے کے بیاجانا۔ روایات کا مضمون اور مجموعی المداز تو بتارہا ہے کہ مرکا شنے والوں کو تنبیہ کرنے کے بیاس نے اسرمعاوی المرمعاوی المدان تی تعمرو ہن العاص کو تنبیہ فرمار سے ہیں ہو قاتلین عمار کی مذکرت کرد ہے سے بی اور دو سری طرف معنرت ابن عمراؤہ امیر معاویہ فرما دسے ہیں اور دو سری طرف امیر معاویہ فرما دسے ہیں کر آسے عمرو ، اسپنے نہوں ہیں اور دو سری طرف امیر معاویہ فرما دسے ہیں کہ وہ امیر معاویہ محبون ہیں ہیں اور دو سری طرف نے بی قول تو مذکور ہے ، معدوم نہیں اور صدیرے ہیں مجبول ہیں کے اس قول پھی تو کھی ارائی کہ کے بی آس کی سندیں کو تی داوی ر افضی یا کذا سب

عمروين الخيق كالمركاث كرشنت كرانے كامعاملہ

عردین الخبی کا مرکات کرشت کر اسے کا ہو واقع مولانا مود کدی ہے ،
اس کا عثم نی معاصب نے انکار کیا ہے اور اکھاہے کہ این جریر نے جور وایت درج کی ہے ،
اس کی روسے عروی الخبی کو موس کے گورٹر نے گرفتار کر نیا تظاا ورا میرمعا ویٹر نے اُسے لکھا
کھاکہ ان پرنیز سے سے فو وا وکر وجس طرح انہوں نے صفرت عثمان پر کیے تقے عثمانی معاصب
کا دعوی یہ ہے کہ البدایہ کے سواکسی کتا ہ بی مرکا شنے یا معنریت معاویج ہی سے کہ ابن جوری کہ دوایت بہت پر لطعت ہے میا کہ وکوی یہ ہے کہ ابن جوری کہ دوایت بہت پر لطعت ہے کہ وکر کراس کا داوی اپر مرکشت کرنے کے باوجود وہ معنریت معاویج پر مرکشت کرنے کہ وکر اس کا داوی اپر مرکشت کرنے کہ واقع دوہ معنریت معاویج پر مرکشت کرنے کہ والی اور ماری کہ بی سے اور شامی سے مولانا نا مودود کی کا اعتراض رقع ہوتا ہے۔ مولانا مودود دی کا اعتراض رقع ہوتا ہے۔ مولانا مودود دی کا اعتراض یہ ہے کہ اس دومری جگر ہیں جو کہ اس دومری جگر ہیں جو کہ اس کو دوری کا اعتراض دوج ہوتا ہو جو ہا ہیں ہے۔

مِن دائج تقا اور سِي اسلام في من ويا تقا- اب عمروين الحق كالرقطع موف اودامير معافرة ك باس يميع ميلت كا ذكر صرف البدايدي بين نهين، بعيبا كوعثما في مساحب كاخيال ہے ، بلكه يه واقعه تهذيب الته ذيب بين مجى مذكور ہے من كامواله مولانا مودودى في ديا ہے ۔ ابن مجر جمروين الحق موس صفح مهم بيرا بن حبّران كے موالے سے فكھتے بين كرصنرت على شكھتے ميں كرصنرت على الله على ماري كي كھتے ہيں كرصنرت على الله على ا

" موسل کے عامل نے اس کا مرکاف نیا اور زیاد کے باس کے گبا یجرزیاد فراس کا مرکاف نیا اور زیاد کے اس کا مرکاف کیا دیا ہے ۔ اس کا مرامیر معاویر کے پاس تیج ویا ؟

اب فرض کیاکہ امیرمعاور کیے اسے کشت مزکرا یا ہو، لیکن آئی بات تو البدایہ اور تہذیب التہذیب دونوں بین متول ہے کہ برسر روس سے بھرہ وکوفرا در وہاں سے دشق امیرمعاؤر کی تک پہنچا اور مجرمغراس نے مطے کیا تھا وہ ان سے بھی مخفی مزرما ہوگا واس سے بعدا بن مجروہ آخر بیں لکھتے ہیں :

وذكرابن جربرعن ابی مخنف ان عمر والحدق كان من اصحاب حجرب عدى بعنی فلدالث ارب قتله وحدل وأسه لدامات - محرب عدى بعنی فلدالث ارب قتله وحدل وأسه لدامات - ماورابن جربرن عدى مورابت كياب كرعم وين الحمق مجري عدى كرم المرب برائح كار وابت كياب كرعم وين الحمق مجري مدى كرم القيون على معلب برائح كار واقت بى كے بائوث اس كے كرمائقيوں على مصنف معلب برائح كار واقت بى كے بائوث اس كے قتى كاداده كيا گيا اور مرف كے بعدائى كامر لے جايا گيا ؟

بہرکبیٹ موت کا با حمث نواہ قعدا می ہویا سانپ سے کا ٹا جوا لاش کا کمٹلہ اسلام بہرکبیٹ موت کا با حمث نواہ قعدا می ہویا سانپ سے کا ٹا کا کمٹلہ کہا گیا دکلیج ہائے سے سے بی جا ترنہ ہیں ۔ میجا بڑکرام کفا دسے ہائغون مثہر پر ہوئے ۔ گئے لیکن نبی ملی النّہ علیہ وسلم نے کفارکی لاٹول کو کرسوا کرسے سے بہبشہ منع فرما یا ۔
مولانا محدثقی عثما نی معاصب سے طرز قر واسستدلال کی یہ دود نگی ہمی میر سے سیاے معارب کے طرف معارب کے حفرات امیرمعا و کا سے بنی ومحارب کی جودوثی خلیف کو است د

«معادیم عادیم عادیم معدرت المیم کے ساتھ جو ہوا توالی سنست اس کوکب بھا اور مبائز کہتے ہیں۔ فرداکوئی کتاب الل سنست کی دیمی ہوتی۔ اللی سنست ان کواس فعل ہی مبائز کہتے ہیں۔ گرمعا ویداس خطا کے سبب ایمان سے بہتی کل گئے ، سبب ایمان سے بہتی کل گئے ، سبب ایمان سے بہتی کا فرائن شریب سیساتہا دا اور تہا دے اسلاف کا فرغم سبب ایمی کہ تو کہ مقان ترکیف میں فرما تاہے ، وَ إِنْ مَلَا لِنُفَاتَ اِنْ مِنَ الْمُوفِينِينَ کَهُم کرتبير فرما تا ہے اور سوا اس کے حدد ہا آیا ست بین اس کے حدد ہا آیا ست بین سے بیر تا بت ہوتا ہے کہ فسق وگنا و کسیرو سے مسلمان کا فرنہیں ہوتا ہے۔

#### (Y)

# زياد كاظلم إواس كئے اوى

زیادین ابیر کے متعلق ہو واقعہ تاریخوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے محفی تجت میں کنکریاں پھینک دینے پرمتعدد افراد کو مسجد بین محصور کر کے ان کے ہاتھ کاس دینے ہم معاویر اس کے بارے بین عما میں معاویر اس کے بارے بین عما کہ بین اس کے بواب بین تخریر کیا تھا جس سے امیر معاویر کا یا خبر ہونا صروری نہیں میں سنے اس کے جواب بین تخریر کیا تھا کہ یہ ایک بہایت منگدلانہ اور مشرعا ممنوع ہرم ہے جو مصرت معادیر سے تعنی نہیں رہ مکتا تھا۔ نیاد ایک الیساسفاک اور مشرعا ممنوع ہرم ہے جو مصرت معادیر سے تعنی نہیں رہ مکتا تھا۔ نیاد ایک الیساسفاک بادر نونونوار گور زمتھا ہو آئے دن ہے گناہ لوگوں کو نہتے کو تاریب اتفاادر برام ربع بدا ذام کان ہے کہ لیسے مظالم و ہرائم کا علم خلیف وقت کو نہوں کا ہو یا ہو آبوا ور اس پرمعولی سرزن کا تی ہو یک کے ذہوں کا بوا یا ہو آبوا ور اس پرمعولی سرزن کا تی ہو یک کو جاکار نے اور مظلومین کے فعل کو میں ان کو کو کہا کرنے اور مظلومین کے فعل کو ہمیا نگ بنا کر دکھانے کی تا روا کو شنس کی ہے۔ مگر عشا تی میاس سے میر کو جاکار نے اور مظلومین کے فعل کو ہمیا نگ بنا کر دکھانے کی تا دوا کو شنس کی ہے۔ میر کو خوا کو نور ان سناکہ کو کی از تو ول نہیں کیا اور اپنی دوئی پر اصراد کرتے ہوئے بھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے خطب کے دور ان سنگیاری کی کئی۔ اس کے بعد دمی داوول ک

مع على بن عاصم كى روايات المُرَجرح وتعديل كن زديك قابل استدلال المهرم بن ما من بالت بريم منعق بن كروه روايات بس كم نزت غلطنيال كرته بن الروال بالمع المعترات بن بريم منعق بن كروه روايات بن كرون فرمات بن المراس كا اعتراف نهيل كرست سن من بن بارون فرمات بن بالمدان فرمات بن المدان في المدان المدان في المدان ف

ومهمين اس مصحيوث كي اطلاعات مسلسل ملني رمي بي

اب دیکھیے کرحقیقت حال کی میچھے تصویر کیا ہے ؟ ما فظابن مجرسنے تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب دونوں بس تصریح فرمائی ہے کہ امام تریزی، ابو داؤد اور ابن ما میتمیوں سنے اپنے شنن ہیں کئی بن عاصم سے روا میت ہی ہے۔ تہذیب کے جی مقام کا توالہ تو تقی مساوب نے دیا ہے، وہیں یرصرا بحث موجود ہے۔ وہاں ابن جو مزید فراستے ہیں کہ کئی بن عاصم کے شاگردوں ہیں امام احمد بن سنبل، کلی بن المکٹرئنی، ابن سعد، وہلی سیسے انگر مدربث شاں ہیں۔ ابن بارون کا قول فقل کرسنے میں عثما نی صماحب کی دیا تت قابل ملاحظہ ہے کہ انہوں نے صروب بارون کا قول فقل کردی کر ہیں اس را وی سے جبوٹ کی اطلاعات ملتی رہی ہیں لیکن اس سے تعس اسکے ابن جر فرماتے ہیں ۔

وحكى عن يزيدابن هارون فيه خلامت هذا-

والمريزيدين بارون سيراس قول سيمنا من قول يمي كل بن عاصم سيم تعلق منعتول

<u>سے "</u>

ای انوری مگرسے کوعثمانی صاحب مجبوڈ سکتے کیونکہ انہیں ہر مال ہماری تر دیدمنعمود کھی جردت یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے آغاز بحث ہی ہیں این حجر سنے محدمث بیننوب بن شیبہ کافول درج کہا ہے کہ

كأن دحمدالله مس اهل الدين والصلاح والخير السارع وشديد التوتى -

ورنبابت مخاطراوی تقے یہ الماری میں عامم رحمہ الماری ترین صاحب خیروسلاح اور نبایت مخاطراوی تقے یہ اس کے بعد محدث وکیے کا قول وومر تریمنعول سے کہ

مأنهدنا نعماضه بألغصيرر

‹‹سمين على بن عامم كمنتعلق عبلا في بي كاعلم اورنجربه بيوً اسب ـ ع

امام فہا کا تول میں پہیں موجود سے کہ تیں سنے امام اسحد سے علی بن عامم کے با رسے میں گفتگو کی اور دوایت میں اُن کی غلطی کا بھی ذکر کیا توامام اسحد سنے فرمایا کہ فلطیاں توجاد بن سلم سے میں بہت بھی بروایات میں ہوتی ہیں گران سے دوایت کرسنے میں حرج نہیں ۔ مسالہ سے میں فرمائے ہیں کہ وایت کرسنے میں حرج نہیں ۔ ممالے بن میں فرمائے ہیں کہ علی جھوٹ نہیں ہوئے ہیں ہوئے کہ سے مفالے میں بڑ کر افاظ مار بیٹ میں الٹ مجھر کرمائے ہیں ، لیکن ان کی ساری اصاد بیٹ مٹھیک اور سے ہیں۔ اور سے ہیں۔

(سائرحد بیشه صحیح مستقیم)۔

على بن عاصم كے تتعلق بير بوكها گيا ہے كہ وہ اپنى غلطيول كا إعتراف نهميں كرستے، اس پر معا فظابن تجرمحدث العجلى كا قول نقل كرتے ہيں ؛

كان تَفنة معمَّ فأبالحديث والناس يظلمونه في احاديث يسألون ان يد عها فلمريفعل .

ودعی مدین بین ثقہ اورمعروف وشہور تھے۔ لوگ چند مطاملا کے معالی ملے میں ان برظلم کرنے ہیں۔ اُن سے اِن اما دیث سے دوابت مذکر سنے کامطالبہ کیا اُن کے ایک ان سے اِن اما دیث سے دوابت مذکر سنے کامطالبہ کیا گانا گرانہوں نے البہا مذکریا ؟

خطیب بنید اوی نے تصریح کی ہے کہ وہ اما دیث صرف بیان ہی بوکسی دوسے اسے کہ وہ اما دیث صرف بیان ہی بوکسی دوسے سے م سے مروی نہیں -

تهذیب سے علاوہ عثمانی صاحب نے دوسرا سوالدگٹا ب الجری والتعدیل، ابن ابی ماتم، نیلدٹالٹ رقسم اول کا دیا ہے۔ اس بین امام ابن تنبیل کا تول موجود ہے کہ بیلی بن عامم بھی دوسروں کے مانندالسان ہیں اوران سے علمی موجود ہے۔ مگر کمیا سے ، ان سے مدیث مکمی جائے اورجہال فلطی مواسے چیوڑ دیا جائے ،
مدیث مکمی جائے اورجہال فلطی مواسے چیوڑ دیا جائے ،
قد اخط نا خدیدہ ۔

«ان کے علاوہ دوسرے مجمی تو غلطی کرستے ہیں <u>"</u>

اب مین میا بهنا بموں کہ امام ذہبی کی کتا بٹ میزان الاعتدال سے بہند ہوا سے ودی کردوں ۔ انہوں نے بھی بہصراحت فرمائی ہے کہ ٹریڈی ، ابن ماجہ، اور ابوداؤد سے اس داوی سسے معربیث اخذ کی ہے۔ بھرفرما نے بین ؛

كتب منه من لايوسمت كمثرة .

"ان سے اسے لوگوں نے مدیرٹ مکھی ہے کہ انہیں بربان نہیں کیا جاسکتات ان کی مجلس بین نہیں ہزاد ملالب علم حاضر دہنے تھے۔ بھرا مام ذہبی نے مکھا ہے کہ ابن عدی علی بن عاسم سے ڈوروایا سن نغتل کرے کینتے ہیں کہ بہ دولوں باطل ہیں۔ اس پرامام ذہبی فرماستے ہیں " سائنا دکلاً علی بن عاصم دکم النّدان دوایات کے داوی نہیں ہیں ایمیان طعی فیصلہ ہے کا نہول " نے یہ دوایات بیان نہیں کیں۔ ابن عدی پرتجب ہے کہ ان روایات بیان نہیں کیں۔ ابن عدی پرتجب ہے کہ ان روایات کوایک جمیو نے داوی رعبدالفدوس نے گھڑ کر علی بن عاصم کی طرمت مسوب کر دیا ہے " ان خرمیں امام ذہبی فرمات نے ہیں کہ ابن عاصم ضععت سے یا وجود فی نفسیہ مسکن وی ۔

«دوایت مدیث بین نهابت سیح»

تھے اور اسپنے عہد میں ٹری مولن اور وبد ہرر کھتے ستھے۔

يركي تفضيل يومَي نے على بن عاميم سيمتعلق كتب ديبال سينقل كى سيم كيااس سيے یمی ٹابین ہوتا ہے کہ وہ ایم ہرج و نفد بل کے نز دیک منزوک و نا قابل استدلال ہیں در ان مے جھوٹ کی اطلاعات مسلسل و مول ہوتی رہتی تقیں میب اکہ محد تغی صاحب یا ورکرانا جا ہتے ہیں ا بلا شبراس داوی پرجرح بھی کی گئی ہے سیسے انہوں نے نفن کردیا ہے۔ نیکن جن لوگوں سکے تعریفی تعلوط کا تا نتاعثمانی صماحب سے ہاں بندھار ہتا ہے ، ان بیں سے جولوگ عربی سیاستے ہی اور كتىپ مذكورە نكب دىمترس ر<u>كىت</u>ىي، انهبىن تودىيەكتابېي كھول كردىكىمىنا چا<u>سىي</u> كەحن داديول كومجروح قرار دياجار بإسب، أن كي توثيق وتعديل من كتف اقوال موجود بين - رمال مدسب بين کننے دادی ایسے ہیں جو ہرطرے کی جرح سے محفوظ ہیں؟ مثال کے طور پر فاصی تشریب بن عبداللہ الكوفى كوفن دببال سكے اكثر ما ہرين سنے كثيرالغلط اور ان كى امعاد بيث كوغير محفوظ قرار ويا سيليكن ان کی روایاست کتب صحاح محتی که جمیح نجاری میں موجود ہیں ۔میزان الاعتدال رمبال کی کتابوں میں سے ایک بنیادی کتاب ہے جس شخص نے مجی اس کتاب، بالخصوص اس سے مقد مے کو بغور پڑھا۔ ہے، وہ جانتا ہے کہ دراص اس کتاب میں صروت اُن راویوں کامال بیان کرنامعصوبے بوسندخار و چرومین میں لیکن صحاح سنز کا بھی شاید ہی کوئی راوی بچا ہو جواس کتاب میں مذکور منہویس کی وجہ یہ سہے کہ معیب داویوں بیکسی نکسی نے صر*ود جرح* کی ہے، اور پیشنزاسیسے ہیں جن کورجال کے ماہرین میں سے کسی نرکسی نے منعیعت کہر دیا سہیں۔ امام ذہبی مساحب میزان کی بی تسریح کے مطابیٰ جن راویوں کی تجریح وتصنعیف کی گئی ہے، ان میں خلق کثیر تُقیر راوی ہیں اور ان *پر جر*ح

صرف اس بیے نقل کی گئی ہے کہ اس کے بواب بیں توثیق نقل کرے ان راویوں کا دفاع کیا بائے اور ان پر تنقید کوغیر مُوثر ثابت کیا جائے۔ اب محد تقی صاحب اور ہمارے و دسرے نافذین اگر مُن کر نبیض راویوں پر جرح ہی نقل کرنے پر اکتفاکر دیں تو اس سے بڑا کتا ان حق مسکیا ہوسکتا ہے ؟

بهركيب على بن عاصم أكري مصنوم ابن معصوم تونهيل مكروه يفينًا نا قابل استناد وكذّاب ہی نہیں۔ رو ایت بیان کرسنے میں اگروہ <sup>غلط</sup>ی کریتے ہیں تواس کا اصل تعلق روایت مدیب سے ہے جہاں کہمی وہ الفاظیں تغذیم و ناخیر کردستے ہوں گئے۔ وہ کو بی صدیث یا تاریخی وا تعه گھڑ کر بیاں نہیں کریں گے۔ زیا دہ سسے زیا دہ جزئی تغصیل میں کوئی کمی بیشی ان سسے ہوسکتی ہے، مثلاً وہ ان لوگوں کی تعداد بریان کرسفے میں خلطی کرسکتے ہیں جن سے ہاتھ زیاد نے كُمُّوا سِيُستِقِع راور في الواقع تعاوى روايات بمي مختلف بب) -ليكن وه بر بورا تصرخود منيف نہیں کرسکنے کرچندا فراد نے زیاد پر روز سے کھینے اور اس نے مسجد سکے وروازے بند كريسك يمتن فن كومجرم مجعاء اس كا با كغر كاسط وبا- يتى كهنا بول كرما ن لباعلى بن عاصم باعلى بن محد مداً تنی رجبہ بین عثانی صماحب نے البلاغ اور اپنی کتاب میں بار بار محد بن علی لکھا۔ ہے، ببر سب زادی جموسٹے اور مجروح ہیں ، مگر زیا وسے ظلم وجور کوجن دوسے موفقین و محدثین نے ايك ثابت شده حقيقت كطور پرسليم كياسه كياوه مسب كمي دروغ كو اوركذاب بي ؟كيا زیاد کی عصرت ان سب سے عزیز ترہیے ؟ اس سے جواب میں ہم سے برکہا جا تا ہے کہ وہ امبرمعا وببركا گورنر كفاءاس سيص أسيح كيون كهو- مگرجن لوگول سنے زيا دسے مغلالم كاكچا جمثا بیان کیاسہے، کی انہیں معلوم ند کھا کہ یہ امیرمعا دیہ کا گور نرتفا اور ان کی گورنری بی سے وال الم کی نے یہ سما دسے کام سکیے ؛ بہست سے مؤدخین سنے یہ اکھا سہے کہ اس شخص نے بھرہ کا گودنر <u>سنتة بي خطبهٔ مجمعه بنير تناه و درو وسك پرهما حية خطبهٔ مُتْرار ادم كثانعليم كانام دياگيا-اس خطبه</u> یں لوگوں کی میان ، مالی اور آبر و پر دسست درازی کی دھمکیاں دیں اور پھر انہیں علی میام پہنا با۔ شاه جددالعزيزمه احب كا قول بن يهلے استلحاق كى مجست بن نعل كر ي امول وه لكصفهي" اس زيا ونطغهُ ناتخفيق في شرارت ديكينية كهمعا ومي كي رفاقت بين بيهلا فعل جواس

سے سرز دہو ان مصرت امیر کی اولاد کی عدادت تھی۔ اس سے بعد شخفۂ اثنا عشریہ ارستریم مسیمی تا مسیمی بیں اس کی ظالم اند حرکات کی داستان بیان کرے آخریں فرماتے ہیں : ساصل کلام یہ کہ زیاد اور اس کی اولاد تا پاک خصوصًا جبیدالمنٹر کی مشرارت اور بد ذاتی جو صفرت امام سین کا قاتل سے ، تنام مسلمانوں کے تقیمی عمومًا اور خاندان حضرتِ امیر کی شان می خصوصًا اس مدت کے بہنچ ہیں جمومًا اور خاندان حضرتِ امیر کی شان می خصوصًا اس مدت کے بہنچ بھی ہے کہ زبان تھم بیان سے عاجز ہے اور تھی ہوئی ؟

المام نساني النيان ركاب الصلوة من ايك بأب كاعنوان تجويز فرات الدايد المام نساني النيان المام نساني الم

الصلوة مع الثبة الجوس-

« ظلف و فلط کار ائم کے ساتھ تمازاد اکر نا <u>"</u>

اس باب سے تحدث دوایت کرتے ہیں کہ زیا دینے نماز پڑھا نے میں تاخیر کر دی۔ اس پرلوگول میں زیا دی حرکت پرمچرمیگوئیاں ہوئیں اور وہاں بیرمدسیث بیان کا گئی کونبی سالی السّرعلیہ وسلم سنے فرطابا ہے کہ الیسے مالات میں نماز اپنے وقت پر پڑھ لینی جاہیے ۔ بھران حکمرانوں کے ساتھ مل کردوبارہ بھی نماز اواکرلینی میاہیے اور اس سے انکارنہیں کرنا میا ہیے۔ امام ابوالحسن السندی نے س مقام كى شرح كرستے ہوسئے إنكارن كرسے كى توجير خوفا من الفتندہ بيان فرائى ہے يمطلب یہ ہے کہ اگر تم کہوگے کہ تمیں نماز پڑھ جیکا ہوں ،اس لیے اب نہیں پڑھوں گا ، تو بجائے اس سے كهظالم مسكام اپني نلطى كالصهاس واعتراب كري، اكثاتمبين انتشار وبغاويت كالمجرم قرار دين کے محدث ابن عساکر نے دبنی ناریخ دستی میں زیاد شرے حالات بیں تکھا سے کہ زیاد کی موالے نفس كابؤسلمان بمي مخالف موتا تغاوه استفتل كرديبا تفااوراس معليليين وه حجاج سيسيمبي ثره كرفانل تغداراس نے صنریت ابو پُرزه اسلمی صحابی کونھوسی دنخالہ ،کہرکرخطاب کیانخا۔ امبرمحاویج سنے زیا و کو حجاز کابھی گور زربنانا میا یا توحصرت عبدالله بن عمر نے اس سے بید دُعا کی اور ایک ٹھوٹہ ہے خے اس کی میان سے بی ۔ اس پڑھنرت ابن عمر سے کہا" اے سمیّہ سکے بیٹے ، مز دنیا تجھے بی انرازت اب موال برپیدا ہوتا۔ ہے کہ اگر زیاد سے دوستے میں کوئی چیز قابل اعتراض نرکھی اوراس شكيظلم وتتم يحدمها دسيد ناديخي واقعامت فجعن افساسي بير، توكيرشاه عبدالع بيعيات بنصاكر امام نسائی اور دو *سرسی علمار و می*ذیمین استرکس بنا پراس کانتما *را نمر بجردین کرستے* ہیں اور کہتے ہیں

کہ اس کی شرارتوں سے بیان سے قلم عاج و درماندہ ہے؟ اس سے معنی تویہ ہوئے کہ ان مسلوت نے بغیر کسی خبوت و بنیا دیے زیاد کو مجرم وہتم گردانا ہے۔ بندین ابی ارطا قریم طلائم

مرین ابی ارطاق کے مظالم محصنعاق تو کیرمولانامود ددی ماننی نے لکھا ہے ، اس پر محد تقی صاحب <u>تکھتے ہیں</u> کہ بیر صنریت معادیم کے عہد خلافت کانہیں، تبلہ مشاہرت سے ز ملنے کا قصہ سبے حبب کہ حضرت علی اور حصفرت معاومینے کے لئے کہ باہم برسر پر یکا استھے بیٹجب پ غريب نطق بيرص كالمختصر جواب مبن بيليه ويسيجيكا بون را ديرمعا ويتأحب خليفه منهستف توانبول يضليفه لاشد كم مقاسل مي حركه كيا ديس طرح است اعوان وانصاد سم ذريع سے ان علاقوں پر جومصنرت علی سے زیر خلافسنٹ ستھے پہیم بلیغار کی مہم میاری دکھی ، ان ساری كاررواكيون كواخر مشايعت "كے لفظ ميں لپديٹ دينے سے الع ميں كونساخسن وجواز پدل موجاتا ہے محقیقت برہے کہ اس زمانے میں تومفاتلہ ومکاربہ کی برروش جو امبرمعاویم کی بھانب سے عمل میں آئی، یہ اور کھی زیادہ غیر ستحسن دسبے جواز قرار یا تی ہے بیصنرت علی شکے ین میں گورز عبیدائلہ بن عباس سے دو چھو ش<mark>ائج ہ</mark>ی سے سنگدلار قتل کا واقعہ تقِرِیا ننسام مورخین نے بیان کیا ہے عجیب بات ہے کہ محدثنی مساحب ابن کثیر کی طرف بربات منسوب كريت بيركه انهبين اس قصير كي صحت براعترامن في يحالانكمه ان بجول دعمد الرحمان أورثتم) كي قتل كا پورا وافعدا بن كثير في الك يول بيان كياب كدبسر حب بين بينا والو عبيدالنه بنعباس حضرت عاين كالكورتر تفاجوخا نفيت بوكركعاكب نيكلا اوركو فيصصفرت عليض سيمير پاس پہنچ گیا اور اپنی مگر عبدالہ الحاوی کو مانسٹین بناگیا پیسٹرنے بمین میں واغل ہو کراس فائم مقام گورنر اور اس کے بیلے کو قتل کر دیا اور کھر عبید اللّٰدین عباس کے دو مھیو سے معصوم بيول كومبى تاكردبا- اس ك بعداب كثير تكعيم بين :

ويقال ان كروقتل خلقًا من شيعة على في مسيود ها المعال المع

"اورکہاماتا ہے کوبسرجب بین مارہا تھا تو اس سفرے دوران بی کمی اس فرصف سفر میں میں اس سفورت میں میں اس سفورت میں معینت میں سفور میں معینت میں سفور میں معینت میں سفور میں میں میں معینت میں سفور میں میں معینت میں سفور میں میں معینت میں معی

عبارت سے بہات واضے ہے کہ ابن کیرکو ہات محل نظر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن کیر کو ہو بات محل نظر معلوم ہوتی ہے کہ کری میں واضلے سے بہلے داستے ہی ہیں کہ اہل سیرومغازی کے بال بہ بات بھی سلم ہے ہیں کہ اہل سیرومغازی کے بال بہ بات بھی سلم ہے اور رسادی تاریخیں یہ بیان کرتی ہیں کہ میں خصص پہلی صفرت علی کا سائھ دینے اور مائی کئے نے کا مستبد ہوتا مقا اسکر اسے ہے در بنخ تر تریخ کر دیتا تھا، تو محصق ابن کئیر کے اظہار شکسے کا مستبد ہوتا مقا البدایہ کی معمدت کیسے مشکوک ہوسکتی ہے یہ واقعات البدایہ کی مبلد م بی مذکور نہیں مبیب کرونہ ہی مبلد کا کی مبلد میں مذکور نہیں مبیب کرونہ ہی مبلد کا کہ میں مذکور نہیں مبیب کرونہ ہی مبلد کا کہ میں مدکور نہیں مبلد کا کہ مبلد کا مبلد میں مذکور نہیں مبیب کرونہ ہی مبلد کے مبلد کے مبلد میں مدکور نہیں مبیب کرونہ ہی مبلد کے مبلد کرونہ ہی مبلد کے مبلد کا مبلد میں مبلد کرونہ ہی مبلد کرونہ ہی مبلد کے مبلد کرونہ ہی کہ کرونہ ہی مبلد کرونہ ہی مبلد کرونہ ہی مبلد کرونہ ہیں کہ کرونہ ہی مبلد کرونہ ہی کہ کرونہ ہی کہ کرونہ ہی کہ کرونہ ہی کرونہ ہی کہ کرونہ کرونہ ہی کرونہ کرونہ ہی کرونہ کر

عثافی صاحب نے اب خلدون کے تو اسے یہی کھا ہے کہ جب امیر مواویش کواکسر کی ڈیا دیموں کا علم بڑا تو آگ سے اکسے معزوں کر دیا۔ برایک دلچسپ تصادب کہ ایک طرف تو بیٹایت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کرائیر کا دامن ان زیاد تیوں سے باک ہے ہوئی ہے بیاں کر دیا گیا۔ سے بقت یہ ہے کہ ان خلالم کی ٹانی کی بیجے صورت تو بیتی کہ فالم کو سرا دی جاتی یا کم اذکم اس کے مہر و آئندہ کوئی ایسا ذمہ داری کا کام مذکیا جاتا ۔ لیکن ایک بیمن پہلے بیان کر میکا ہوں مصرف صورت کی تعینات کرنے کا نام معزول تہیں ہے۔ میسا کہ ادرائیر معاویہ کی خلافت کے وقت بھی اہم عم مدخلافت بلکہ صفرت میں اس ادرائیر معاویہ کی خلافت کے وقت بھی اہم عم مدخلافت بلکہ صفرت میں اس ادرائیر معاویہ کی خلافت کے وقت بھی اہم عم مدے بسرے میں اس کا ایک متون بنا رہا ۔

يبان بچر محد تقى مساحب ككيفة بي كرين من رئير مك مظالم كارا وى موسى بن عبيد اس

بس کے بارے بی کتاب الجرح والتعدیل میں ابوحائم زازی امام احد کے حوالے سے لكصتهي كدميرس نزديك موسى بن عبيده سسے روايت كرنا ملال نهيں راب حبى مفام سے یہ قول تعل کیا گیاسہ، وہیں برہمی تصریح سے کہ اسی را وی سے امام سفیان ٹودی، شعب اور وكبع في من الما وريتينول بلنديا يرم كرت بي يجرامام ذهبي في منران الاعتدال بس اورابن مجرسف تقريب اورتهذيب بين تصريح كى سبے كه اس راوى سسے امام ترمذی و ابن ما جرستے مدمیث اخذ کی ہے ۔ تہذیب میں سفیان ٹودی وغیرہ سے علاوہ ابن مبادک کا نام بھی ان محدثین میں درج سے جنہوں سے اس راوی سسے روا بہت کی ہے۔ اس سیے علی اللطان بربات مجھے نہیں ہے کہ اس را دی سے روابت کسی محدّث سے نزدیک حلال تهیں، ورنزیر ایم کرنا ہو گاسب مذکورہ بالا محدثین حنہوں نے اس راوی سے مدیت لی سبے انہوں نے ارتبکا بی حرام کیا سہے۔ امام احد کی راستے بلاشبراس داوی سمے متعلق سخست بنى لبكن اس كاتفسيل تهديب النهديب بي موجودسه وامام احد فرمات بي ا اماموسى قلم يكن به بأس ولكنه حددث باحاديث منكرة وامااذاجاء الحلال والموامراس ناقوماً هكذا وضم علىيلايه۔

«جہاں تک موئی بن عبیدہ کا تعلق ہے اس میں کوئی تو الی نہیں لیک اس سے بعض منکراما دیث بیان کی بیں اور حب ملال وحرام کا معاملہ آئا ہے توہم میں اور انہوں نے مٹھیاں کیمینچ کردگھائیں "
معذبین کے ایسے گروہ سے رہوئ کرتے ہیں اور انہوں نے مٹھیاں کیمینچ کردگھائیں "
میں سے معلوم ہو اکر امام احرکو اس راوی سے صرف تعدیث اور وہ مجی احکامی اما دیمیٹ لینے میں تامل ہے کیونکہ اس کے لیے نہایت توی تعافظے کی صرورت ہے ۔
اما دیمیٹ لینے میں تامل ہے کیونکہ اس کے لیے نہایت توی تعافظے کی صرورت ہے ۔
اما دیمیٹ لینے میں تامل ہے کیونکہ اس کے لیے نہایت توی تعافظے کی صرورت ہے ۔
اما مرسے ائم تم مدیث تو انہوں نے اس راوی سے مدیث بی کی ہے ۔
دوسرے ائم تم مدیث تو انہوں نے اس راوی سے مدیث بی کی ہے ۔
مصروت علی انہوں کے انہوں کے انہ کیا قطع دائیں

محضرت عمار كالسرجنك معقبين مين جس طرح كاث كر مصفرت معا ولير كے سامنے لايا

گیاتھا، اسے جھ آئی صاحب نے "بادی اسی م کا ایک واقعہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح محسرت کی ہے کہ سامے محسرت وہروہ کا سرال یا گیاتھا۔ یَں نے اس کے ہواب میں دونوں واقعات کے متعدد پہلووں میں بیّن فرق کی نشان دی کی تھی اور ایات کی تعارف میں بیّن فرق کی نشان دی کی تھی اور شارت کیا تھا کہ صفرت معاویہ نے قاتل فیر کوجہنم کی دعید سنانی تھی گرصفرت معاویہ نے قاتل میں کو جہد اللہ بن عمرد کو ٹو کا تھا ہو قائلین عجاد کو قاتل مرز لن کرنے کے بجائے الٹا مصنرت عبد اللہ بن عمرد کو ٹو کا تھا ہو قائلین عجاد کو تنہ مرز لن کرنے کے بجائے الٹا مصنرت عبد اللہ بنے کہ وہ ہوریہ کہر سہے ہیں کہ مرکاٹ کر ایک مجر سے کہ یہ ایک مرکاٹ کر ایک مجرات کے بیٹری میں ہو المبسوط المسئری کی ایک عبارت کے تعد ایک میں میں وہ المبسوط المسئری کی ایک عبارت کے تعد ایک میں اللہ علی ہم کرنے کی رائعساد کرتے ہیں کہ صفرت عبد اللہ ہم سے دواوجہل کا در کا طاف کرنی میں اللہ علی کے باس لائے تھے تو آپ نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا ، اس لیے منفی ہیں سے بعن مناخ بن نے در کا شنے کو جائز قرار ویا ہے۔

کرانہیں گشت کرایا جائے کیونکہ بہ کمثلہ ہے اور دمول ملی المنزعیر وکم نے کھکھنے کئے کا بھی کمثلہ کر انہیں گشت کرایا جائے کا بھی کمثلہ کر انہیں گشت کرایا جائے کا بھی کا استعمال کرنے سے منزع فرمایا ہے۔ بیعبی یا در ہے کہ منقد مین فغہاد بھیب محروہ کا لفظ مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو اس سے مرا دحومت یا کرامت تحریبی ہوتی ہے اور وہ تو لی مدیب کوفعی صدیب برمقدم مجھتے ہیں۔

اس سے بندامام منرصی فرماستے ہیں کے معشرت علی سے اپنی حبگوں میں الیبی کا در والی نہیں ى اور صفريت على بى اس معلسط يى لاكتي اتنباع بي - امام منترى اسى مقام دلبسوط جلد السفح اسدا) بريهمى فكصفة بي كه ايك عيسائى بإ درى كالرحصرسة الوبكر السيم بالم يجاكيا توآب سفاس كى مذرست كى اور فرما ياكم بركغار فارس وركوم كاطرنيز سب- بهارس سيساس سيقتل كي ثبركاني تقى يمبسوط كى ان سيادى تصريجانت كوچپوڙ كرعثما نى مساسحب كسى ئامعلوم الايم متنا تخرفقيرسيقول كامبها داليتي مي كر" يرحل ما تزييد أكراس سے باغيوں كى شوكت ٹوشتى مويا ابل عدل كودِلى طمانيت ساصل ہوتی ہو ی قطع نظراس سے کہ بیر قول مرجورے ومردو درسیے، بین مجمتنا ہوں کہ استفال کرنے سے پہلے مولانا محد تقی صاحب ایم ، اسے ، ایل ، ایل ، بی سے فال کچے خورو فکرسے کام نہیں لیا۔ وہ ذرا اس عبارت کو دوبارہ پڑمیں کراس قول کی دوسسے بی صرحت اہل عدل " سے لیے برگنجائش پداکرے کی کوشش کی گئے ہے کہ اگر" اہل بغی میں سے کسی کا سرکا سے بغیر ‹‹ اېل عدل» كوملمانيت قلب ماصل مزېو، توه ه ايساكرسكته بي عثماني مساحب شيع مشاير يه بات يخنى زم وكم تذمين ونعبّارى اصعالات كيصطابل مسلمانول كنظيفة بريق اوداس كيما كتيول كويداب عدل" اودان سے دوالوں کو" اہلِ بنی مہماما ناہے۔ اس میں می کوئی شکٹ ہیں کر صفرت عَارُ مُصفرت على خيرمائتى خفيدا ودمج لوگ بسركات كراميرمعا وييستخسيين وا قرين سكه طالب نفيدوه باغى اوراميرما ديرً كرسائقي تقد اب كيافتاني صاحب يدكهنا بالميامية من كرصنرت على اوران كرماني تعنرت عُكَراوردوس لوگ ة رب باخی " تغط و داميرمعا ويغ او دان محد مسائنتي مب ابل عد ل منتقر بن محث ل كانسكين مي طرح مكن تنمي كر معنرت على أوران محيطرفدارول محير كاث كاث كرابيرمعاويم كي غدمت بن بيش محير جأيس، اورابيرعاويم كالمكين قلب فرام كرين كايرط لغة صغير كيعين المتأخرين ك نزديك ما أزعما! فافهم وتدتر! بوادى صنرت عار المراميرموا ويسمه باس است من ان معتمل الرحب

عثانی معاصب نے بالا نویسیم کریا ہے کہ ای توگوں کو معنرت محاویج کا تنبیر کرنا دو ایات سے ثابت نہیں ہے ۔ لیکن اس کے باو ہو دان کا کہنا ہے ہے کہ اس پر بر عارت کھڑی نہیں کی جاسکتی کہ صفرت محاویج کے جہدیں قانون کی بالا تری کا خاتمہ ہوگیا تھا ہے اس کے جواب ہیں مہری گذارش ہے کہ ایک فرمانہ والے عہد ہیں یا اس کی قیادت ہیں ماتحت افراد ہو کا کر روائی کرتے ہیں، اگر ہے وہ افراد تو دہجی اپنے اعمال کے ذمر دار ہوتے ہیں نیکن غلیفہ وقائداگران کی راہ بی مائن نہ ہو، تو وہ ان کے افعال کی ذمر داری سے کیسر بے تعلق قرار نہیں دیا جاتا ۔ اس طرح مائن نہ ہو، تو وہ ان کے افعال کی ذمر داری سے کیسر بے تعلق قرار نہیں دیا جاتا ۔ اس طرح کے واقعات پر بحث کے دوران ہیں فرمانروا کا نام ناگر پر طور پر نیچ ہیں آ جاتا ہے ۔ یہاں کی ایک مثال ہیش کرتا ہوں ۔ موالا ناجرالسلام ندوی نے ایک کتاب نمبرہ عمر بی میں اس کی ایک مثال ہیش کرتا ہوں ۔ موالا ناجرالسلام ندوی نے ایک کتاب نمبرہ عمر بی عبد نمبرہ کرتے ہوئے اس کا تب کے حقوق جی طرح خصف ہوئے ہیں گاتب سے دیک باب کا عزان ''اقامت عدل'' سے عہد بنی امریئیں رعایا کے حقوق جی طرح خصف بی حقی ایک کتاب کرتے ہوئے اس کا بیان کرتے ہوئے اس کا بیان کرتے ہوئے اس بیاب عرصف نا بیان کرتے ہوئے اس بیاب بی معتقب نام سے کا معتبر ہیں وہ کا مائل بیان کرتے ہوئے ہیں باب بی معتقب نام سے کا معتبر ہیں :

" نما زرانِ نروت کے حقوق کی پامالی کو امالی کا خاصه کا خاصه کا ما اورجس بین بروی کا مقالی این موالی المسلی الشریلی و کام کا خاصه کا اورجس سے آپ بنویا شم کی اعامت کرتے ہے ، اس کو انہوں نے مروان کی جاگیریں دے و بالفاق

سنن ابی داود، کت ب الخزاج اور لیف دو مری کتابول پی یکی واقعه بول بیان بواہ ب کرمروان نے فدک کو ابنی ماگیر بنالیا تھا۔ لیکن مولانا عبدالتلام صاحب اسے بول بیان کرنے ہی کہ امیر معاویہ نے اسے مروان کی ماگیریں دسے دیا تھا یعقینت ہیں ان دونوں باتوں پی کوئی اختادت نہیں ہے۔ مردان مرسینے ہیں امیر معاویہ کا گور تر تھا اور اس نے فدک کو ذاتی با تعظیم نے کو کارروائی کی ہے۔ تاب باتے بہ کہنا ذاتی با گیرینا نے کی جو کارروائی کی ہے۔ تاب بات ہیں کا اختیارا ہر معاویہ سے مکن ناتھا۔ اس باتے بہ کہنا میں نات جس کا اظہار بی رصنا و اہار سے ہوا۔ یہاں ایک مناص بات جس کا اظہار بی صدوری محمد ماہوں وہ برسے کہ جس کا اس کے صفح سود ہوں سے بی سے کہ السان کی رصنا و اہار سے معنی سے برا فتیاس دیا ہے وہ صدوری مسافر منامز، کواچی نے جہائی ہے۔ یہ دارالا شاحت جناب محمد تی میاب

کے بہائی برناب می درمنی صاحب کا ہے اب اس کتاب سے دو اور اقتباس ما تظام ہوں:

منطفائے بوامیہ نے مذہب کے متعلق سب سے بڑی برخت ہوا یہا و کو تکہ لوگ اس
کی دہ یہ تی کہ صغرت کا تا پر علائے برطانے برطب یہ اسے پہلے ہی اُٹھ مبایا کرتے تھے ،
کا سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور خطبہ سننے سسے پہلے ہی اُٹھ مبایا کرتے تھے ،

اس لیے امیر معاور نے نے نازع یدین سے پہلے ہی خطبہ بڑھ منا نشروع کسیا ہو
دو سری برعت بھی ۔ لیکن معنرت عمر بن عبدالعزیز نے نام گورٹروں کے نام
فرمان میاری کی اور خطبے بی صفرت عمر بن عبدالعزیز نے نام افاظر شامل کرئے کے
مران میاری کی اور خطبے بی صفرت کی میگر قرآن مجید کی ہے آب رات اللّه بَا اُھُسُراُ وَالْدُ کُسُونِ وَاللّهُ بَا اُھُسُراُ وَاللّهُ بَا اُھُسُراُ وَالْدُ کُسُونِ وَاللّهُ بَا اُھُسُراُ وَالْدُ کُسُونِ وَاللّهُ بَا اُھُسُراُ وَالْدُ کُسُراُ وَالْدُ کُسُراُ وَالْدُ کُسُراُ وَالْدُ کُسُراُ وَالْدُ کُسُراْ وَاللّهُ بَا اُسْرَا کہ وَاللّهُ مَاللّهُ بَا اُسْرَا وَاللّهُ بَا اُسْرَا وَاللّهُ بَا اُسْرَا وَاللّهُ بَا اُسْرَا وَاللّهُ بَا اُسْراُ وَاللّهُ بَا اُسْراَ وَاللّهُ بَاللّهُ بَالَعْلَا مُعَالًا وَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ مِنْ اِللّٰ بَاللّٰ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّٰ اللّهُ بَاللّهُ بِلّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ

"برانقلاب معترت می العزیز کے دُور خلافت میں مسب سے عاباں نظرا تا ہے کہ انہوں سے خون مکومت پر شمکن ہوتے ہی ان تا امفالہ کی اصلاح کرنی جا ہی ہون کا ما ڈہ صفرت امیر معاوی ہے نہا منہ سے مدوز کی اصلاح کرنی جا ہی ہون کا ما ڈہ صفرت امیر معاوی ہے نہا منہ کے سے مدوز بروز کھنے ہوتا ہا تا تفا۔ مدھ ا

### عمروبن التمق كاقطع لأكس

عمرو بن الحمق محے مسر کا ملنے کا بچو واقعہ خلافت و ملوکتیت میں بیان کیا گیا ہے ، اس کی تائيدي البدايه اوزنهذيب التهذيب كالحوالمين في دي دياس السي مصحواب ين عثانى ساسب فقط اميرم ماوير كاس قول برانه صاركريت بي جوطبرى في نقل كباسب كەرىم عمروبن الحمق پرزيادتى كرنانهيىن چا<u>سىتە</u>، لىكىن بىرايكىم مجل قول سېھاورلاز گااس كا منفنهن ہیں ہے کہ جن نے حصریت معا ورٹیز کا بہ قول من لیا ہو گا، وہ سر کا ٹینے سے ہا زرہا ہو گا قطع نائس کا یہ واقعہ متعدد دوسر<u>ے محاثین ومؤرخین سنے بیان کیا ہے</u>۔ مثال يحطور پرمافظ مبلال الدين سيوطي اپني كتاب الخصيائص الكبري ل<sup>ا</sup>لجزر الثاني، م<sup>اي</sup> دادالكتنب العربية بمطبغة المدنئ يأب انتباره ملى الشرطب وتلم بقتل محروبن الحمق سحتحست بەر دابىت ابن عساكرىسے مولىك سىنىق كرستے ہيں كە" رفاعه بن شداد البجلى را وى بېب كە حب اميرمها وينسف عمرو بن الحمق كوطلب كيا تومين اس كے ساتف ثكا، وه كہنے لگاكہ بہلاگ مجھے تل کردیں گے۔ مجھے نبی ملی النہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہن وانس میرسے خون میں نشر پیب ہوں گے۔ رفا عرکھتے ہیں کہ ابھی میر باست ہوہی رسی تفی کہ میں سنے سواروں کو آتے ہوسٹے دکیما، توبئی سنے الوداع کہی ۔اکسی وقنت ایک سانپ نیکا جس سنے عمرو کو دس لیا۔ ادمروہ سوار بھی آئے اور انہوں نے اس کا سر قطع کر دیا اور میر بہاس سيے بچواسلاكي بيريش ادسال كياگيا ك ڈاكٹرم پرخليل مبراس بجرجامع از ہريس اصول الدين کے مدرس میں اور جنہوں نے اس کتا ب کو تحقیق و تحشیر مسمے مساتھ مثنا انتے کرا باہے، وہ مَا شِيرِ إِن قتيبه كى كناب المعادف مع برعبادت نقل كرست بن :

"عمروبن الحمق رمنی الندعمنه تبییله خزاعه میں سے تھے۔ بھتر الوداع پر نبی ملی الندعلیہ رسیم مصربت اختیاری اور مدیث روایت ملی الندعلیہ رسیم مصربت کی ، آنخصتور کی محبت اختیار کی اور مدیث روایت کی ۔ وہ مصربت عثمان پر کلر کرنے والول میں شامل تھے۔ وہ مصرب علی کے مان خدار ایر کار موسلے اور جرائیں عدی کے معاون تھے۔ بھر ساتھ لڑا کیوں میں مدد گار موسلے اور جرائیں عدی کے میں معاون تھے۔ بھر

موس بماگ گئے اور ایک فاری انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا یوس کے گور نرنے جب طلب میں آدمی بھیجے تواسے مردہ پایا۔ گور نرنے اس کا سرکا م کر زیاد کے پاس بھیجا، زیاد نے اسے امیر معاویج کے پاس بھیج دیا اور یہ بہلا سر ہے ہواسلام میں ایک شہر سے دو مرسے شہر تک گئت کرایا گیا یہ دوھوا قل دائی فی الاسلام حسل میں بلد الی بلدی۔

بہرمال یہ ایک حقیقت ہے کہ بر پر خم بر بیٹر کھمایا گیا ہے کہ بالا خراسے ام برمعا وکیہ تک بہنچا یا گیا اور ام برمعا وکیئے ہے اس پر کوئی تکیر نہ فرمائی عمروبن لحق نے محابی ہونے کے با وجود بال شعبہ گنا ہو کہ برہ کا از سکا ب کہا کہ خلیفۂ را شد معنریت خان دخی اللہ عنہ بہلا لمانہ وقا اللہ تکارکہا ، لیکن اس کا مرکا ہے کہ گشت کرانا اور کھراس مرکومقتول وتقطوع کی بروہ کی گودیں لاڈ النا بہمی کوئی ہے ندریدہ فعل نہ تفاحے اسلام نے درار کھا ہمو۔
کی گودیں لاڈ النا بہمی کوئی ہے ندریدہ فعل نہ تفاحے اسلام نے درار کھا ہمو۔
نہ یا دا ور کہر کے مظالم کا عزید جمید میں ا

سخست تعجب اور حربت ہے کہ ذیا واور لئبری بخاکاریاں بعض لوگوں کو من اس وجر سے تفریس آبیں کہ یہ امیر معاوی ہے گور زرشتے۔ ذیا وکوموز میں سنے مجاج سے مجری زیا وہ سنفاک ترار دیا ہے میں کہ بیان ہو وہ کا مالانکہ مجاج نے لاکھوں کو میں کیا تھا۔ امام ذہبی میرالنبلادیں زیا وہن ابید کے مالاست میں کیھتے ہیں :

كأن شهياد (فتك من المجياج لمن يخالف هوالا-

دن باد اکس شخص سے سیے حجاج سے مجاہ سے میں زیادہ نونخوار مقام جواس کی ہوائے نفس کا مخالعت ہوتا ﷺ (اعلام النبلار، میلدم اصفحہ ۲۰۰۹)

بسر كم تعلق اسى كماب كم مفحريه ، ٢ برامام ذببى فروا سق بي :

دلى العجاس واليمن لَمعاوية وفعل قبائح - قال احدد وين معين لعرب مع النبى صلى الله عليه وسلم وقيد سبى مسلمات بأليس فاقلن بالبيع -

‹‹لبُرمِعادُينَ كَيْطُرِفْ سے تحاز دمين كا والى بنا اورا فعال تبيجه كامرتكب مهزّ إ-

احدين منبل اوراين معين فراست مي كربسرن نبي ملى الشرعليد المحيريس سنا- اس نے ہیں مسلمان مودتوں کو لونٹر بال بنایا جہیں برسرعام فردخست کمیا گیا ہ مسلم خواتین کو لونڈی بنا نے سے منعلق یہ دوسرے سے بعد تعیسرا بوالہ ہے جو چين كردياكيا- اب كيامحد تفى مداس بهرهل من من يداكم كراور سوالون كامطسالب کریں تھے ہ



## حَصَرْت مُحَرِّن عَدِی کافل (۱)

#### إسلام كاقانون بغادست

*حضرت بحریم بن عکیری سے قبق کی جو دُرو* دار مولانا مود و دی نے متعلافت وملوکریت میں بیان کی ہے وہ کتا ہے سے دوم مغان پڑھتل ہے اور اس کا میشتر حصتہ محد تقی صاحب نے اپنی كن بين فقل كرديا ہے معلافت والوكيت ميں مرواقع أزادى اظهار رائے كا خانم "ك زر منوان ترر کیا گیا ہے۔ عمانی مناصب نے اس دانعهٔ قنل برتین صفحول کا ایک بوان تبصرہ مهرد قلم كياكياب، جن كالربّ لباب مرب كم حضرت مُحرّ بن عدى اوركيد دوسرك فتنه برواز» اقمن بمسلمهن انتشار برياكر ناج استقه عقد الميرمعا وينسي كورنرول اور يؤليس مبرنانا لراك كاليال ديتے اور ان يرتير بينيكتے متے البك كرتے متے يغرمن بركر اسلامي مكورت كے خلاف جُمِ بِفادِست كم مِرْتكب مِنْ اور معظام رب كريفاوس كي منرامون بيد يديروا قعر الريخ يس جن تغصیبال ت سے سائے مروی ہے ، ان کی موجودگی میں جناب محدثنی صاحب عثمانی سے بائے اتعہ قتل كالتكاد تومكن مزمقا محرم يري معلومات سيصطابق عمّاني مساحب عَالبُ بِهِيكِ شخص بم جنهول نے اسپے دیم میں صغرت تجریخ بن عدی کواد تکابِ بغاوست کی بنا پرمُباح الدّم اورواجب النّسْن ٹای*ت کرنے میں اپنا پورا زور لگا دیا۔ہے۔ اس سلے اب یہ ناگزیر ہوگیا۔ہے کہ کیلے من اسلام* كاقا تون بغاوست اوراس سے بنیادی امول پہیش كروں اور كچرعثمانی مساحب سے سوال كرول كه أكريدام والمجيج بي توان كى روشى بين معتربت تجرين اوران كرسائتيول كانون بب نا كس حدثك روا اورحق مجانب نغيا ؟

قرآنی آیات اوراک کی تعمیر

ام مستلمین بم مب سے پہلے کتاب الٹرسے دجوع کرے ہیں۔ قرآن مجیدی ڈو آیتیں

ائیی بی جو تحاد بروبغاوت کے جرائم سے براہ راست تعلق دکھتی ہیں یہبی المائدہ ، آیہت سام، دوسری رائز الجرات ، آیت ۹۔ بہبی آیت کا ترحم درج ذیل ہے :

سران لوگوں کی جولوائی کرستے ہیں الشرادر اس کے دمول سے اور دوڑ دھوپ کرستے ہیں ذہین میں بعرض فساد، برہے کروہ قتل کے مبائیں یا سولی چرامعائی مبائیں یا محکسے مبائیں ان کے ہاتھ اور بیا وُں مخالعت محمت سے یا زیکن سے نکال دیئے مبائیں - براک کے سیے دروائی سے دنیا میں اوراک کے سیے ہے آخرت میں بڑا عذاب ہے

اذاحاریب فقتل فعلیه القتل واذاحارب واخان ولم بقتل فعُلیه قطح الیه -

عجرم مزموں مصروب مال نوٹا بوتوان سے باتھ باؤں مخالف بمتوں سے کا تھے جائیں سکے

مزيد فرمات بي:

دد اگروہ محادبہ کرسے اور قبل کرسے تو اس کے بلے قبل کی مزاہدے اور اگروہ

عاربركريداوراليى مالمت مي گرفتاد بومائ كه اس نقل نزكيا بوتواس كى منزاقعلع يديد

اسی مغہوم کے متعدد اقوال ملے کئے ہم جن کا مدعا یہی ہے کہ توجوم قاتل نہ ہو، اُسے قتل نہیں کیا میاسکتا۔ اس قول کے حق میں ابن جریر میں مدیث بھی نقل فرما ہے ہیں کہ

لايعل دم امرئى مسليم الاباحدالى ثلاث خلال .....

« ایکسمسلمان کا تون بہاناصرف بمین مالتوں میں طلل ہوسکتا ہے، وہ قت کرے قرابسے قبل کیا جائے گا، مشادی سکے بعد زنا کرسے توریم کیا جائے گااندہ

اسلام سے بعدم تدموتو تنل موگات

پر کھتے ہیں کہ ارمیحان بی کے بغیر محص ہدامتی اور اکدور فت کو پڑھل بنانے پرکسی کوئن کر
دینا یہ تقدّم علی النہ ور مول ہے اور الیبی بات ہے ہیں کاکوئی فری علم قائل نہیں ہے۔
اس کے بعد ابن جریز نے پہندا ہے اقوال میں نقل کیے ہیں کہ بعض کی دائے کے
مطابق امام وقت کو یہ انتیار ہے کہ وہ محادثین کو آیت مذکورہ ہیں بیان کردہ مزاؤں ہیں
سے جو مزامیمی جا ہے درے مسکت ہے قطع نظراس سے کہ انہوں نے قتل نفس کا ارتبکاب کیا
ہو یا ذکیا ہو لیکن ابن جریز نے نہایت مدفل طریق پراس دائے کا ابطال کیا ہے اور تھا
ہو یا ذکیا ہو لیکن ابن جریز نے نہایت مدفل طریق پراس دائے کا ابطال کیا ہے اور تھا
ہو کہ جیجے تاویل ہی ہے کہ عقوبت استحقاق جرم کے مطابق ہوگی اور قتق کی مزاصر و نسائس

تقریبًا بهی بات علام نظام الدین النبسا پودی نے اپنی تغمیر قراک القرآل میں دارج فرما نئے ہے۔ ان کی تعنیق مجی ہی ہے کہ آمیت ایس بیان کی موئی ہر منزا ہر محارب کونہ میں دی ماسکتی ۔ فرماسے ہیں

هان المعصية ولعريف والمديقة لولعديا خدالمال فقد ها ما المعصية ولعريف وهان الا يعدب المقتل و المعصية ولعريف وهان الا يعدب المقتل و المعارب في من المعمون أواده و المعارب في من المعمون أواده و المعمون المعمون

ام الوبرا کیمتاص نے "اسما العراق" بی اس آیت کی بوتشریح کی ہے وہ بھی بی ہے کہ کوشنے میں میں الدیما العراق العراق العراق الدیما العراق العراق کی منزا اس کو دی ماسکتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی آیت میں بیان شدہ منزاؤں میں ایک ترتیب کھوٹا رکھی گئی ہے۔ بعنی بعیبا ہوم ہوگا، ویسی بھی آیت میں بیان شدہ منزاقت ہوگی، ملب مال کی منزاقطع پدا و قطع اُرٹی ہوگی۔ الجھتام نے بھی است دلال کے حق بی اس مدیث کو پہیٹ کیا ہے جس میں مروت ہمن و ہوہ کی بنا میں اس مدیث کو پہیٹ کیا ہے جس میں مروت ہمن و ہوہ کی بنا پرملان کا خون ملال کیا گیا ہے۔ فرمات یہ بی کہ نبی ملی الشرعلی و کم من الدیما پرملان کا خون ملال کیا گیا ہے۔ فرمات ہیں کہ نبی ملی الشرعلی و کم من مود توں کے ماموا قتل مسلم کی نفی فرمادی ہے:

قامتعیٰ بدنالمه قتل من لعربقتل من قطاع المطویق -"اس بنا پرجس رہزن نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، اس کا قتل ممنوع ہوگیا یہ

> ان تُستل تُستِل وحكم الأية في البياغي ان يَبْبَاتُل لاان يعتعد ه الى قتل ر

"محارب اگرخم کرسے گا توقن کیا مباہتے گا اور مورہ محرات والی آبت ہو اُ اِنجوں سے بارسے بیں سہے ، اس میں فقط یاغی سے نوسنے کا مکم ویا گیا ہے ، برنہیں کہ اس کے قتل کا قصد کیا جاستے ہے

مچرنگھتے ہیں کڈکل قوم لوط اور وطئ مہائم میں تل کی منزاجن روایات میں مذکورسہے، وہ بجیح السند نہیں ۔ اگر مول کھی تویہ افعال زنا ہیں داخل ہیں اور اس لیے مؤتب فنتل موں سمے رجن اما دیٹ یں جا وسیسلین کے خلاف خردی پرتل کی دعید ہے، ان کی تادیل میں مافظ ابن جر کے تردیک و میں ہے ہوا وہر بیان ہوئی، یا ہوان کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ جرم کو جموں کر کے خروج سے روگ دیا ہائے (الدر) او بقت له حدسه و منعه من الخورج) - علامہ بردالدین عینی نے میں اس مدیث کی نشرح کرتے ہوئے نقریبًا یہی بات بیان فرمائی ہے ۔ مجھتے ہیں کر بیفن صفر آ نے اس مدیث میں فروی نین اشخاص کے ساتھ ایک ہے تھے شخص باغی کے قتل کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ میر فرماتے ہیں:

اجیب عنه بانه انه آیجون د نعد اذادی الی الفتل فلایک فلایک نته بانه انه آیجون د نعد اذادی الی الفتل فلایک و نعد موت می این الدین مدافعت قتل کے بغیر بھی میکن بوتو قصد السے قتل کرنا جائز نہیں بلکہ اس کے بالمقابل دفاع کیا جائے گائے

قران مجید کی دو مری دوائیتین جن میں جرم بغاوت کا ذکریے، وہ سورہ تجرات کی آیات ۹-۱۰ ہیں۔ ان کا ترجمہ بیرے:

«اوراگردوگروہ مومنوں میں سے آپس میں الرجائیں تو دو توں سے درمیان اصابی کود کھراگر ایک ان میں سے دو مرسے پر پڑھائی کرسے تو قتال کروائس سے بحو زیاد تی کررہا ہے بیمان تک کہ وہ لوٹ آسے الند کے مکم کی طرف - پس آگر وہ باند آبات تو دو توں سے درمیان عدل سے رسائق مصالحت کراد و اور انصاف سے کام لو مومن تو بھائی بھائی ہیں، لیں اپنے دو توں مھائیوں سے ماہین ملے کراؤا ودالنہ سے ڈرو، جس سے توقع ہے کتم پردھم ہوگا ہے

ان آیات میں صروت بیم کم دیا گیا ہے کہ باغی فرد یا گروہ کے خلاف قتال دارا آئی کرسے ان آیات میں صروت بیم دیا گیا ہے کہ باغی فرد یا گروہ کے خلاف قتال دارا آئی کرسے انہیں اللّٰہ کے حکم کی میانب لوٹنے پرجمبور کیا میاسئے اور مع راہم مصالحت اور ملاپ کرا دیا ہائے۔ ان آیات بیں خاتم کہ قتال کے بعد گرفتار شدہ یاغی کو قتل کرسنے یا کوئی دو سری سزا و بینے کا سرے ان آیات بیں خاتم کہ قتال کے بعد گرفتار شدہ یاغی کو قتل کرسنے یا کوئی دو سری سزا و بینے کا سرے

سے ذکری نہیں ہے، اس سیے ان سے بناوست کی سزاستے تن کا انتنباط کسی طرح درست نهبين - فقهاً رومفسري سفيم طرح محاربه اوربغاوت مصمتعلق أيات كي تشريح اوران س اسكام كى تغريع كى ب اس معلى مونايد كرمودة ما مُده كى آيات مي صروت أن تجرين كاذكرسب يوعادى ببيته وألنذ بمنيت كرساتفا درمجرد ماذى فوامّد واغراص كي تحت لوث ماراورغارت كرى كري -اس كے برنكس مورة تجرات ميں جن يا تحيوں كا ذكرسيدان سے مرادوه لوگ بین جن میں ما دی اغرامن سے نہ یا دہ سسیاسی داعیات اور اعتقادی مبذبات كارفرما بول انحواه ان كاعتيده اودمسبياسي مسلك ونفاربر بالكل فامدم وياربهو إسطرح کے لوگ بالعموم اسینے موقعت سے حق میں کسی شرعی تاویل سے بل پر اسٹھتے ہیں اور ان سے سائقه بالنكل بجددون اور ڈاكوؤن كاسامعاط كرنائشرقام اكرنبين سب يمير محارب كالطلاق توفرد وامديا چندا فراديجي بوسكتاسيركيونكركسى مقام پرمار دمعا ليستحد ذرسيع سيست چند مستح أدى مى بدامنى اورد برشت معيلاسكت بي اليكن خروج وبغاوت كم يديم مال ابك معتدبهم ميت دركارس ينود قرآن بي طائفتان كالعظ أياس وامام نيثابوري اپنی تغییر غرائب الغران می اس مقام کی تقسیر کرستے ہوستے فرماستے ہیں ؛

> اعلم الهاغية في اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الهام ستاديل باطل بطلانًا بحسب الظن لا القطع .... ولاب ان يكون له شوكة وعدد يجتاج الامام في دفعهم الى كلفة ببذل مأل اواعداد سم جال فان كانوا افرادًا يسهل ضبطهم فليسوا ماهل بغى ..

" والمنح رہے کرفتہا دئی اصطلاح بیں باغیوں مصر ادابہ اگروہ ہے ہو۔...
امام کی مخالفت یا طل تاویل کی بنا پر کرسے مگر اس کا بطلان ظبی ہمو، قطعی منہو ....
امی گروہ سکے باغی قرادیا نے سے سلے قازم ہے کہ اس کے پاس اتی طافت اور تعداد ہمو کہ امام کوان کے دفع کرنے کے سیلے مال خرچ کرنے اور جمیت فرائم اور تعداد ہمو کہ امام کوان کے دفع کرنے کے سیلے مال خرچ کرنے اور جمیت فرائم کویٹ نے دفع کرنے کے سیلے مال خرچ کرنے اور جمیت فرائم کویٹ کے سیلے مال خرچ کرنے اور جمیت فرائم کویٹ کے سیلے مال خرچ کرنے اور جمیت فرائم کویٹ کے سیلے مال خرچ کرنے کے اور جمیت کرائے کے دفع کرنے کے سیلے مال خرچ کرنے کا قالو کولیسا آمان

بو، توان پراہل بغاوت کا اطلاق نہیں ہوگا "

رة المحتاد، باب البغاة مي باغيول كى مامع تعربيت يربيان كى كئى بهد:

اهل البغى كلّ فئة لهم منعة يتغلبون ويجمّعون ويَاتلون اهل العدل بتأكيل يقولون الحق معناً ويدعون الولاية -

" ابل بغاوت مروه گرده سه موز بردمت طاقت کامالک بوه علم بدو تسلط دکمت بوه اجتماعی بیت کاما بل بواورابل عدل کے مقابلے بین تاویل کے بن برق کاما بل بواورابل عدل کے مقابلے بین تاویل کے بن برق آل کرے افراد بر کمیں کرحق بمار سے ساتھ ہے اور وہ عکم ان برق کا کرے بی بیوں " (دوالم قار موبلہ بین کرمی بھری ۔

فغهاركيه اقوال

اس طرح کے سیاسی جمین با سند برخر قا قابل مواخذہ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے کھرسیاسی، شہری اور مدتی حقوق بھی ہیں جن کو بھارے اکم رسلف نے نہا بیت تفسیل سے بیان کر دیا ہے اور چھوٹنے ہی مدیر "البلاغ" کی طرح اس بیفتوی نہیں داغ دیا کہ بہاں ایک جمیع نے پیند لوے لاکا دیتے ، کسی افسر پر دو ٹر ہے بچینیک دیئے یا اُوان ہے کس ایک جمیع نے بیند لوے لاکا دیتے ، کسی افسر پر دو ٹر ہے بچینیک دیئے یا اُوان ہے کس دیئے ، فورًا ہی مسب جرم بغاوت کے مرتکب ہوگئے اور بغاوت کی مزا اسلام ہیں موت سے بااگر حثانی معاصب کے لیے یہ بات ناگوار خاطرنہ ہوتو ہیں بہی واضح کر دینا صروری سمجھتا ہوں کہ فقہ اسے کرام نے اسلامی قانون بغاوت کے جلم قوائد ومنوا بطامیر معاوید ہوتو ہیں برجی کے بیائے موردی کو تھیں و مقاتمین ہی امیرو گئے ۔ کے بیائے خلاف نوٹ نے دالوں کے معاسلے میں اختیار کیا اور ان مخافین و مقاتمین ہی امیرو گئے ۔ بی شامل تھے ۔ بنا و ت کے قانون کا مظامر ہیں ہے کہ خروج کو ہے والے جب تک میں اپنے فار مدعقا تدیا حکومت اور اس کے سربراہ کے مطاحت باخیا نہ و معاندانہ خیا آ

ئے ماہ سبہ ابہ باب البغاۃ ہیں معنرت علی شیمت ہیں: حدقلوۃ نی کا لدائب (معنرت علی اس معاسلے میں بھارسے ہے قابلِ تقلیدنمونہیں)۔

کا اظہاد کرستے رہیں، ان کو قتل یا قید نہیں کیا جا سکتا ہے تگ یا تا دیبی کارر وائی اُن کے ملاحث اُس کے خلافت اُس وقت کی جائے گئے جب وہ گلا مسلح بغاوت کردیں یا خوٹریزی کی ابت اِرکٹیمٹیں۔ فلا ان اُس وقت کی جائے گئے جب وہ گلا مسلح بغاوت کردیں یا خوٹریزی کی ابت اِرکٹیمٹیں۔ فلہار نے اسلم کی تعربیب بھی کر دی ہے۔ چنا بچرامام مرضی المبسوط، جلد ہ ، مسالا پر فرماتے ہیں

فأما الخشب والحجولا يكون مثل السلاح

ود لکرای، لائشی اور تغیر منضیادے مانند نہیں ہو مسکتے "

سلاح سے مراد فقہار کے نزدیک وہ تیز مہتنیادیں ہو بالعموم قبل کے بیداستہال سلاح سے مراد فقہار کے بیداستہال ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں وہرے ہوں ہوں ہوں ہے اگرایک شخص دوسرے کرونتی میں مردے کرونتی ہوں ہوں ہوں کے فقت کی کردیے ہوں میں مقبار کے نزدیک اس کوقتل نہیں کیا جائے گا، ملکہ دمیت وصول کی جائے گا کہونکہ ان اشیار سے قبل عمد ثابت نہیں ہوتا۔

فنے العدید، مترح ہوا یہ باب البغاۃ اور دیگرکتب نقسہ ہی صفرت کائی کا یہ داقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کی سجدی بعض نوادے حصفرت کائی پرسب دیم کر دہے سنتے اور کشیر المنے نمری اسے کہ کوفہ کی سجہ کر تا ہوں کہ المنے نمری اسے کہ کر دا ہوں کہ المنے نمری اسے کہ کر تا ہوں کہ کائی وصفرور قت کروں گا۔ المحضری نے جب یہ دیکھا تو اس خص کو پکڑ کر صفرت کائی سے جہ وڑ دیا جائے ہے گاس سے جہ وڑ دیا جائے کے اسے جہ وڑ دیا جائے کے اسے جہ وڑ دیا جائے کہ ایک کے اسے جہ وڑ دیا جائے کے اسے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے جھٹریت کائی سے جھٹریت کائی سے اور سے کو اور کائی اسے جھٹریت کائی سے کہ اور اور کر شرائے صفریت کائی سے جھٹریت کائی سے کو اور کر شرائے کے اسے کے حصفریت کائی سے کو اور کائی کے اسے کے اسے کے اسے کے اسے کے اور کر سے کہ کہ کہ کہا ہے کہ اور کہ کائی کے اسے معشریت کائی سے کو اور کر سے کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا

«كيابي استقى كرون ما لاتكرام سف محيق تنبي كيا؟»

کثیرکہنے گے کہ برآپ پرسب وثم کرد ہاتھا میصنریت علی کہنے گے کہم چاہوتواس پر جوابی سب وشتم کرنو، ودنہ مچھوڑی دو۔

بنی منی املاع کی وکلم کا ایک ادرا و معندست عبدالدین عمر سے محالے سے بزار اور ماکم سے براد اور ماکم سے دورا سے اور اسے میں سے بھی تھی کہا ہے کہ آنحسنوں برحم انہیں کیا جاسے گا اور چوکرفتا رہوم ایس ان کو تستال میری امست میں باغیوں سے دخمیوں برحم انہیں کیا جاسے گا اور چوکرفتا رہوم ایس ان کو تستال

نہیں کیا جائے گا دلا برت بھی جو بھی ولا بقتل اسیرهم ، اسی طرح کی ہوایات مصرت علی نے جنگ مجل اور دو مرسد مواقع پر دی ہیں یہ سوط (جلد واسمالی میں امام مرضی فراتے ہیں :

گان على رضى الله عنه يحلف من يومع أمنهم ال كاليغرج عليه قط تترينلى سبيله ـ

و باغیوں کے قیدیوں کو قبل نہیں کیا جائے گا اور شکست خوردہ کا تعاقب منہیں ہوگا، کیو کو مقصود و فاع ہے، ان کا قبل مطلوب نہیں ا

المام شافعي كمّاب الأم (جلدهم مشين) مِن فروات بي:

بهانا بوام موجانا ہے ہ

بریات پیلے بیان ہو بکی کرجو لوگ کثیرالتعدا و اعدیم مروسامان سے آراستہ ہوں، صرف ان پر قانون بغاوت کا اطلاق ہوگا یہ لوگ اگرامام عاول کے مطابق تا ویل مشرمی کے بغیرخروج کے مرتکب ہوں اور ما رہے بجائیں تو مذہب حنی کے مطابق ان کی نماز حبالاہ مبائز نہیں المبسط، باب معلوق الشہر برمی باغی کے متعلق فرمانے ہیں: لا یک سال ولائیس کی علیدہ - دوسری طرف باب مملوق الشہر برمی باغی کے متعلق فرمانے ہیں: لا یک سال ولائیس کی علیدہ - دوسری طرف اسی باب میں یہ بیان کی اگر میں جائے گا ہے۔

شهدائے اکر وفیرہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے میں حصرت عماد بن یا مراود صفرت مجری بن عدی کا ذکر مجی زمرہ شہداریں کیا گیا ہے۔ پینا بچر بھام مرضی فرماتے ہیں :

ولمتمااستشهده عتمارین باسربیمینی قال لاتفسلوا عسنی ر دماولاتنزعوا عنی توبافاتی التقی معاویت الجادة و فیکن انقیل عن حجرین عدی د

" جب محزت عادی یا سرجنگ مرقین میں شہید موسف کے توفر ما باکہ میرا خون نر دھونا اور میرے کپڑے نرا آبار نا بیں اسی حال میں امیر معاویج سے قیامت کو الاقات کروں گا اور مجربی صری سے معی الیہ ای منقول ہے ؟ مجرات کے بل کر باب الخواری (مبلد ۱۰ مداسل) میں تحزیر کرستے ہیں :

وبيسنع بقتلي هل العدل ما بيسنع بالشهيدة فلا يغسلون و بيسلى عليهم لهكذا فعل على رضى الله عنه بدن قتل من اصحاب و ميه اوسلى عمارين ياسرو حجرين عدى ونه بيل بين صوحان رضى الله عنهم حين استشهد والسيستي على قتل الهل البغى ر

"ادرجولوگ اپل عدل بی سے قتل بهوں ، توان سے ساتھ وی معاملہ کیا بھائے گا ہوئے ہرا سے ساتھ ہوتا ہے۔ بینی خسل دیئے بغیران کا مبناز ، پڑھا مباسقے گا ہوئے ا کا ہوئی راسے ساتھ ہموتا ہے۔ بینی خسل دیئے بغیران کا مبناز ، پڑھا مباسقے گا ہوئے ا علی نے اسپنے مقتول ساتھ ہوں کے ساتھ بہی کیا تھا اور عاربی یا نمر، بجربی عدی اور ذید بن مومان دمنی الشرعنم سے شہید مہر ستے وقت بہی وصیت کی تھی . . . . . اور جو لوگ باخیوں میں سے قبل ہوں ان برناز مبنازہ نہیں پڑھی مباستے گی ؟

اب ایک طرمت سی الاتم پرخرسی بی جوواضح الغاظیس معنرست تجرین عدی کو ابل بنی سے بیارے بیارے میں میں بیارے بیارے ب بجائے اہلِ عدل کی مسعت میں شار کر دسیے ہیں ۔ انہیں شہید کا لقب وسے دسے ہیں اور

اله برامروامغ رسب كرفقها دكرام كے بال إلى ورل اور ابل البغى كى اصطلاب ايك مرب كے بالمقابل المتعابل استعمال ہوتى ہيں۔ امام عادل اور ان سكيم انتقبول كوال عدل اور ان سكيم لافت توسف والوں كوال جي كم امان ہے۔

ان پرجنازه پڑھنے کومشروع قرار دیسے رہے ہیں رحالانکہ ان کے بال باغی مقتولوں کا جنازہ سائز نہیں ) اور دو سری طرف مفتی زادہ محدثقی عثمانی صاحب ہیں ہو حصنرت بحرش بن عدی کو باغی اور واحب القتل ثابت کرنے کی سعی ناکام میں ایٹری چوٹی کا زور مسرف کررہے ہیں! کہتوت مفتل ذھیرت کہ این جر بوالعجبی ست۔

المام الوالحن الماوردى في مجمى الاحكام السلطانيدي جيال باغيول سي حبَّك بريجت كي سبے دیاں مساحت مکھلہے کہ باغیوں بی سے کوئی شخص زیادہ فتنہ میں حصر لیتا ہوتو اس کوامام تبيبها منزا دسي مكتاسي ممرقتل نبين كرسكتا كيونكهني ملي الشرطبه وسلم نے فرما يا كرسلمان كانون تين صورتوں كے مواحلال تهيں بجرفرماتے ہيں كرباغيوں كى تنگ اورمشركين ومرتدين كى جنگ بين المعرفيزي ما برالامتياز بين يهلّى يه كمه باغيول كومركشى سسے روكنام تعصود بوتا ہے أ فتل وبلاك كرنامقصودنهين بوتا اورمشرك ومرتد كاقتل بمي مقصود بالذات قرار دينا حائز ہے۔ دوتمری بدکہ باغی سامناکری توقتل کیے جائیں، ورنهیں اورمشرک ومرتدبرطرح قتل كيربا <u>سيكته ب</u>ير - يميسري يركه باغيول كرزتمي فننل نركيرجائيس اودمشركين ومرتدين کے ذخمی متل کرنے مبائز ہیں۔ جنگ جل میں مصنرات علی سے اسپنے نقیب کو یہ اعلان کرسنے كاحكم ديا مقاكه خبرداد كعاسكنے واسلے كا تعاقب نه كيا جاستے ازخى كوقتل م كيا جاستے يچھتى يركه باغيون كے قيدى محص بند كيے مائيں امشرك ومرتد قيدى قتل كيے جاسكتے ہيں - باغى قیدلوں کے متعلق یہ ہے کہ جس سے بارسے میں یہ اطمینان موکد مجر باغیوں میں تشریک نهرهگا، توجهوا دیاجائے، ورنه تبنگ کامطلع صاحت بوسنے نکب قیدر کھا میاستے اور اس کے بقد حیوڈ دیا جائے۔ پم محبوس رکھنا میں جائزنہیں ۔۔۔۔۔ (بقیہ امود لونڈی غلاکہ بنائے مبلف اور خصب اموال وغيره مستعلق بي، - الاحكام السلطانيه مترجم الفيس اكبر في مس (عربي المطبعة المحودية بمعرمسة)-

قامنی اوبیلی محدرالحسین الغرار نے اپنی تا لیعت "الاحکام السلطانیہ"، باب قتال اہل لبغی میں بہی بات بریان فرمائی سہے۔ وہ مسلسے پر کھفتے ہیں :

وجاز للامامران بعزيرس تظاهر بالعناداد بأوتعزيوا، ولعر

يتجاون ه الى قتل ولاحل لقول النبى مسى الله عليه وسلم ملا يعل دم العرى مسلم الاباحدى تلاث كفي بعده ايمان وش في بعد احصان وقتل نفس بغير نفس مرس واله المينا دي ومسلم والهواؤد والترميذي والنسائي عن عبد الله بن مسمع و دريني الله عن مر

"ادرامام کے بیرمائزے کہ وہ عمالا کا مظاہرہ کرنے واسلے کی تا دیب ونوز برکرسے گردکے قتل یا مقد کی مزان دسے کیونکرنی ملی الشد علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا خون حلال بہیں ہے سواست تین مود توں سے بہتی یہ کہ وہ ایان لانے کہ مسلمان کا خون حلال بہیں ہے سواست تین مود توں سے بہتی یہ کہ وہ ایان لانے کے بعد کفر کا ادب کرسے، دوستری یہ کہ شادی کے جعد ڈناکرسے، تعیتری یہ کہ وہ ایسے عمل کوفتل فرکھا ہو ہے۔

لا کیفتل اسواهم و پیوس تنتل اسوی اهدل اله و المدوق این .
" باخیوں میں سے جوسلمان الریز کیے جائیں، وہ تن نہیں کیے جائیں عمر اور اور مرقدوں کے قیدی قتل کیے جائیں گے ۔
اور مرقدوں اور مرقدوں کے قیدی قتل کیے جائیں گے ۔
ایکھر یا غیوں ہی کے متعلق کہتے ہیں ؛

بمرفرمات يي

ويعتبر إحرال من في الاسرمنهم فمن امنت رجعته الى الفتال اطلق ومن لمر تومن منه الرجعة حبس متى يعتبي الحرب تمريطلق ولا يحبس بعداها ...
الحرب تمريطلق ولا يحبس بعداها ..

"باغیوں ہیں سے جوقید کے مائیں ان کے مالات کو ہانچا میا ہے گا۔ ہون کے ہارے میں اطیعنان ہوکہ دویارہ قتال نہیں کریں گے ، انہیں دہاکہ دیا ہائے گا ہے۔
گا اور جن کے متعلق الیسا اطیعنان مزہوا نہیں اس وقت تک قیدر کھا ہا ہے گا جب تک کہ لڑائی کا خاتمہ مزہوجائے ۔ جنگ حم ہونے کے بعد انہیں حجو وڑ دیا جائے گا گا در اس کے بعد انہیں حجو وڑ دیا جائے گا گا در اس کے بعد قید منہیں دکھا جائے گا گا گا گا در اس کے بعد قید منہیں دکھا جائے گا گا

امام ما وردی اورا بولیلی سکے ان اداشا واست سسے یہ باست قطعی طور پروامنے سہے کہ

مسلمان باغی کے بیے سزائے قبل قود دکنار اکن کے بیے میں دوام کی سزاہی جائز نہیں سے ۔ اُسے یا قرگرفتاری کے بعد ہی رہا کر دیا جائے گا یا بھر تما تھ جنگ تک اُسے قبد رکھا جائے گا اور بعد میں رہا کر دیا جائے گا۔ امام فودی نے شرح مسلم ، کتا ب الزکواۃ ، باب مؤلفۃ القلوب میں اس پراجاع فقل کیا ہے کہ خوارج وبغاۃ کے قبد ایوں کا قست فی مازنہیں۔ دلا بقت اس اس پر جسم ) ۔

مسلمان کال کن مورتول می جائز موتاب

مهركيعت مسابق بحث سيسدير بامن واضح بهوكئ كدكتاب ومنعت ترمسلم كالعازت صریت اُن مورتوں میں دیتی ہے جب کہ اُس نے قاتل یاسارق یا قاطع طریق کی حیثیت مسے تیل نفس کا ارتکاب کیا ہو، یا شا دی سے بعد زناکیا ہو، یا اسلام لانے سے بعد الترا دکی داه اختیاد کی ہو۔ جہاں تکب بغاوست یا بغی کی اسلامی وتشرحی اصطلاح کا تعلق ہے، اس کا اطلاق سرفتنه وفسادا ورسرشورش اورسرایجی پیش پرینهی بهوسکت - ابل بنی سسے مراد ایک البی طاقت دهمیعیت اور معیاری گروه سبے بواسلی می آلاتِ مبا در سبے لیس ہو كراودكسى سياسى واعتقادى تأويل كوسامينه دكدكرا بل عدل سيحة خلا من با قاعده فتا ل كرسے ۔ اس طرح سے باغيوں سے گروہ سے خلافت المسنے كاحكم اسلامی مكومست كو دیا گیاسہے۔لدائی کے دوران میں ان باغیول کا قتل جائزسہے لیکن لرانی کے بعد زخميون، قدرون اور معاسكنه والول كاقتل حائز بهي ان بي سيصرف وبي باني كرفتار ہ ویے ہے بعد قمتل کیا ما اسکتا ہے جس نے اس فتال سیے قبل یا بعد ہم کسی اسپیے جرم كا ادبيكاب كميابوس كى منزاقتل موريا مجرس باغى كيرسمارست سائنى قا بويس زأسكت ہموں اور اس سے زندہ مسہنے کی صورت میں ان برقالو پانا اور بغاوت کو فرد کرنا ممکن منہوء اس باغی کا قتل مجیجین فتہا رسکے نزدیکب مبائز ہے۔

یہاں ایک اعتراض برپیرا ہوسکتا ہے کہ اگر اسلام میں سزائے تس صرفت اہنی جرائم پردی جاسکتی ہے جو اوپر مذکور مہوستے تو پھر اُن اما دبیث کامنہ وم و مترعاکیا ہے جی ہیں بر فروایا گیا کہ ایک ملیعۃ برحق کی موجودگی ہیں دوسرے مدعی کو مار دو، اس کی گردن تلوارسے اڑا دو۔ مثارمین مدمیث سنے ان ارشا داست نبوی کامطلب یہ بہان کیا سہے کہ ایسے کہ ایسے کے اسے کے ملاقت دفاع وفتال کرو۔ امام نووی سنے سلم کمٹاب الامارہ میں فاص دوا عنق الاخر کے بعد تکھیا ہے :

معناه ادفعواالثاني فأمنه خارج على الامامرفان لمريند فع الابحرب وتتال فقاتلوه

" ایک نملیفہ کے مقابلے میں جب دو مرادی کھڑا ہوجائے تو دو مرے کی گھڑا ہوجائے تو دو مرے کی گھڑا ہوجائے تو دو مرے کی گھڑا ہوجائے تو دو مرے کی مودن مارنے کے منحلا حن نروج کی کر دن مارنے کے منحلا حن نروج کی کر ایس کے ملاحث نروج کی کر ایس کے ملاحث نروج کو اس سے لڑا و ہے ما الحالی قارئی مشرح فقراکہ ہیں، نصب الامام کے مسئلے پر بحبث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والاهی بقت کے معدول کہ ماصوح به العلماء علی ما اذا لحربین الاح الحدیث المام کے میں الدارالحربین اللہ میں الدارالحربین اللہ میں اللہ میں الدارالحربین اللہ میں الدارالحربین اللہ میں اللہ

«مدین بی دورسے ملیفہ کوفتل کرنے کا ہوتھ ہے اس کا مطلب ہرہے ۔
کراگر تس کے بغیر دفاع مکن نہ ہو، تب اُسے تس کروجیسا کہ طمار نے مراحت کی ہے ہے۔
اگر میغہوم نہ ہو توصفہ سے بخریم بن عدی تو در کنا د، انہیں قبل کی میزا وسینے والے مے صفرت معاویہ ا خود حصفرت علی کے مفالے میں (معا ذائش) اس میزا کے ستوجیب قرار جائے ہیں ۔ النہ کا قانون سے داک ہے، وہ انتخاص وا فراد کونہیں ملکہ افعال کو دیکھتا ہے۔

اس کسیل کا ایک انتظال اور کھی ہے جس کی طرف اشارہ پہلے ہوئے کا ہے۔ وہ یہ کہ بعض روایات میں ان تین یا جا رمور توں کے علاوہ بعض دوایات میں ان تین یا جا رمور توں کے علاوہ بعض دوایات میں ان تین یا جا رمور توں کے علاوہ بعض دوایات دیا ہے۔ اسی طرح بعض کرنے کا مکم بھی آیا ہے جس کے مطابق عن کا فتوی بعض فقہار نے دیا ہے۔ اسی طرح بعض فقہار اس بات کے بھی قائل موسئے ہیں کہ بعض مالات میں بھالئی یا قت کی ممزا بطور تعزیر کمیں دی جاسکتی ہے جیے وہ سسیاستہ فنان کا عنوان دیتے ہیں۔ اس اشکال کا جواب برہ کو بھی دی جاسکتی ہے جو وہ سسیاستہ فنان کا عنوان دیتے ہیں۔ اس اشکال کا جواب برہ کو بھی دی جاسکتی ہے جسے وہ سسیاستہ فنان کا ورسنست نہوی سے ثابت ہے مگر یہ جرائم لیسے پرسزا ہے قتل بالا ختلاف واشتہاہ قرآن اور سنست نہوی سے ثابت ہے مگر یہ جرائم لیسے پرسزا ہے قتل بلا اختلاف واشتہاہ قرآن اور سنست نہوی سے ثابت ہے مگر یہ جرائم لیسے

تغیر طری، گعناؤنے بانادر الوقدع بیں کہ فالسّاسی بنار پرسٹارع نے ان کا ذکر ثلاث بغلال کے سائق مناسب یا منروری خیال نبیس فرمایا - متال کے طور پر مخرمات یا ما نوروں یا مردول سے بيفلى ساحرى معاسوسى كيرائم بربعض ختهار فيقتل كاستراتجويزى بيدكيوكه بيسي فتراعتبار سنے اُن افعال کے ساتھ کھی ہوسکتے ہیں جن رِقْتَل کی مترم قردسہے۔ اسی طرح ہونجرم بار باد الیے بوائم كاادتكاب كرسي بوموجب متربول اورقتل سيسكم درسي كى منزا أسي باز نرركع سك مثلة وه بار بار چوری یار سری کامرتکب موقوالید مادی مجم کافتل کمی بعض فقهار کے نزدیک جائز ہے اوربعن ارشا داست نبوی سے بھی اسیے مجرین سے قتل کا بھواز شکل مکتا ہے۔ تعزيري تن كى ال شكلول اوران كي جواز وعدم بواز كاكوني تعلق قا نون بغاوت سع نهبي سبير، اورصنرت مجرع بن عدى سيرقتل كاجواز عثماني صاحب جرم بغاوت سيرتحت ثابت كرنا جلبطين اسيف ميرك سيدسياسة اورتعزيرًا قتل كامسئله جيرنا غيرمنرورى تقاد تاہم کمی ستے رفع اشکالات اور قارمین سے ذہنوں کوصا من رکھنے سے بیے اس میہاوکا ذکر كمى بالاختصاركردياسه واس مصرسانغري يهمى واضح كرديناميا بمنابون كرفتهار وحدثين كي اكثر تغداد بهرمال اليبى سبيري تترمسلم بهجواز فغط ابني تين مودتوں تك تعدود دكمتى سبيري مذكوره بالامشهود اورميح ارشاد بوى مي بيان موئى بي ادر تصييم منرت عمَّان سف اين محامرك کے دوران میں باغیول سکے سلسفے بیش فرمایا تھا۔ بچوتھی مائر معورت دفاعی قنل کی ہے، یی ایک مسلمان اگرم ارحانه، باغیانه یا محار بانزیشیت میں ساسمنے آکھ ام و تواس <u>سے حملے کو دف</u>ع كرستة بوسنة أكروه قمل بومباست تورفعل تل مبائز بوكا بجهود فقهاد سيح نزديب ان مالتوں کے ماموارایک مسلمان پرکوئی الیبی مدیا تعزیر نا فذنہیں کی مامکنی عبی کامغصداس کی جان کو بالك كرنابو البتهاس كى زندعى كوباتى يسكفته بوست شدّت جرم سے لماظ سے أسسے بڑى سع برى منزادى مائكتى سبے - قامنى ابويعلى كا قول كيلے نعل كيا جا بيكا سبے بس سے تعزيرى قتل كامدم مجاز تابت موتاب - امام ماوردى في مناهم الاسكام السلطانيدين بات ممى ب أس كتاب كي فصل لتعزيري وه فرماسته بي

لايجون الايبلغ بتعزير إنهأى الدمر

«تررید که دریعے سے نون بہانام اکر نہیں ہے ہے میابھنرت مجران شرعا واب الفتل منفعہ

گزشته بحث سے بیمقیقت وامنح بوکرسامنے آپی ہے کہ مکومتِ وقت پر تنقید اور اس کے خلاف مزاحمت و تربیک کی ہرشکل وصورت ہمتی کہ شورسش وبدامنی کا ہراقدام مجی قانون نثرییت کی مگاه میں بغاوت (Sedition or Revolt) کی تعربیت میں نہیں اسکتا ۔ اسلام میں بڑم بغاون سے متعقق بونے سے بیے چند شرائط لازم ہی ، جن یں اہم ترین مشرطیں دوہیں سیکی یہ سہے کہ مجزین تبروتش تردسکے ذریعے سے مکومسٹ کاتختہ الثناميّابي، عدمِ اطاعمت كى دوش سينظم كومست كو دريم بريم كرديناان كامقعسود بو اور امام ما دل سي خلاف وه كمكمّ كملّا اورسلّح خروج كااريكاب كري - دوسري شرط برسيم كه وه ابني تعداد ، تنظيم اورينگي سازوسامان سمے لحاظ اسے اتنى سسياسى وما ترى ملاقت و شوکت سے مالک بوں کہ انہیں حربی کارروائی سے بغیراً سمانی سے قابویں سرالایا جا سکتا ہو۔ اگر پربنریا دی نشرانطامویجودنه بول تونجر مین برقانون بغا وست کا اطالاق نرموگا، بلکروه محاربر، فسا د، سرفر، رسم نی وغیرہ سیمتعلق دوسرے قوائین مشرعیہ سے تحست مانوذ ہوں گے۔ اس کے ساتھ دوسری حقیقت جومیری مجسٹ سے نابٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسالام یں فعل بغاوت فی نعسبر موجب قتل نہیں ہے ۔ اسلام سنے ہر باغی کو پکر کر قتی کرسنے کا حكم نہیں دیا ، بلکمتم یہ دیا ہے کہ باغی گروہ سے خلافت قِبّال کرو ان سیے لڑو ، بیان تک كرده ليسبيا اورمطيع موماكي - فتال كے دوران بي جو باغي قنتى بوجائے بموجائے -نین ہوزخی یا اسپریامغرور مہوجائے ، اُسے گرفتاری کے بعد قبل کرنامائز نہیں - اس مجت ي منه أيد امريمي وامنع موكيا كمسلمان كاقتل صروت بمن ما لنول بي ما كرسيد، ايك يدكهوه

نکاح سے بعد ذاکرے، دو تری بر کہ وہ کفر وار تدا وافتیا دکرے، تیسری بر کہ وہ ناحی قبل کم کام تکسب ہو جھ تنی صاحب نے صفرت تجری بن عدی کو باغی اور واجب القتل ثابت کرنے میں ہج تیس سے ذاکر صفحات سیاہ ہے ہیں، اپنی اب تک کی بحث کی دوشتی میں میرے بیا ان سے ہواب میں فقط بر کہر دینا کا نی ہوسکتا ہے کہ صفرت تجری ن عدی با اُن کے کسی دفیق میں کہ میں بنیا وست کا اطلاق نہیں ہوسکتا تھا اور بالفری اگر ان کا کوئی فعل بنیا وست کا اطلاق نہیں ہوسکت تھا اور بالفری اگر ان کا کوئی فعل بنیا وست کی تعریب میں آتا تھا، تب میری گر قدار ہوجانے سے بعد اُن کا قتل از دوستے اسلام ہرگز میا ترجہیں تھا۔ نیکن میں مجمعت ہوں کہ عثما نی صاحب نے اس طویل خامہ فررائی میل متدالی میا ترجہیں تھا۔ نیکن میں مجمعت ہوں کہ عثما نی صاحب نے اس طویل خامہ فررائی میل متدالی کے جو جو ہر دکھا ہے جہیں اور حصرت بجری کومباح الدم ثابت کرنے میں میں جرائی میں اور حضرت بجری کومباح الدم ثابت کرنے میں میں جرائی میں اور میں بیا میا کرنا بھی تھی نہیں سے ۔ اس لیے اب میں ای رکھی اپنا میا کرنا ہی تھی نہیں ہوں کہ تھی ایس میں میں میں ہوں کہی تھی ایس میں ہوں کہی تھی ایس میں میں میں اور میں بیا میا کرنا ہی تھی نہیں سے ۔ اس لیے اب یہی ایس میں بیا میا کرنا ہی تھی نہیں سے ۔ اس لیے اب یہی ایس میں بیا میا کرنا ہی تھی نہیں ہوں کہی تھی ایس میں بیا میا کرنا ہی تھی نہیں ہیں ہوں کرنے ہیں ہوں کہی تھی ہوں اور دیکھی اپنا میا کرنا ہی تھی ایس میں ہوں کہی کرنا ہیں ہی ایس میں بیا میا کرنا ہی تھی ایس میں ہوں کی تو تا ہوں کہی کرنا ہوں کہی اپنا میا کرنا ہوں کہی اپنا میا کرنا ہوں کی تھی کرنا ہی تھی کرنا ہی کرنا ہی تا ہوں کہی کرنا ہوں کہی کرنا ہی کرنے کی کرنا کہی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہی کرنا ہوں کرنا ہی کرنا ہیں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہیں کرنا ہوں کرنا

معترت مجرة كام تربكم السنه كى كوشيس

عثانی صاحب کا ایک شکوہ برجی ہے کہ "مولانا مودودی نے مصرت مجر بین عدی کو علی الاطلاق بر زاہد وعا برصحابی کہہ دیا ہے ، مالانکران کا صحابی ہونا مختلفت فیہ ہے ابن مستد اور مصوب نہ نہری کا کہنا تو بہی ہے کہ برصحابی مخصلیت المام بخارش ، ابن ابی مائم اور ابواحد عسکری کے نزدیک اکثر میرشین ان ابن مائم اور ابواحد عسکری کے نزدیک اکثر میرشین ان کا صحابی ہونا میرے قرار نہیں دسیتے " میکن صفرت جر نواب مائے تو مختابی معاصرت جر نواب کے قرار نہیں دسیتے " میکن صفرت جر نواب مائے تو مختابی مما حب ہی کے الفاظ میں پر کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مختابی کی تحریروں کے مصروری اجرابی میں برکہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مختابی کی تحریروں کے مصروری اجرابی محابیت کے الفاظ میں میں میرکہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے وہ افوال تو نقل کو لیک محابیت میں میں میں درج ہے ہوں کے متعلق است تباہ بدائر ہوتے ہیں لیکن ان اقوال کو مجبور دیا ہے ہواں کا صحابی ہونا ثابت کرتے ہیں میں البدایہ ہے میں مصروری مصور کی ہیں درج ہے ، اس

قال ابن عسماكروف الى النبى مسلى الله عليه وسلم -

«ابن عساكر "نے فرما با كہ حضرت جون بنى ملى الشّعظيہ وسلم كى مندمت ميں ما عز ہوئے " اسى طرح مرز بَّانى كا برقول بمئى منقول ہے كہ مُجُرُّ بن عدى

وف الی رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اخید هانی بن علی « محرِّ بن مدی الله علیه وسلم مع اخید هانی بن علی « محرِّ بن مدی اپنے بجائی بانی بن عدی سکے ساتھ وفدکی صورت میں خدمست نبوی میں ما مزبوئے تھے ہے۔

ما فظ ابن عبد البر الاستيعاب من فرمات مين . . . .

كان حجومن فعنالاء العمحابة ـ

" يخرص احب فعنبيلت محابه بي شاق تقع "

ما فط ابن مجرسے الاصابی امام مائم کے توالے سے کھاہے کے تھان مجرسے کھا اس کے بھائی تعذرت ہائی الاس میں اللہ ملیہ والم کی خدمت میں مام من بہوکر کے بھائی تعذرت ہائی ابن عدی دفدی معودت میں نبی ملی اللہ ملیہ والم کی خدمت میں ما منر بہوکر اسلام لائے تھے بہر ابن مجرشے ابو کورش بن معنوں کا قول فقل کیا ہے کہ النہول سفے معذرت محرش کے میں ابن میں ایک مدیرت روایت کی ہے کہ : ان قوماً بیشودیوں النصوب لیسہ ونہا بغیر اسبہ ا

صابر کرام کے سوائے پرشتی تیسری شہودکتاب اگر الغابہ ہے۔ اس میں اکھا سے کہ مصرت مجرکا لقب محرکا لقب مخرکا لائم المحرکا الحرائی المحرکا القب محرکا لقب محرکا لقب محرکا لقب محرکا لقب المحرکا القب محرکا لقب المحرکا القب المحرکا القب المحرکا القب المحرکا القب المحرک القب المحرکا المحرک محالیات محالیات محالیات محالیات محالیات محالیات محالیات محرکات المحرکات ا

منا تب حجرین عدی رضی الله عنه وهود اهب اصحاب محتره ملی الله علیه وسلم -

م مُحَرِّ بن عدى رمنى الشَّرَع مُرسَك مناقب مجوك محمل المُدعِم يركم ك اصحاب مين مع دروليَّ معنت اورزابرنش انسان مقع 2

امام ذہبی کی تلخیص صندرک ہیں میں میں عنوانی باب موجود سبے اور انہوں سنے ماکم سے اس بیان سسے اختلافٹ نہیں کیا ہے۔

اب ان سادے مختین دمور خین کی تصریحات سے بعد آخریہ بات کیے در مت ہوگئی اسے کہ افرید بات کیے در مت ہوگئی اسے کہ اکر محدثین اس معالی ہونا میں معالی ہونا میں کہ المرائی کہ دیا ہے۔ اگر مخانی صاحب کا برشکوہ کیسے کا برسکت ہے کہ مولانا مود و دی نے انہیں 'دعا للاطلاق' آبدو عابد صحابی کہ دیا ہے۔ اگر مخانی صاحب برانہ ایس قویمی عوض کروں کہ آنہوں نے صفرت بجرائی محابر بنت کو مشکوک بنانے سے یہ ساوا زوراس سیے صرحت فرمایا ہے کہ ایک صحابی کو واجب الفتق مجرم ثابت کرنے سے ان کی یہ بچ زیشن مجرورہ ہوئی جا دی کہ ان سے اس صحابی کو واجب الفتق مجرم ثابت کرنے سے ان کی یہ بچ زیشن مجرورہ ہوئی جا دی کہ کہ ان سے اس صحابی کو مجرم اور منزا وارقتی ثابت کرنے والا فالم ریات ہے کہ ایک محابی کی خاطر دو سرے صحابی کو مجرم اور منزا وارقتی ثابت کرنے والا قادی محابی کا علم بردار تو نہیں بن سکت۔ آدی محابی کا علم بردار تو نہیں بن سکت۔

مصنرت محرينكي فرديجرم

اب ہم اُس فرد بڑم کی ایک ایک بیتے ہیں سے عثمانی صاحب نے معنرت بڑا کو بائی ثابت کرنے کے سیار کریں ہے۔ ساتھ مرتب کیا ہے۔ ان کا پہلا الزام اس سلسلے بن ہیں ہے کہ فارت کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ ان کا پہلا الزام اس سلسلے بن ہیں کہ معنرت بچڑ امیر معاویہ کی کا دست کے مطاحت سے اور وہ معنرات جڑا امیر معاویہ کی ماربار بناوت پر کمی قریت پر کمی آمید معاویہ کے مثلا حت استھنے پر آما وہ نہ ہوئے رہے میں ہے موال ہے ہوئے اور اُن کے ساتھ ہوں کا برحمزیدہ مخاکہ مثلا فت کا آبل ابی طالب سے سوا کوئے مستمق نہیں۔

اس کا بواب یہ سبے کرسی خلیفہ کی حکومت کو ٹوٹرند نی سے سلیم نرکر نااورکسی دومسے كواس كے خلاصت أكسانا، ياكسى كوكسى كے مقابلہ بين خلافت كاستى تى تمجمنان شرعًا يُرْمِ بغاوت كى تعربيت بين نهين أتاء بالخصوص جب كداس أكسابه ط كى توصل كنى و ومرسے كى جانب سسے بموبباسنتے اورعملاً کوئی بغاوت ہر پانہ ہو پھنریت سکعدین محیاؤہ سنے آخردم تکسے معنریت اوپکڑا كى بعيت مذكى اوروه انصداركوستمق مثلافت سمجعة سنقه - بيشهور تاريخي وإقعرب يعبق توثين كابيان ــــــــــكروه حصرمت الويكرة وعمرة كمسيحي نماز بنجيكانه اورحمعه نهبين برميست تنصير، مذان كي قیادت بیں جے کرستے ستھے۔ اگر انہیں ساتھی بل جاستے تووہ ان سے جنگ آ زما ہونے سے پی کائل مزارستے ۔لیکن کسی سنے انہیں باغی فرار دسسے کرنہ قید کیا ، مذفق کیا ۔ دومسرا مشهودتاديني واقتهمعنون اميرمعا ويتسك والدمام ومعنريث ابوسغيان كاسب بصلمتيعاب اور دومسری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے ہمب معتریت ابو بھڑ کی بیعیت ہوئی توابوسغیان معنوت على شكے پاس آكر كہنے سكے كر" يركبا بواكر قريش كے رب سے جيو سے قبيلے نے ملافت پر تبعنه كرنيا ؟ أسك على الرتم بسسندكرو توخد التسم مكن اس وادى كوپيادون اورسوارون سے بعرسکت ہوں " معنرت علی نے سے مواب بی فرمایا گرائم ہمیشراسلام اور ابل اسلام سے د تمن سبنے رسبے، گراس سبے اسلام اورمسلمانوں کوکوئی صرر منہیجے سکا۔ ہماری راستے بہ ہے کہ ابو بکرمنعسب خلافت کے اہل ہیں " برواقع منتعدد کتا بول میں نعل ہوتا چلا آرہاہے، امام ابن تميير في است منهاج السُنت من كى بارتقل كياسي، بلكريها لا كعددياسي،

نقله اوا دا پوسفیان وغیره ان تکون الام اوا نی بنی عبده مناوز علی حاً و قالی الحلیده فلعربیبه الی و اللث علی و لاعثمان و لاغیرهها لعلمهم و دینهم ر

" ابیمغیان اودکچیردومروں نے جایا مقاکرماہلیت کے طریقے کے مطابق امارت موعبدمِ ناصن میں ہوگرحمنرت کی جمعنرت عمّان اور دومرسے محابرکرام نے اسپنے علم وَمَرْتُن کی بنا پران کی اس توامش کی موسلہ افزائی نرکی ہے اب بَن عثما فی صاحب سے بہت پہت اموں کہ اگر صفرت گھڑ اصفرت میں ایس میں کا کوامیر معاویہ سے خلافت اکسلے نے بنا پر جُرم بغا وست کے مُرتکب تقے، توکیا صفرت ابوسفیان اس مُرم سے خلافت اکسلے نے بنا پر جُرم بغا وست کے مُرتکب تقے، توکیا صفرت ابوسفیان اس مُرم سے بردیج اور بہت کہ خلافت کے دائٹدین میں سے کسی نے بھی انہمیں اس برم میں مانو ذرنہ کیا ؟

دوررابگرم حمنرت مجران کاعثمانی معاصب نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ حمنرت عثمانی اور معنرت عثمانی اور معنرت محتمانی اور معنرت محتمانی معاصرت معاوی بین کیا ہے کہ کہ کہ المسلس کرتے ہے ہے ، معالانکہ حمنرت معاوی بیک کی گورنر نے کھی جمنر کا علی کی شان میں البی کھوئی بات نہیں گئی لیکن اُمرائے معاوی کی بات بات پر اُن کے مثلا حث مشوری کی شان میں البی کھوئی بات نہیں گئی لیکن اُمرائے معاوی کی ما دت بن گئی تھی ۔

سبت وتيم على وابل ببيت سيم يستك يرجوه فقس كبث تي كري كابول، اس سي بعد نہیں معلوم کرمٹائی مساحب الب بھی اس دعو۔۔۔۔۔۔ سے درجوع فرمائیں۔ کے بانہیں کرمسنرت معاورُ شکے کسی گورزسے معسرت علی کی شان میں کہی کوئی بُری باست بہیں کہی ۔ میں نے ناقابل الكار حوالون مسير ثابت كرديا مب كطعن ونيع اورست وتتم كا أغاز اميرمعاويم اوران کے گورنروں کی جانب سے بخوانفا اور حمزت تجربو یا کسی دورسے مساحب نے اس کے منظامت احتجاج کی جومودت نمبی ائتیادگی سبے وہ ایک بچوا بی ددیکی تھا۔اوداگراس طعن و تعربین کا نام بغاوست ہے، توخلیفہ را مرکی موجودگی اور ان کے عمد ما فست میں جنہوں سنے اس فعل کوانجام دیا، مسب سے پہلے بغاوست سے مرتکب دہ ہوں کے اوران کا برُم جوابی احتجاج كمهنة والوب كيبالمغابل منكين تربمو كايئين كهنامهول كرمت وتتم كاآغازاوراس کے جواب میں مست وسیم جس نے بھی کیا ہے ، بہت بُراکیا ہے۔ ایسے بھی بچوالیساکر ہاہے، بهت براكرتاب ليكن يرجم بفاوت كممتزاوت بهي ماس كى مزاقت سعد بعن على تصلف اس يامت سعے قائل تو ہوستے ہیں کہ شاتم دمول واجعیب القتل سہے رسیکن دمول الشميلي الشرعليروكم كى ذابيت اقدس *سيريواكسى دوس سيسكى برگوئى كم*رثا بإكسيرگا لى مجی دست دینااسلام میں بر گرزموسی است است سعنریت تجرین مدی سمے خلاف بغاوت

ئەلىن كەن كەن كەرگەن دە كەن دىمومىيد تىزىرىمى نېرىي مىمىرىت كان كى مەدەد مىلىلىنىت بىل دە كەخوادىي (ياتى برمايى)

اور مزائے قتی کامقدم تبارکہتے وقت عثمانی صاحب کا پرکہناکہ فلاں گور نرکے سامنے انہوں نے لین طعن کیا، ایک شواہ مخواہ کا خلوا مبحث سے۔اگر ایک گور نرطان پر ایک محالی کو، اور وہ مجمع معالی نہیں بلکہ رسول الشمنی الشرطیہ کو محبوب ترین عزیز اور خلیفہ وانشد کو، اُن کی وفات کے بعد گالیاں دے رہا ہو رہے صرحت الم سلم شرخے نو درسول الشمنی الشرطیہ وسلم کے خلاف سب وشتم قرار و باہے، اس پرکوئی مسلمان شعل ہوکر اس کا ترکی برتری جواب دسے تو اسے بناورت، اور وہ ہمی مستوجب قبل بنا وست قرار دینے کی جراکت صرحت عثما کی مساسم سبے وگ ہی کرسکتے ہیں۔

مصنرست مجزاكي سرگرميال

یر تبیر نی الواقع میرے بیسے من موجب جرت ہے کہ صفرت جو ان مدی کی قبیام کوفرے و دران میں انتشار میں انداز اور با فیار اسر گرمیوں کی داستان تو محد تقی صاحب نے لئی بی بوری بیان کردی سبے ، لیکن امیر معا وئیٹ کے گور فروں کے اس طرح کی کول کردیا گیا ہے جس کے رقع کی میں وہ ساری مرکز میاں ظہور میں آئی جن پر بعناوت کا تھی دلکایا جاریا ہے۔ مؤرخ ابن خلدون ، جنہوں نے مولانا محد تقی صاحب کے بقول اس در بائے خون بی برای سلامت دوی سے شناوری کی ہے ، ابنی تاریخ اجلدی من اللہ میں جہاں اُن واقعات میں بڑی سلامت دوی سے شناوری کی ہے ، ابنی تاریخ اجلدی میں برای میں جہاں اُن واقعات کا آفاذ کرتے ہیں بوصفرت جرائے کئی پر منتج ہوئے ، وہاں وہ بھی یہ کیے بغیر نہیں رہ سکے ہیں کہا وہ کہا کہ بھی کہا کہ میں کہا کہ دوری کے ایک میں میں کہا کہ دوری کی بھی برائے ہوئے ، وہاں وہ بھی یہ کیے بغیر نہیں دہ سکے ہیں کرد

كان المغيرة بن شعبة ايام اماريته على الكوفة كشيرًاما يتعماض لعلى في عجالسد وخطيه -

(بقیہ ماشیدمائٹ) ابنہیں گالیاں دستے ستھے عمراس پرمعنرت کی <sup>اور</sup> ان سے ملاحث کوئی کادروائی نرکرتے ستھے۔ اس پرامام سمنمی مسوط مجلد اص<sup>ینا</sup> میں فراستے ہیں :

وفيه دليل على التالم مين بالشقم لا يوجب التعزير

«ای پی اس بامت کی دلمی**ں موبو**د سیسے کم فرما نمرہ اکو گائی ویٹا موجہب تعزیرنہ ہیں ہیں۔''

## ددمغیرُ و بن شعبہ کوفہ کی امارت سے زمانہ ہیں اکثر اپنی مجانس اورخطبوں میں حصنرت علی خ پرطعن و تعربین کرستے ستھے ہے۔

اس کے بعدزیا دیستے جوطوفان برتمیزی وہاں بیا کیا اورجن مظالم کا اُرٹکاب کیا، وہ توکولئے روز كاربي يعكم مركم عثماني معاصب بنو وسليم كرسب بين كهوه مصنرت مجرو كوبار بارتسل كالمحكيان دیتا افعاد اور کہتا اخفاکہ میں کوفر کی زمین کو بجر اسے باک مذکر دوں اور اسے اسے اسے والول کے لیے سامال عبرت مذبزا دوں تویں می کوئی بیز مہیں ۔ اس کے باوجود صاحب موموت سے تجابل عارفان كايرعالم سب كه فرواست بي كه واقع كى تمام تفصيلات و كميف سے بعد بين توزياد کے بارسے میں کمیس برنظرم آسکاکہ اس نے امنول مشرع کے مثلات کوئی کام کیا ہو۔ زیا و كرسفًا كان جرائم كامال من ابن ملدون وغيره كى زبانى ميلي نقل كريجا بول استيعاسب بي ما فظ ابن عبدالبرسنے بھی بہی لکھا ہے کہ صفرت معاویہ سنے حبب زیاد کوعواق کا والی بنایا تواس سف وثرتى اوربخلتى كامنطا سروكيه ( اظهر حين الغلظة وسوء السيرة رامتيعاب، ملدا، مصير. حضرت تجريح مغلاف بغاوت مح الزام كوانزى مدتك بهنجان في سيار انتشار بسندی اورسب و تم کے علاوہ مزید الزام ہوجمانی مساحب نے دھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محرو ادران کے مسائقیوں نے گور ترکوفہ پر تغیر برسلسے اوریا قاعدہ لائٹیبوں اور تغیروں سے لڑائی کی ۔ واقعہ یہسپے کہ اس تمیسرسے الزام کو ثابہت کرنے کے سیے جھیٹیجے تان کی گئی ہے اور بس طرح بر کاکو ااور مونی کا بعالا بنائے کی کوسٹسٹ کی گئی ہے ، اس کی دادند دینا بڑی سیا انعما نی بوگی ۔مثال سے طور میرم ومنبن سے بیان سے مطابق زیا دکوبھرسے میں اطاباع دیگتی ۰ کرمعنریت بخرکشکے پاس شیعان علی جمع ہوستے ہیں۔ وانہ ہے حصیواعم ہون حکومیث، اور انہوں۔نے صغربت عمرُ فربن مُرکیٹ کو (پی کوسٹے میں ذیا دے نائب سننے)کنکریاں ماری ہیں۔اس کا ترجه عنمانی مساحب نے اپنی کتاب مغیر ۲۲ میں یہ کیا ہے کہ «اہنوں نے پخر برسائے ہیں ا المخربي جهال مجرم بغا وستسك اجز لمست تركيبي كوديم إياكيدس وبال كارعماني مساحب مكعنذبي کے گر نرکون<sup>ے ص</sup>رت عمرہ کا ہو ہے ہے تھائی صاحب کوچاہیے تھاکہ ساتھ ہی یہ معی امشافہ فرما در بنے کران پیخروں کی باریش سے کیم گئے۔ زخمی یا باکے ہی خرز رموستے ہول کے

ادر كورس في الراس كا ذكر نهي كي توية عدم ذكري قوس ذكر مدم تونهين في

اس سے بعد عمّانی صاحب سنے تکھا ہے کہ تجریے دو مرسے سائنی پرتور اُونوٹی تہے۔

مله انسلسائر مضایی می طبول کے وران میں کئی یا کھینیکے کا ذکر یا دیا اور اسے اسے قادیمی کی می طبیقی کے ذکر یا دیا اور اسے ماہی کے بیشائری کے بیشائی کا ذکر یا دیا اور اسے کا کھیں کے بیشائی کے بیشائی میں ہوئی جا میرے کے بیشائی میں ہے دیم کا اس کے معاباق شاہد یا ہرسے کنگرے کر میری انسی کو اس کے بیشائی کے ایس کے بیرے تھے اور ان ہوئی ہوئے میں کھی ہوئے میں کھی ہوئے میں کہا ہے کہا ہے تھے ہیں وگ انہی کو انسی کو انسی کھیں کے بیرے میں کے بیرے میں ان مار صب ہے "منگر اندے میں میا دیا ہے۔

که اس از اله کی تفسیل این اثیرنے الکال بین پروی ہے کریب نیادی پہلی المفیاں برمانے گئی تو ایک شخص نے ایک المفیاں برمانے گئی تو ایک شخص نے ایک المفیاں برمانے گئی تو ایک کروہ کرد از وں سے میک مجان بھائی برمانے گئی تو ایک کروہ کے دواز وں سے میک مجائے (اخد ناعد ڈ امن بعض الشوط فقاً تل بدہ وحمی حجو واصحاب احتیٰ خرجو اسن ابواب الکندہ در الکائل ، جلد معفرہ ۲۰۰ مورشی نے اس فجرسے ہنگائے کی مجرق فصیالت بران کی بین ، ان بی مرمن ایک مرتبہ تواد سے استعمال کا ذکر میری نظر سے گزدا ہے ہیں کی مرمن کے مرب سے ایک شخص ممن ہے ہل گریڈا۔

نرمعلوم کس مسلمت کی بنا پریزنهای بتایا کردندی وه بعی گرفتار بوشکنه ، مالانکه ان سیم معنمون سے ان معلوم کس مسلمت کی بنا پریزنهای بتایا کردندی گرفتاری مبانا مذکور بیسے جو ان مسلم جید ان میں مسلم بیاست کرفتاری مبانا مذکور بیسے جن میں سے جید کوجھوڑ دیا گیا اور انٹھ کو فتل کر دیا گیا ۔

حمنزات خمنين كوخروج بدأكساني اورحصنرت على بيرمت وتتم كي جواب بيل ميرماؤيم ادران کے گورنروں پرمت وہم کرنے کے بیرحصرت محرشنے زیاداوراس کی پولیس کے خلات مزاحمت کی جوروش اختیار کی، پرگویاعثمانی معاصب کی دانست بیں وہ آئنری اور اہم ترین کڑی ہے ہو بڑم بغاوست کو پایر تکمیل وا ثباست تک بہنچا دیتی ہے۔ بیں اسلام سکے قانونِ بغاوست كى صنرورى تغصيل كيهلے بريان كرجها بول اور بر بناجها بول كر برم بغا وست سے ثابت و تعمق ہوسنے سے سیے منروری سے کہ جربین کا ارادہ برموکہ وہ نظام حکومت کوانقلابی اورتمشددانہ ذرائع سيرته وبالاكردين اورامام عاول كے خلاف مستح خروج كے مرتكب بول - اس كے مائد يهي لابدى سب كم مجرم إليبى ما دى طاقت ومعلوست (مُنْعَة )سرے مالک بهوں اور الني جمعيمنت اوراً لات حرب ر کھتے ہوں کہ فنال ہائسیعت کے بغیران کا قلع قمع نہ ہوسکتا ہو۔ بیس پر جینا ہوں کرحعنریت تجریم سے بارسے میں حصنریت عدی گا یہ قول حثمانی مساحب نے خو د نَعْنَ كَياسِبِكُرُ مُنْجِعِ كَمَان مُرْمُنَاكُم يه بيچاره ديجُرُ منعمت كے اس ورسیے كويم بيج گيا بوگا جو ئى دىكىردائى بول " اورجى سىم يارسىدى بى كورنين كابيان سى كەزيادى بولىس سىرفرادىك دقىت دە بغيرمهارسے سے موادى پرجم كربيغ كبى نەسكنے تقے، اسليے ثيخ فا ئى اور ان سے چيد سائنی بوان سے پاس سجد یا **گعرمی جمع ہوجا نے سننے ،ک**یبا اُن پرنباۃ کی مشرعی اصطرا**ر کا** اطلاق كسى لحاظ سيمي درمست بوگا وكيايه كوني السي زبر دمست اورنا قابل تسخير معبست تعي جن کے خلافت فوج کٹی کگی کھی جمعیقت یہ سیے کہ بیلیں اٹیشن سکے ذریعے سے ان کی سركوبي اور گرفه آرى اسى سايمه تو ممكن موئى كه وه تغداد با اسلمه سكه لمحاظ سسه كوئى طا قتور اور عما حب ثُنُعُسَت گروہ حقے پی ہیں۔

م من من المرائد من المرائد من المان المرائد المان المرائد المان المرائد المرا

لوعلم معاویة ان عنداهل الکوفة منعقد ما اجتراعی ان یا خدن کے جو اواصعابه من بینهم حتی بقتلهم بالنشام و سیاحت کی سینهم حتی بقتلهم بالنشام و ان اگرمعاویه کو میمنام موتاکر ایل کوفر کوئی طاقت در کھتے ہیں قوم اس بات کی براً ت نرکرتے کو میمنام میں اور ان کے دفعار کوان کونے والوں کے درمیان سے پکڑ لیستے اور شام میں لے جاکر انہیں تن کرد بہتے ؟

گویاکہ معزرت جگراور اک سے ساتھی تو در کنار معزرت ماکنٹہ تا کے نزدیک سارے کو فی الے بال کی اہل کو سکت بھر ہمارے من کی اہل کا موسکت بھر ہمارے من کی اہل کا موسکت بھر ہمارے من کا سام ہما ان سے باشی اور لائی تنتی ہونے کا فتوی دے سے سے ہیں! کھران یا غیوں کا حال یہ مقاکران جودہ آدیوں کو باندر سلاس کرنے سے بعد مسرون دوا دی انہیں بھیڑوں کی طرح یا نک کر دیشت تک اور دیاں ادھوں کو ذبح کر دیا گیا لیکن ان کے اور دیاں ادھوں کو ذبح کر دیا گیا لیکن ان کے بندم فروراور کر وی سام تیوں یا دو سرے موانوا ہموں میں سے کوئی ان کی مدد کو مذبہ نہا انہا ہموں میں سے کوئی ان کی مدد کو مذبہ نہا انہا ہموت نے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یقتی مزہوتے سے بعد ہمان کے ساتھ ایک اگر یقتی مزہوتے سے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یقتی مزہوتے تو ان کے ساتھ ایک اگر ایک ان کی قتی کرنا پڑتا ا

ان "باغیون" کی ہو جمڑب کینکہ میں زیاد کی لولیس سے ہوئی ہے اوراس میں ہو آؤدہ مورد ہوئی ہے اکسے محد تقی صاحب نے ایک باقا عدہ جگ سے تعبیر کیا ہے " جن بال شیاں اور سے محد تقی اور درمیہ اشجاد بڑھے میا رہے سے ہے " بہمی یا درسے کریہ اُس ذمانے کی بات ہے جب کہ ہر گھر میں تیر، تلوار، برسچے، نیزے تیار رہ ہے گھر فریقی نامانے کی بات ہے جب کہ ہر گھر میں تیر، تلوار، برسچے، نیزے تیار رہ ہے گھر فریقی اسے جواسلی یا اکا مجادہ کی تعربیت ہی میں نہیں اسکتے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے جہاں تک حضرت مجرا اور ان سے سمانتیوں کا تعلق ہے، وہ آلا سن

اله مرج عدرار کا علاقہ وہ سے جومب سے پہلے معنرت گری بن عدی کا کھر پرفتے ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہؤا تھا۔ تاریخوں میں منقول سے کہ اس ویار میں مسب سے پہلے تکمیر طبند کر نے والے وہ سے کہ اس ویار میں مسب سے پہلے تکمیر طبند کر نے والے وہ کے اور تقدیر میں یہ کھا تھا کہ اس مقام پر وہ قتل می سکیے جائیں۔

حرب سيداس بيمستح ندمتے كروہ باقاعدہ حبك كى طاقت اودنيّت نہيں د كھتے تھے ور زیاد کے آدی اسلم سے اس سیے لیس نہیں ہوستے کہ انہوں نے اس کا استعال فیرم رودی سمعاا دراى سيم بغيري شورسش كوفروكرابيا ساس مشمع يثراود مكاري ومكؤكى بولغبيل تاديخول یں بیان ہوئی ہے، اس سے بہر بی معلوم ہو تاکہ اس میں کوئی تفس قبل ہؤا ہو یا بھری مسس مجروح بی بخاہو- واقعریسہے کہ اس سے شریرٹر بلوسے اور فسا داست ہر دُود، ہرزمانے یں موستے رہے ہیں، لیکن ان برمبی مجمع بغاوست سکا اطلاق نہیں کمیا گیا۔ خود بھاری ملکست باكستان مي عوام سنے متعدد مواقع برلوليس ك لائتى بارج كا جواب النبث بغرسيے دیا اودمسسیاسی نعرسسے پمپی لٹکاسئے ،کیامنتی زادہ جناب عثانی مساحب ان سیے تعلق پر فتوی دیں سے کہ وہ سب ترعی اصطلاح میں باغی اور وابیب انقتل ستھے بعقل دنگ ہے كالشرعى قوانين كى بينتي اور الوكمي تعبيرات كس علمي زعم كى بنا پر فرما يى مارى بى ايسلى برك گياكر ميكام اورگورزون برقصامي، تعزيريا تاوان نهيب، نواه وه بجور صريح كيمر تكسب بمول- دميت اورتاوان مجى دياجلست كاتوماكم كى ذات سينهي بلكه عامة المسلين كى جيب سے، نینی بہیت المال سے دیا ماسے گا۔ اب مے فرما یا ما دہاہے کہ چھنی مکومن سے ملات ہو، انتشار برپاکر نامیا ہتا ہو است وشتم کا جواب سبت وست وسے، گرفتاری کے ميها بنے آپ كوپيش كرنے كے بجائے مزاحمت كرے يارو فوش بوجائے، اس كاجرُم بغاوت سے کم تربیں ہے اوراس کی سزاقت سے۔ بین کہتا ہوں کہ برجرائم بن کو بغاوت کا نام دياجار باسب اورجن پيمسلمان كاخون مدر قرار ديامار باسب، ان جرائم پرتوايد دخي كافون بہاناہی اسلام نے مائز نہیں تمجما ہے اور اسے اینے ذقے سے خارج نہیں کیا ہے۔ اگراس طرح سنتے ختیول کومکومست یا مدالت کی گرسی پرسٹھا دیا جاسئے تو قانون اسلامی باذیجیۂ اطفال بن كرره جلست كااورسلمانول كوبهال وه حقوق وتحفظات يمى حاصل مره كيس سك بوابك اسلاي مكومت بن كغارا ورابي ذمّه كوماصل برسكته بن رعمّاني صاحب سيميري الكرادش سيسكه وه برا وكرم لسيف والدما بدمغتى محشيين مداحب سيريرامتنعتا فرمائين كإكر آن كونى گورنرمسلمانوں كي مجمع عام ميں أكثر كر تقرير كريسك اور اس ميں حصنريت على كو كرا بعب لا

کے، اور اس پرکچیوسلمان معبر نے کرمکیں اور گور نربر مجوتوں کی بادسش کریں ، اور گور نرجیب ان کوگرفتا در اس پرکچیوسلمان معبر نے کرمکیں اور گور نربر مجوتوں کی بادسش کریں ، اور تجروں سے کریں ، کوگرفتا دکرسنے سے بیان بھیجے تو وہ پولیس کا مقابلہ لائٹمیوں اور بچروں سے کریں ، توکیا وہ مسبب باغی اور واجب الفتن ہوں ہے بمغتی معا حیب اس کے جواب میں جوفتو کی دیں وہ براہ کرم شائع کر دیا جائے۔

ببَن عَمَّاني مساسمب كومشوده وُول كاكروه تعزيرات بإكستان كي دفعريس" اوريس" العث كا ذرا مطالعه فرماً يس سير قوانين ايك كا فر؛ المبنى اور فالتح قوم سنے ايك معلوب ومغنوح قوم پرنا فذكرنے كے بير بنائے تھے ان يس سامراجى اقترار وتسلَّط كوستى كم كرياور ادر قائمَ ركعنے كا بُورا بُورا ابتمام كباكبانقا اور محكوم ا قوام كے شہرى حقوق كم سے كم تجويز كيے سكف تقرير واختيارات تحت مدريا كورزكو بزود اسيف فرائق واختيادات سكامتعال مسے روکنا، ان بن مخل ہو نا اور ان پر علم اور مونا فوجداری مرم سے اور اس کی زیادہ سسے ذیادہ منزاسات سال قید ہے۔ اس سے بعد دفتہ ۱۲ العن ہے، جس میں حکومت سے خلاصت نغرت بصقادت اودعدم وفاوارى سكرجذباست ظاهر كرسف اوديعبيلاسف كوبغاوت قرار دیا گیاہے، مگراس کی منز ابھی موت نہیں، بلکرزیادہ سے زیادہ منبس دوام کی منزاتجویز كُنّى بسے۔اوراس دفعه كى تومنى ميں بريات معى درج سے كہمائز قانونى ذرائع سے كا كے كرحكومت كے افدامات پر تنفید كرنا اور ان میں تبدیلی كامط البر زناجرم نہیں ہے۔ اب قوابین ترميه كى جوڭفىيردتشرى عثانى مساحب پېيش فرما رسېدې، اى كى روسىيەن دونين دفعا ين ترميم كرك ان من زياده سعدزياده منزالاز ماموت مقردكرني بوگى-التر تعالى بمسب كم مال يررم فرمات، إنَّا بِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالْحَوْنَ -

سه گریمین کمتب دیمین کملاً کایطندان تمام خوابرشد مصرت مجرا کامند ترمه دران کی روداد

مصنرت مجُرِرُ اور آپ کے سائندول کے برائم کی حقیقت واضح ہوجائے کے بعداب یہ دیکیمنا کھی صنروری ہے کہ ان سے خلافت بغاوست کا جومقد سم بنایا گیا اور جس طرح شہا دہیں فراہم کی گین، ان بس کہاں نک اسلام کے قالون قصنا اور عدل وانصافت سے تقاصول کو ملحظ رکھاگیا۔ تاریخ طبری جلد کہ بین مغیر ، 19 سے نے کرمغیر ، ۲۰ کس واقعہ کی پُری تغصیلات موجود ہیں۔ ان سفیات کا حوالہ مغانی مساحب نے بار بار دیا ہے اور کولانا مودودی پرضروری باتیں حذف کرنے کا الزام لگا کرکہا ہے کہ ہم ان باتوں پر تبنیہ کریں گے یہ اب جن اجزا موام کو انہوں نے تو دحذف کیا ہے اور کہش و تنبیج کے جن مغروری پہلووُں کو تظرانداز کیا ہے ، کو انہوں نے تو دحذف کیا ہے اور کبش و تنبیج معروری پہلووُں کو تظرانداز کیا ہے ، میں بھی اُن کی نشان دہی کے دنیا ہوں ۔ طبری ہیں مغیر 19 ہر ہیر بات درج ہے کہ ذیا و نے مصنرت بچرائے کے بارہ ساتھیوں کو بیل میں ڈال دیا اور کھر محلوں کے سرداروں کو بکا کر کہا کہ چرائے کے بارہ ساتھیوں کو بیل میں ڈال دیا اور کھر محلوں سے سرداروں کو بکا کر کہا کہ چرائے کے بارہ سے میں تم نے ہو کچھ دیکھا ہے ، اس کی شہا دت دو یہ لیکن اس پُوری بحث میں ہربات کے بارہ سے کہ شہا دت دو یہ لیکن اس پُوری کو شیابیان کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ کہ شہا دت کے وقت بھنرت جگرائے اور اُن کے ساتھیوں کو بھی اُنہا بیان یا صفائی بیش کرنے باکسی گواہ پر جرح کرنے کا موقع دیا گیا ہو۔

إسلام كاقانوإن مدالت

ابوداؤد بس معنرت عبدالطرابن زبرزاس روايت بي ا

قعنی دسول الله صلی الله علیه وسلّم ان الخصدین یقعد ان بین یدی الحاکدر

"دسول الشملی الشطیر وسلم نے نعید دلینی عدالتی منابطربیان) فرمایا ہے کہ مقدے کے فریقین میں الشرمیان فرمایا ہے ک مقدے کے فریقین دونوں ماکم سے رُوبر وجبیٹین ع سکتے معدور سنے مزید فرمایا:

فأذاجلس بين يدايك الخصان فلاتقتن حستنى تسمع كلامر الآخركم اسمعت كلامرالاوّل ر

میجب دونوں فریق تمہادے مساسفے بیٹھ میائیں توضیں لہ کر درجب تکس کہ دومسرسے کی بات بھی ندمن لوجس طرح تم نے پہلے کی بات مُنی۔

معنرت عمر شرح برامین نامه آداب فعناسی تعلق معنرت ابویوی اشعری کوبھیجاتھا، وہ متعدد کتب فقیم میں نقول ہے ، اس میں حمنرت عمر فراستے ہیں :

سوّبين النأس في وجهك ومجلسك حتى لا بيأس الصعيف

من عدالك ولا يطمع الشريين في حيفك ـ

" تم لوگول کی مانب متوج موسنے اور اپن اجلاس منعقد کرسنے ہیں مساوات فائم کروٹا کہ کمزود تمہارسے عدل سعے مایوس نہ مواود بڑسے خاندان والا تم سے سبے انعمانی کی طمع نزکرے "

مزین کے خلافت ان کی خرموجودگی ہیں گوا ہمیاں لیہ نا ادرشا واست نہوگا اور اسلامی اصول قسناء کے بائک مناافت ہے۔ اس پر اُس شہادت کے مطابق ہی تہیں ہوسکتا ہوا تباہ ہے ہے ہے۔ اس پر اُس شہادت کے مطابق ہی تہیں صروری ہے کہ ہر گواہ کی گواہی انگ ایک میں صروری ہے کہ ہر گواہ کی گواہی انگ انگ فی مجاہئے تاکہ کہلے کی گواہی ہے وو سرا متا ٹرنہ ہواور ان کی شہادت ہیں اگرافتان ون ہو ہو ملزم سے حق ہیں منبید ہو، نووہ اس فائرے سے موجوم نہوے لیکن ذیا در کے سامنے جادا صحاب کی گواہی جس طرح ہی ہو اس خائرے ہیں ورج ہے ، سے معلوم ہو کی گواہی جس طرح ہی ہو ہو ہے کہ مسب گواہوں نے بیک ذیان اور بہی وقت ایک ہی گواہی دی ہے ۔ تاہم اگر عثمانی میں اور انہیں ہی معنائی با جرح کاموقع ویا گیا تھا مگر تا دینے ہیں اور انہیں ہی معنائی با جرح کاموقع ویا گیا ہے انگر تا دینے ہی سازی تفسیلات کو حذرت کرے صرف شہادت سے جرم بغاوت بہر گرز تا بہت جوتمام گواہوں سے مایون قدر شرک کھنا ہوت کی اس شہادت سے جرم بغاوت بہر گرز تا بہت نہیں ہوتا ۔ تھاروں سے مایون قدر شرک کھنا ہوت کی معنائی باخوں میان کردیا گیا ہے جوتمام گواہوں سے مایون قدر شرک کھنا ہوت کی اس شہادت سے جرم بغاوت بہرگر تا بہت نہیں ہوتا ۔ تھاروں صفرات کی گواہی یوں نقل کی گئے ہے :

" مُحُرِّسَتْ اپنے گردھیتے بھے کرسیے ہی اورخلیغہ کو گھنٹم کھ لا گالیاں دی ہی اور الزونین کے خلافت جنگ کرسٹے کی دخوست دی ہے اور ان کا معتبدہ یہ ہے کہ 1 ل ابی طالب

کے میں الحکام منزا پر اوب القامی الخصاف کے توالے سے درج ہے ؛ کوشہ کہ شاھ کا وفسوالشہ آدة مساحبی لا بغیب کے وفسوالشہ آدة مساحبی لا بغیب کے وفسوالشہ آدة مساحبی لا بغیب کہ وفسوالشہ آدة مساحبی لا بغیب کہ واگر ایک گواہ گواہ شہادت وسے اور اس کی تفعیل بیان کرہے، پھردو سراگواہ کہے کہ میں اپنے سائتی کی گواہی گرائی کے مشن گواہی دیتا ہوں تؤ دو سرے کی گواہی قبول نرہوگی ہے۔

کے مواظ خت کا کوئی متحق نہیں ہے۔ انہوں نے ہنگامہ برپاکرے گور ترکوت البہر
کیا اور یہ ابو تراب وحفرت علی کا معذور کھتے اوران پر رقمت ہیں جے ہیں اوران کے
دخی اوران سے جنگ کرنے وافول سے برادت کا اظہاد کرتے ہیں اور ہولوگ ان

مے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھیوں کے سرگروہ ہیں اور انہی ہمدی دلئے دکھتے ہیں ہوئے
اس خہادت ہیں حفریت مجر خی ہوں۔ ان ہیں سے کوئی ہوم بلکہ ان کا مجموعہ مل کر بھی بغاوست
ہیں، بیک ان تحقیق کی محدی ہوں۔ ان ہیں سے کوئی ہوم بلکہ ان کا مجموعہ مل کر بھی بغاوست
کی شرعی واصطلاحی تو بعین ہیں نہیں آسکتا ۔ بھی ہرفعل کو اسپنے بس مظرے والی بات تو بالدی مغاویت
دنگ آمیزی کے ساتھ بیان کہا گئی ہے۔ گور ترکونکال با ہر کرسنے والی بات تو بالدی مغاویت
واقعہ ہے ہوکسی تاریخ ہیں ممبری نظر سے نہیں گزری۔ گور ترکونکال دینا تو درکنا دئو وحصر سے
مجرش اور ان کے ساتھی گرتے ہوئے تے بڑی شکل سے جان بھاکر بھا کے اور کروپی ہوئے تھے
اور کھرزیا و سے امان لے کرخود ہی معاصر ہوگئے تھے ۔ بہرک بھیت ان بھار اصحاب کی شہادت
نفت کر بعد عثمانی مساحب تکھتے ہیں:

" می برزیاد نے مپایا کہ ان چارصنرات سے ملاوہ دو سرے لوگ بی اس گوائی کے میں نٹریک ہوں ، چنا بخراس نے ان صفرات کی گوائی لکھ کرلوگوں کوجمع کیا ، ان کویہ گوائی بڑھ کر ہوائی بی بٹریک کویہ گوائی بی بٹریک کویہ گوائی بی بٹریک ہونا جائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ جولوگ اس گوائی بیں تٹریک میرنا جائیں ، وہ ابنا نام اکھوا دیں ۔ چنا بخرلوگوں کے نام اکھوا نے نٹروع کیے ، بیمان تک کرمتر افراد نے اسپنے نام اکھوا دیتے "
یہاں تک کرمتر افراد نے اسپنے نام اکھوا دیتے "
شہادت فراہم کرنے کے اس طریق کارکوا گرکھ پنجے تان کرکے کسی طرح مدہ جوازیں لایا جا میں بہتری میں بیری بندینہ ہیں رہ سکتا کہ گوائیں ال لینے کا پرطرافقہ اسلامی عدل وانصاف کے سکتا ہو، تب بھی میں بیری بندینہ ہیں رہ سکتا کہ گوائیں ال لینے کا پرطرافقہ اسلامی عدل وانصاف کے

سله وامنح رہے کہ پربات علی الاطلاق مجھے نہیں ہے کہ ذکروہ لوگ معنرت ابو کرٹٹو تھرائے کی خلافت کو مجھے ماستے سے اور معنرت ابو کرٹٹو تھرائے کی خلافت کو مجھے ماستے سنے اور معنرت جمائی کی مجھے بیزان سے معنوت معنوت محال کے مجھے بیزان سے معارت معاویے ہے۔ اس سیسے ان کی مجھے بیزانیشن بیٹنی کروہ معنوت معاویے ہے۔ معارت م

ولاينبنى للمتأمنى ان يلمن الشهود ما تتم به عهادتهم فيليد في لانه مأموم بالاحتيال لدولك آلا لاقتامته .

" قامی کوچا ہیے کہ وہ گواہول کوالیی بات نرشجھا سے جی سے ان کی شہادت صدودیں بایر تکمیل دنیوت تک پہنچے کیونکہ قامی اس بات پر مامور ہے کہ کسی بہا سنے سے مدکوٹا ہے ، نرکہ ایسے قائم کرسے ہے

اس کی دوخن میں ہم یہ باسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ایک بیشی کھی تکھائی "گو اہی " تیار کرلیبنا اورموب کے گورنرکا لوگوں کو بالکر ہے کہ ناکہ اس گواہی میں کوئ کوئ مشرکیٹ ہوتا ہے ، شہادت فراہم کرنے کا پرطرافیہ اسلامی افساون کے تقامنے کہاں تک پورسے کرسکتا ہے ۔ یہ حرکت تو اُت اس طلم و سے دوریں کی دوریں کی اگر کوئی گورنر کرسے تو دنیا بین کے اُسٹھے۔

جہاں یہ بات میں لائق دمنا حت ہے کہ ختانی ما صب نے ہوں تو بہت می فیرمنروری تغضیبالات اورمکالمات وغیرہ کو تاریخ طبری سنے نقل کر دیا ہے، نیکن جس مغام پرمندرم تغضیبالات اورمکالمات وغیرہ کو تاریخ طبری سنے نقل کر دیا ہے، نیکن جس مغام پرمندرم بالاگواہی ہیں ہوار کو حذف کر دیا ہے، وہال سے بعض نہا بہت منرودی اجزاد کو حذف کر دیا ہے، اللا گواہی ہے مام ابن جربر شنے اس مگر دہلدہ معنی در ہا ہوگھ کہ کواہ (ابوبردہ) سے گواہی لی گئی ۔ پھرجو کھے مربوکہ وہ درج ذیل ہے:

فقال زياد على مثل ها ما الشهادة فاشهد والما والله كا جهدت على قطع خبيط عنق الخائن الاحدى فشهده مأوس الام باع على مثل شهادته وكانوا اربعة ثمران زيادًا دعا الناس فقسال اشهده واعلی مثل شهآدة مرقوس الاس باع فقواً علیهم الکتاب و میم زیاد نے کہاکہ اِس شهادت کے مانزشهادت دور خداکی تیم براس خاتن دامیق کی رگر کرون کا شخے کی بُری بعد وجهد کرون گا۔ اِس محکوں کے معروادوں فے سی دامیق کی رگر کرون کا شخے کی بُری بعد وجهد کرون گا۔ اِس محکوں کے معروادوں فے سی مشہادت کے مطابق گواہی دی اور وہ میار شقے۔ میم زیاد نے لوگوں کو بالیا اور کہا کہ جس طرح محکوں کے معروادوں نے شہادت دی ہے ، اسی طرح کی شہادت دو اور انہ بیں وہ تحریری شہادت دو اور انہ بیں وہ تحریری شہادت بڑھ کرمنائی "

دوسے لفظوں ہیں اس کا صاف مطلب ہرہے کہ زیافۃ مرف گرفادی سے پہلے ہی
قاتل ہ دھ کمیاں دیتا ہا اس سے عنی فی صاحب بجی نقل کر ہے ہیں) بلکہ وہ صفرت مجر نظافت ہی
وقت شہا دیمی سے رہا تھا، اُس وقت بھی ایک قصاب کی طرح اپنی نیکت اور ارا دے کا برملا
اظہار کر رہا تھا کہ بی اس احمق اور فقرار کو ترتیخ کرنے میں پورا زور دھا دُن گا اور لوگوں سے کہہ
رہا تھا بلکہ ایک گواہی ٹر حرکر مناز ہا تھا کہ تم لوگ اس طرح کی گواہی دو۔ این جریز کی تصریح کے
مطابق اس سے بعد مرتر گواہموں نے واسی ہی گواہی دی ۔ اس ساری کرو واد کو پڑھے ہوئے
معابق اس سے بعد مرتر گواہموں نے واسی ہی گواہی دی ۔ اس ساری کرو واد کو پڑھے تہوئے
آدمی یہ کہنے پر مجبور ہموتا ہے کہ اس ذمان نام اس کے میں شاید آئی دور تک

إسلامي قانون شهادت كى مزيد خلاصت ورزى

پرمزیدایک واقعری تاریخ طبری اور دوسری تاریخول پی مذکورسے اور جیے عثمانی ما مرب نے نظر اندازکر دیا ہے، وہ یہ ہے کران گواہوں بی شہور قامنی شریح بن مارے اور شریح بن مارے اور شریح بن بانی دونوں کا نام می دیا دیے درج کردیا تھا۔ قامنی شریح کا اپنا بیان تاریخ طبری اور البدایہ والنہا یہ میں بددرج ہے کہ میں نے گواہی صرف یہ دی تھی کہ گڑا ایک عبادت گزاد اور روز ہے دارشخص ہیں ۔ اور شریح بن بانی کا یہ قول منقول ہے کہ میم معلوم ہوا ہے کہ میرا اور روز ہے دارشخص ہیں۔ اور شریح بن بانی کا یہ قول منقول ہے کہ میرا نام گواہوں ہیں درج کر دیا گیا ہے اور ہیں نے اس کی تردید کرتے ہوئے ذیا دکو طامت کی ہے " مصرف بہی نہیں بلکہ این جریائے نے آگے سفر ۲۰۲۷ ہر بیان کیا ہے کہ جب ذیا دے معنوت جرُرہ اور ان کے ساتھیوں کو صفرت و آئی اور کئیر بن شہاب کی حواست میں امیرمعاور آئی کی طرف

ردانه کیا اود مه تقرق دستها دست نامه مجی بھیجا تو مشری بن بانی داستے بیں انہیں جاسلے اود کشیرہ کے حوالے ایک بند کمتوب کیا بچوا میر معاویر شکے نام تھا۔ کشیرشے اس کا مضمون پوچپ تو مشرک سنے بنا سنے بات بات بو مشرک سنے بنا ہے ہو مشرک سنے بات بو بر معاویر کے کہ فرمعلوم اس بی کوئی ایسی بات بو بو امبر معاویر کونا پ ند بواور وہ خطر لیلنے پر آما وہ نر ہوئے یچر مشرک کے دائی سنے وہ خطاص خرت واک سے کمولا واکر وہ خطاص خرت واک سے کمولا دو انہوں سنے امبر معاویر تا میں معاویر سنے اسے کمولا واک سے کہروکر دیا اور انہوں سنے امبر معاویر تا تک بہنچا دیا۔ امبر معاویر سنے اسے کمولا تو اسے کمولا تو اسے کمولا دیں بن شرک کی بھا تب سے تحریر نفا دیم جھے معلوم ہو اسے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں ، ذکو تا شہادت بھی درے جو میں کر سے ہیں ، ذکو تا میں انہوں کے دریا ہوں اور مال پر در مست درازی موام سے ہوں اور درال پر در مست درازی موام سے ہوں

اس سے صاحت ظامیرہ کرنیاد نے جس سازی اور شہادت ذور کے کبیرہ گسناہ کا ارتباب کیا تھا اور گواہوں کو سکھنانے پڑھانے کی ہرکوسٹنٹ کے باویوداس نے ہو جیوٹی این تا بات اور گواہوں کو سکھنانے پڑھانے کی ہرکوسٹنٹ کے باویوداس سے خورجیوٹی فیوائی گھڑ کردن کردی سے مطلب کی گواہی نہیں وسیقے تو اس نے ان کی طرف سے وفر کو مشتبراور اور ناقابل وقوق بنا دیتی ہے ۔ کیونکہ بوشخص ایک گواہ بر بہتان باندھ سکتاہے ، وہ لیک سے اور ناقابل وقوق بنا دیتی ہے ۔ کیونکہ بوشخص ایک گواہ بر بہتان باندھ سکتاہے ، وہ لیک سے زاید بہتی یا ندھ سے کرری الذین شاہد کو ایک کو ایک بین کوشک کا فائدہ وسے کر بری الذین ثابت کر سے بی فریزا ذور صرف کیا تھا، گریمہاں محسزت جورائے معاسطے بیں معلوم نہیں طرح کو ثابت یہ ہے کہ امیر معاور نہیں طرح کو شک کا فائدہ طف کا امول کہماں فائب ہوگی یہ بھر جیب تربات یہ ہے کہ امیر معاور نیش نے اس موردی مال کے سامنے کا امول کہماں فائب ہوگی یہ بھر جیب تربات یہ سے کہ امیر معاور نیا ہول کویا زیا دکو باکر طرح میں اور کردی کا موقع دیا جائیں اور طریاں کوئی بیا ان اور جری کا موقع دیا جائیں اور طرزیاں کوئی بیا ان اور جری کا موقع دیا جائی اور طرزیاں کوئی بیا ان اور جری کا موقع دیا جائے کے کویا ڈیا دکو باکر طرخ بین کے سامنے بیان سیار بیا بیس ان اور جری کا موقع دیا جائے کیا

ا کواہوں کی گواہوں کے گواہوں کے موقت ملزموں کی موجود گی جمی طرح دو مرسے عوالتی تنظاموں بیں فاذم ہے ، ای طرح اسلاما بیل بھی ہے۔ یہ بھی افغائب ورقعت عی الغائب ورقعت عی الغائب اورقعت میں موجود کی می مدائ گواہوں کے باسرار جائز بہیں موجود کی می مدائ گواہوں کے باعث بھی ہے۔ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ یہ بھی بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ یہ

> زیاد اصدی عندنامی محجو۔ «زیاد بمارسے زدیک مجرشے زیادہ بجاہے ہے

عنانی ما حب فراستے بی گرفتا دے دی گواہیوں کا محیفہ شری اصول سے مطابق معنوت وائی اور صدرت کرنے کا کہ دینے کی بہتے ہیں معلوم نہیں سٹری اصول سے مطابق صعیفہ بہتے ہے۔ نہ سے مطابق صعیفہ بہتے ہے۔ نہ سے مطابق صعیفہ بہتے ہے۔ نہ سے مراد کیا ہے ؟ نہ سے متاہوں کو شانی صاحب فالب اسے دکتا ہے۔ المقامنی الی القامنی ، یا دو شہادة علی الشہادة ہے کے فقی قاعدے ہے تحت الکواس کا دروائی کو شری اصول کے مطابق قراد دینا ہا ہستے ہیں۔ یہ شہادت ، مبیری کچر کھی تھی اور میں کچرا کو واپ قصنا ، کو طعوظ کے مطابق قراد دینا ہا ہستے ہیں۔ یہ شہادت ، مبیری کچر کھی تھی اور میں کے کہ اور کا کو میں اور میں کہ کہ کھی تھی اور میں کی گئی تھی ، اس پرقویں اوپر دوشی ڈال ہی پیکا ہوں۔ گر میں طفافی صاحب پر مہمی وامنے کر دینا ہا ہمی کہ افراد قرار کو قامنی قراد دینا ایک انوکی گئی ہے۔ پہر فقہ اسے سے معنوب کو تعامل کے کہ کہ کا اس پر اتفاق سے کہ کہ کتا ہ القامنی یا شہادة علی الشہادة فیر فوملاک کی دیوائی ومائی (Criminal) معاملات ہی ہی معترب ہے ، معدود و فعدا صفی فوملاک کو دیوائی ومائی (Criminal)

معاطات بين برگزمعترنبين سبدوه فغترى كوئى كتاب أنشاكرخودى ويكيولين، يَن تواسك كها ل تکسنقل کرتادہوں ۔فعہار صغیر سنے اس کی وم کمی بیان کردی ہے۔ وہ فرماستے ہیں کہ ایک قامی سے مكتوب كادوسرك سكسيك قابل قبول بونااوراس طرح ايك شابدكا دوسرك شابدكا واسراح شابدي شهادت کوپیش کرنا خلافیت قیاس سے اور استعصرون استحسان مائز سمجماگیاسیے۔ ورندیہ دونول شبہ» سے خالی نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ تحریرامل قامنی سے بجائے کسی غیر کی ہویا شہا دست نقل کرنے يس مهوم ومباست، اور فومدارى جرائم من بيانات ومنها داست كاسترسم ك شك وخبرس بالاتر بونا منرودى سے ١٠ سيے زيا د كا بوكم توب اور كوا بيون كا بو محيفه اميرمعا وي سے ياس بينيا تفا، وه إس المعول سي مطابق مجى سرح زكسى قانونى قدروقيست كاما بل يا اعماد سعد لائق من مقاليكن تيرت بالاست تبرست بيري كم محدثقى مها صيب بجربجى فرماسته بين كه صعفرت معا ويُرُّ كو يَجُرُدُ كَي شودشون كالبهيه بالمعم كمقاءاب أن سيرياس جواليس قابل اعتماد كوابريال ان كى باغيان مركرميول پر پہنچ کئیں یو کم بغاوست کو ثابت کر اسے سے بیان اسے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوسکتی ہے ہوم رونِ روش کی طرح نابهت ہوگیا اور بغاوست کی منزاموست ہے"؛ إس ارمثنادسسے انہوں سفامولِ فقرين أيك اورنا درامنا فرفرالي اس، ادروه يرب كرماكم ك فيسل ين كن تعنف كم تعلق ال كعرم موسف كالبشك علم مى مبائر طور بردنيل موسكتاب، يروه بان بيم مواسلامي فعرتود دكناد، دنیاکے کافرانر قوائین تک می غلط مجمی ماتی ہے۔

ع ای کاراز تو آیدومردان کینی کنند

ئي يرتنيفت كمول كربيان كريجاكه اوّل تويدامحاب سركز باغي منسقع، اور بالفرض أكرتف ہی تو گرفه آر بوجائے سے بعد مجر قریم بغاوت کی سزا سرگر قتل نہیں ہے۔ اب بس عثمانی صاب سے مطالبر کرنا ہوں کہ وہ گھما کر بات کرنے ہے بجائے مساون مساون بتائیں کہ باغی امیکافتش ان كي تحقيق بن مدّ ي تحدث ما ب يا تعزير ي تحدث و مجرمون كالجرم اوراك ي مناات شهادت بكسمال بوتولعين كوتيبور نااودنعين كي كرون مار ديناكيامىنى دكمتناسه ؟ أكرير كبهامباست كديخرين ال كے مرخ شخصے توفقط اُن كابرُم شديد تركتما، باتى توبرُم مِن برابر تنفے، پيراُن بي سيميمي صرف بندكاانتخاب برائة تنكس بناير بؤاب واقصريست كرجن لوكون كور باكياكيا، اس با بركياكياك ان کے کئی دورت یا عزیز نے سفارش کردی ۔ مالانکہ تصاص وحدود ہیں شفاعست کرنا اور ا مسے مان لببنا اسلامی نقط منظر سے ہرگزمیا کرنہیں ہے۔ پھر عجمیب ترجیبر بہ سے کہ جن لوگوں سے نام ذیا دکی دبورمٹ پس بطورگواہ درج ستنے ، انہی پس سے تعین صفرامت الیسے ہیں جنہوں نے ىبى مازموں كى مقادش كريكے انہيں رہا تھى كرايا ہے - يجريج سفادش كمي كى گئى الى بنا پرنہيں کہ فلان شخص ہے گناہ یا ہے صررہے، ملکم محص اس بنا پر کہ بہ ہما دا آ دمی سہے۔ بَس تمجعتنا ہوں کہ دودِ الموکتیت سے خصائفن پس سے آبیب یہ بی سبے کہ ایک طرون المزم سے مغلاصت نثہا دمت دی بائے، دور<sub>سری</sub> طرون اسے چیڑائے سے سیارش کی بائے اور اُسے قبول ہمی کر لیا مِاسِےَ۔اورسِ کاکوئی مغارشی مزہو اُسے قتل کردیا مباسے۔اسلام سے تعموّدعدل وانعما من يرسانداس سے برا اور منگين ترامتہزار اوركيا بوسكتا هے ؟

## ادر ملین ترامنهرار اور نیابر مکتابه م مهاس التونیح والتکویج کاموقف

اگرمولانانی ترتی مساحب اس باست سے بیے خبر بیں تو تیں ان کے علم میں لانا جا بہت ابوں کرمنرت بجر نبی مدی کو باغی اور مباح الدم قرار دینا تو در کنار بعض علملے سلعت سفے مساوت طور پر امیرمواوی کے مقاحت ترق محالیہ کا الزام عائد کیا ہے۔ یہاں تیں ایک مثال بہش ہیں دیت مثال بہش ہیں۔ دیتا ہوں۔ التومینے اور اس کی مثرح التناؤی کو دس نظامی کی ایک مثبود متداول کتاب ہے۔ میرسے مدامنے اس وقت مطبع نو مکٹود سے اکا کا مطبوع نسخہ ہے۔ اس میں مثر العل را وی ہون فقط کا ی ارمال اور مدرب القفاد با برا باہد و بمبین پر بحدث کر سے ہوئے عمر الع پر مساحب نویشی کے انداز میں الدو ہونے میں مساحب نویش کے انداز میں الدو ہونے القفاد بنا ہدو بمبین پر بحدث کر سے ہوئے عمر الع پر مساحب نویش کا مساحب نویش کے انداز میں الدو ہونے کا مساحب نویش کے انداز میں الدو ہونے کی الیک میں الدو ہونے کے دو مساحب نویش کا مساحب نویش کو مساحب نویش کا مساحب نویش کی مساحب نویش کا مساحب کو مساحب نویش کا مساحب کو مساحب نویش کا مساحب کی کو مساحب کا مساحب کا مساحب کو مساحب ک

فراتے ہیں ،

و ذکر نی المبسوط ان القضاع بشا هدا و یدین باد عدّ واوّل من قعنی به معاویه ـ

" مبسوط پی مذکور ہے کہ مدعی سکے حق بیں ایک گواہ اور تسم کی بنا پرفیصلہ و بنا برحمن سیے اور پہلے شخص حبہول نے الیسا فیصلہ دیا وہ معاویہ ہیں " اس عبادت کی تشنز کے ہیں مساحب کو بچے لکھتے ہیں :

ديس المرادان ذالك اصرابت وعدمعاً وينزنى الدون بستاع على خطاشه كالبغى فى الاسلام ومعاً دبية الامام وقتل العصاسية لانه قد دوم نييه الحديث العصويح -

وان کا مطلب پینہیں ہے کہ بہ کوئی الیبی برقت بھی جوامیر معاویہ نے دین کے معلے میں انعتیاری ہوا ورجس کی بنیادان کی الیبی خطاپر ہوجس طرح کر بغاوت، امام وقت کے خطابر ہوجس طرح کر بغاوت، امام وقت کے خلافت محاربہ اور قبل محابہ ہے۔ قضا ابتنا ہدویمین کے معلے بیں معدسیت مجمعے موجود ہے گ

اب بیان علام سعد الدی تفتا زانی نے صافت طور پرامیر معاوی کو بناوت، امام وقت کے خلاف جنگ اور تم اصحابہ کام تکب شہر ایا ہے۔ معابہ جن کامیر فرج ہے میں کامطلب ہیں ہے کہ ان کے نزدیک امیر معاویہ متعدد صحابہ کرائم کے قتل کے موجب ہوئے میں یعصرت عکم کہ ان کے نزدیک امیر معاویہ کی قانت با نا بیس بیلے بیان کر جکا ہوں۔ دو سرے صحابی بن عمر دکا امیر معاویہ کی قیدیں وفات با نا بیس بیلے بیان کر جکا ہوں۔ دو سرے صحابی صحفرت میں ہیں ہونا حق امیر معاویہ کی قیدیں وفات با نا بیس بیلے بیان کر جکا ہوں۔ دو سرے صحابی معارت میں بیار بنائے نا ون امیر معاویہ کی انقر سے قتل ہوستے ہیں۔ اب اگر حمد من کی نہیں ہیں با برینا نے نباورت ان کا قتل روا تفاق کو بھر عنمانی صاحب براہ کرم مجھے بتا ہیں کہ دہ اور کون کون سے صحابہ کرام ہیں جنہیں امیر معاویہ کی خطا کے طور پر کر دہے ہیں۔ اگر حصر بت محاد برادوقتی صحابہ کا ذکر بہر معال امیر معاویہ کی خطا کے طور پر کر دہے ہیں۔ اگر حصر بت معاویہ کا قتل بالحق تما تو تھے قبل کو ایک محال ہو تا دو کو یہ کی درج سے اور امیر معاویہ کو تو کی اس کا قبر کو جو دیں آئے معاویہ کو جو کہاں کا معاویہ کو تو کہا کہ کے تو کہا معنی ہیں باس کا تاب کو وجو دیں آئے

چوشوسال مے زاید کاعومه گزر حیکا ہے اور ہمارے مدارس میں اس کی تدریس برابر میاری ہے۔ بعن معنرات علّامه سعدالدین تَفتازانی سے اس طرح سے اقوال کی بناپران کے خلاف شيعهرسن كابير بنياد الزام مائدكر دستيربي بلكمالاتهمومون يركياموقون سهر ، بعض د و*مرسے ائم*ءُ اہلِ مندت ،جنہوں نے معشرت علیٰ یا معشرات یخسنین سیے فعشاک ومشاقب بیان كردسيتے ہيں ياستيسًان بنواميّہ كوواْسگافت انداز بيں بيان كرديلہے ، ان سے خلاف بمي كشيكَّ كاالزام بلاتكلّف لكا دياميا تاسب مثلًا المام إبن جريم، أثمرُ فقهار اربعر، المام نسائى، المام ماكم جميب ائمة ملعت بمي اس بيع الزام سينبين بي سك ميرس بيديها لا بي بي المستكريفتل بحث كرنا تومكن نهيين البتنز ملامه تغثا زاني كي تنعلق جو كجيد ملّا على فاريٌّ كي تاليف مشرح نقراكبري لکمسا ہے ، اسے پی بہرساں نقل سکے دیتا ہوں ، طاّعی قادی خلفائے ما شدین ی ترتیبِ افعنلیت سے مسلے پر بجٹ کرتے ہوئے بہلے نقل فرمانے ہیں کہ اکٹر علمار ے ہے نزدیک معنرت عثمانیٰ ،معنرت کی سے افعنل ہیں ، گربعن مست انوین سنے المسس معلسلے میں قرقعت انتشب ارکیا ہے اور مشرح العقائد سے ایک مُحَثّی داشارہ تفتاذانی کی طرفت ہے، سنےکہاسہے کہ

فلاجهة المنتوقف بل يجب ان يجزم بأفضلية على -"توقف كرنے كاكوتى وم بہيں ہے بكر وا مب ہے كرحمنرت على كوفلى طور پر افعن مانا مبائے ہے اس كے بعد فرمات ہيں :

ولذا قيل نيه دائحة من الفهن لكنه فرية بلامهاية اذكتوب فضائل على وكها لاته العلية وتواتوالنتل فيه معنى بعيث لايمكن انكاس و ولوكان هذا وفضاً وتوكّا للسُمّة لمربوجه من اهل الوالية والرّاية من المربوجه من المربوجه عن الحق والله داية من المربوجه عن الحق والله داية من المربوجه عن الحق اليقين -

" اسی بیے کہاما تا ہے کہ اُن میں دلینی تغتازانی میں ابوستے رفق یا لی مہاتی ہے۔

لیکن به بالسنه ایک افر اسے کیونکر معنرت کا تناسک معنائل و کمالات عالم بربهت میں ہواس طرح تواتر معنوی کے سائڈ منتول ہیں کہ ان کا انکاد کمی نہیں ۔ اگراسی جزر کا نام رفعن اور ترکی مقت سے تو اہل دوایت و درایت میں کوئی مئی اصلاً نہایا جاسکے نام رفعن اور ترکی مقت سے تو اہل دوایت و درایت میں کوئی متن احداد روین میں تعقیب سے بچوا ورحق البقین سے امیناب ناکر وی کا رسی معتب ناکر وی منت معلیم مجتبائی جم مواحد)

## مصرت عائشه كياترات

مولانامودودي نف مكعا كقاكر حصنرت تجزئه بوايك زابدوعا بدمهجابي اودم لمحله تما أمّت بين ایک او بخے مرتب کے شخص تنے ، اُن کے تتل نے اُکست سے مکلی ایکا دل وہا دیا اور مصربت عالمتی بن عمر مصنرت عاكمت اوردميح گودن نواسان كوير خبرك كرسخنت دينج بهوا- اس پرمولاناعثما في مساحب فراتے من كر ميل تك عبادت وزيدكا تعلق ب ، جرم بن عدى شايد مارجيول سمے زيادہ عابد وزابدنهون البكن كياامت كاكونى فرديهم سكتاسب كرج كهفادى ببت زياده عابد وزابدست اس بیے ان کی بغاوتوں پر انہیں قتل کرنا حصرت علی اس کا نام اُن فعل مقا ؟ پر مھر ایک ہے جیاد دعوى بير يجير حفاني صاحب نے بيش كرديا بير كيا عفاني ماسب تاريخي طور برير باست تَا بِت كِيسَكَتِهِ بِي كرحصنرت على تُنسِ خارجي يا باغي كوقيد كرسليت ستھے، اُسسے قبل كر دسيتے ستھے؟ باكوئي سفارشي مس كى مبان بني كرالية ائمقا ، أسمة محبور دسيت منه اورد ومرسه قيد فول كوترتيخ كرد سينته كق و مصرمت على كاكره و تولي كيلي بيان كريجا بمون كدادّ ل تو ده خوارج سيقمّن ہی نہیں فرمائے کے اور حبب خوارج خو د قبال کی ابتدار کرنے کے تب معترب ملی دفاعی قبال كية تق مناتمة قال ك بعدات كالعم اورعل برتفاكه اميرون كوقل مذكيا باست للكروا د یا جلے ۔ بیطرانیتر اکپ کا سب مقاتلین ومحاربین سے بالمقابل تھا۔ جنگر میفین سے متعلّق مؤرمنين كابيان سبے كه اميرمعا ويُرِي كا ارارہ تقاكہ قيد بوں كونتل كرديا مباسئے گرانہيں علوم بخاكه صعنريت علىنے اسپنے جنگی قيريوں كود ہاكر ديا ہے تواميرمعا ويُڑنے فرمايا كہ اجھا بخواكر بم نے قیدی قتل ذکر دیئے۔ چنانچرانہوں نے میں اسینے قیدی میورد دسیئے۔ بهان تك مصريت عاكمتُهُ محكاس قول كاتعلق بين كه المسعاديمُ تمهي مجرَّ كوتبتل

کرتے ہوئے ماداکا ذرائو ون مرہوا ہ مولانا محدقتی مساحب نے سلیم کرایا ہے کہ بہتا دیے طبری
میں موجود ہے ، معالا نکہ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھاکہ مولانا مودوی نے سنتی کتابوں کا سوالہ
دیا ہے ، ان میں یا دو مسری کسی کتا ہے میں ہی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس کے برعکس واقعہ
یہ ہے کہ زصروت تا دیخ طبری ملکہ دو سری کتابوں میں مجی صفرت عائشہ ہ کا یہ قول منقول ہے۔
مثلاً الا مسابر میں معفرت مجری کے معالات بیان کرتے ہوئے ما نظابن مجری فرائے ہیں کہ جب مسالہ معفرت عائشہ ہ کو معلوم ہواکہ زیاد ان کے قتل کے در بے سبے تو آب نے عدالر جمن ان مامیر معاور ہے کہ الرحمٰن ان مامیر معاور ہے اس میں میں موسلہ میں میں موسلہ کے الرحمٰن ان مامیر معاور ہے اس میں موسلہ کے الرحمٰن ان مامیر معاور ہے ہے ہوں کہ میں موسلہ کے در بے سبے تو آب نے عدالرحمٰن ان مامیر معاور ہے ہے ہوں کہ میں موسلہ کے در بے سبے تو آب نے عدالرحمٰن ان مامیر معاور ہے ہی ہو ہے کہ میں موسلہ کے باس می بیام و سے کر بھیجا کہ

الله الله في حجروا صحابه -

«مُحِيْرُ اور ان كے سائقيوں كے معاسلے ميں خداسے دري "

عَمَّا بَى مَا حَبِّ كَا بِهِ ارْشَا دُسِّمَ ظَلِيْنِي اورِسِحَن فَہِى كَالِيک نادرنور بسب ابن مُحْرِمُ سسنے سے مصریت عائشہ (کیا قول مسروت یہ بیان کیا ہے فيعشت الى معاومية عبد الوجلن بن الحويث الله أنه في حجو واصحاميه ـ

دد بجر حصریت عائشہ مینے عبد الرحمان بن الحادث کومعا ویہ سے یاس بیر بیام دسے کر بمیجا کہ محجر اور ان کے سائنیوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈردی

آگے کی ساری عبارت ایک مکالم سبے ہوعبدالرحلن اور امیر معاویے سے درمیان موا-اس میں سے کوئی بات بھی البی نہیں ہوسے موان نے خوائی ہو یاان کی جانب سبے عبدالرحلیٰ سنے نفت کی ہو یاان کی جانب سبے عبدالرحلیٰ سنے نفت کی ہو کہ وہ توسوال وجواب سبے ہوعبدالرحلیٰ اور امیر معاویے کے درمیان ہوا منسا۔ عبارت برسے :

فوجهه عبدالرحس قد قتل هووخسه من اصحابه فقال لمعاوية التي عن بعنك حلمراني سفيان في كجروا صحابه الاحبسة من السجون وغي ضتهم للطاعون - قال حين غاب عنى مثلك من قومي - قال والله لا تعلى العرب حلماً بعد هذا ابداً ولاس أيا - قتلت قوماً بعث بهم اليك أسادى من المسلمين ؟

"عدالہمی (جب صنرت عائشہ کا پیغام ہے کر پہنچے) تو انہوں نے دیکھا
کہ صنرت جُرُن اور ان کے پانچ ساہتی قتل ہو جکے ہیں ۔ عبدالرحی نوام پرمعا و بُرسے کہنے لگے
کہ سخرت جُرُن اور ان کے ساہتی قتل ہو جکے ہیں ۔ عبدالرحی نوام پرمعا و بُرسے کہنے لگے
کہ سخر ان ان کے ساہنے یوں کے معاطم بی ابوسنیان کا ملم آپ سے کہاں خا تب
ہوگیا؟ آپ نے انہیں فیرخاف میں کیوں نہ بندر کھا اورطاعون کا شکار کمیوں نہ ہو
مانے دیا ؟ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ آپ جیسے میری قوم سے افراد مجھ سے
دور ہوں (قائیر جن الرحمان ہو سے مدالرحمان ہو سے مندائی قسم اہل عرب آپ کواس سے
بور کہ جم بھی ہر دبار اور اہل الرائے شادنہیں کریں گے ۔ آپ نے اب سے سلمانوں کو
مذکر کہ جا ہو آپ سے یاس قیدی بنا کر ہیں جسے گئے تھے ہے۔

اب یہ باست فی الواقع بڑی تعجّب خیرسے کہمولانامحدتقی مداسے سنے معتریت عاکشہ کا

اصل پیام توبائیل مغنت کر دیاسہے، ہوانہوں نے میدالرجی کے ذریعے سے امیرمعا ویج کو مجیما تقادا دروہ صرف اتنابی مقاکہ آپ مجرئے سے معلیطے میں اللہ سے ڈریں، گر آ گے ہو بات نود حبدالرجمن سے امیرمعا دیہ سے کہی تھی اُسے معنریت عاکشہ کا قول قراد دسے دیا۔

معِ تعلع نظراس باست كرير قول (الاحدستهم في السنجون) معترست عائشةٌ كا ہے یاکسی دورسے سے ماداس سے براستعباط عجیب چیزے کراس قول کے قائل کا نشار ومدعا يهسب*ے كرصنريت يجري<sup>ن</sup> كو*تنل كرنا تو ذراسخت مسزائتى، البنته يہ بات بالكل منعى خانرا در مناسب ہتی کرانہیں مبس دوام کی سزا دے کرجیل خانہیں مٹرسنے یا طاعوں میں مبتلاہونے كه يعيم محيور ديامانا كريايه واقعربهي سب كريم بعن اوقات اسيف سي مخاطب كوفهائش کرنے ہے ہیں ہے۔ املی اخلاقی مِزبات سے اپیل کرسنے کی غرض سے کہتے ہیں کہ ُ فلاں کام کرنے کی برنسبست توبہتریہ مشاکر آپ فلال سے یامیرے کے پرحمُری پیپرٹیتے۔ خود قرآن میں آیا ہے کہ حبب برا دران بوسف انہیں فنل کرنے پرٹک سکتے توایک معائی نے کہا کرفتل مذکرو کسی اندسے کنوئیں میں ڈال دو۔ اب کیااس انداز بیان سے کوئی سلیم العليع آدمى يدامستدلال كرسكت سبے كرانعدا حث كا تقامن البى بې كفاكرمصنرست يوسعن ع كوقت كرفي في الواقع جب الهين كنوكس مي مينك دياماً ؟ اودكيا في الواقع جب الهين المدح كنوس مي دال دياكي، تويركوئى مائز دمباح فعل تقا بميرس يبيرزياده تفعيدان فقل كرنامشكل بهاديكن برايك حقيقت بهاكر معنرت عائش فيشف قبل محريش سقبل اوراس ك بعد ہی جس طرح اس پر کلیروا حتیاج کیاسہے ہاس سے مما ون معلق ہوتا سہے کہ آپ سے نزدیک يفتل مخست نالب تديده اودقط فاغيرم أكزتغا بيَس ان كالكيب قول ميبل لمثل كريجا بول كيمعنرت تُحْرِقُ كا بوم در امل بُرَمِ منعیغی مقاص کی مزامرگ مفامات کی مورت میں ظاہر ہوئی ۔

امیرمعاوی سے معرر قبعتہ کر لینے سے بعد معندیت عائش کے مبعائی محدابن ابی بھرکو وہاں ہیں کہرکو وہاں ہیں ہے۔ بعد معندیت عائش کے مبعائی محدابن ابی بھرکو وہاں نہا بہت ہے۔ دری سے قتل کرا دیا تھا ، نیکن بھی مجمعتنا ہوں کہ چڑکہ وہ معندیت عثالث پرحمالہ کہسنے والوں میں مشر کیس متھے اس سیسے ان کی موت سے طبعی صدھے ہا وجو وحسنرت عاکشہ کا

نے ان کے قتل پرائیات دیدا حتجاج امیرمعا وئیے سے نہیں کیا اور لیسے سخست الفاظیں ملاست و تربیخ نہیں کی جی طرح مصرمت مجوز کے معاسلے میں کی سہے پنجودا مسابہ سکے مقام مذکور پر یہ الفاظ بیں :

اب برمواداعنا فی کی زی ذہری ہے کہ انہوں نے ایک قول پی معنوی تحراجب کرسے اس کا صفرت ماکٹیڈ کی جانب انساب کرتے ہوئے یہ مکھ دیا کہ تاہم اصل سنتے پرکوئی فرق نہیں ہے تاہم کا کہ تاہم اصل سنتے پرکوئی فرق نہیں ہے تاہم کا کہ تاہم اصل سنتے پرکوئی فرق نہیں ہے تاہم کی اسے پی کا مالات سے واقعت ہونے ہے بعد معنویت عاکشہ کی داستے ان سے مادسے داید یہ بی تندی کہ وہ بغا وست سے جم مرحنے اور ان سے ساتھ خو ویٹ خدا اور کر دباری کا زاید سے زاید تندی کہ دہ بغا کہ انہیں قیدخا نہیں بند کر سے طاعون کا نشانہ بغنے دیا جاتا یہ مولانا مختائی معاصب کی اس طرح کی معنی افر نیبوں پریں سواستے اس سے اور کیا کہوں کہ ع

دانعہ یہ ہے کہ صفرت عائشۂ کا کوئی ایک ہی قول نہیں ، ملکہ منعد ذا قوال لیسے ہی جن سے آپ سے شدَت تا قرکا پُورا اندازہ ہوجاتا سہے - مثلًا البدایہ معلمہ معلمہ ہ پرایک دواہیت ہے

له اثررالنابركم الناظمي ولما تدام معاوية المدينة دخل على عائشة مكان اول ما قالت له في قتل حجر في كلام طويل -

طبری فرایک دورسرا قول معترت عائشه م کایون فن کیا ہے:

نولاانالمرنغ يَرشيئًا الاألت بنا الاموس الى اشده مماكناً فيه نغيرتا قتل حجر-

"اگرایسان ہوتاکہ صالات سے بدلنے بین ہمادی سعی کانتیج موجودہ صورت سے خواب تر نکلتا، توہم محرفر کو فتل نہ ہونے دیتے ہے۔ خواب تر نکلتا، توہم محرفر کو فتل نہ ہونے دیتے ہے۔ دیگر اصحاب کار ق عمل

معنرت عائشہ کے کورز درہے کے علاوہ دوسر بے لوگوں نے جس شدید مددر وقلق کا اظہارکیا تھا،

اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے عثانی معاسب فرماتے ہیں کرد مولا نامودودی نے خواسان

کے گورز درہے کے مجل قول کا حوالہ دیا ہے جو کو فہ اور شام سے سینکر اور میں و در بہیٹے ہوئے

تقے یہ مالا کو میدنکر اور میں دور اگر معزرت بجر یہ کے قتل کی خربینے سکتی تھی تو اُس و زر دست جنگ
اور بناوت "کی جرکسیل نہیں کہنے سکتی تھی جسے صفرت بجر اور ان کے ساتھ موں نے بریا کی ہوتی تو الموالی کی اور ان کے ساتھ موں نے بریا کی ہوتی تو الموالی کی خبری یہ میں مورج دور دور دورز کے بھیلتیں جس طرح فتی کی خبری پیلی اور دبیع مار ٹی افسوس کے جری کی اس خبری کی مار مورز خواسان کے بیائے اطمینان ظاہر کرتے کہ بناوت فرد ہوگئی اور باغی کی غیر کردار تک بہنے گئے ۔ اس معاطم میں کو لاناعثی نی معاصب نے جس طرح صفرت عائمت و اس کے خواس کو خلط دنگ بین مورث کی سے دور کو در خواسان کے قول کو مجل کہ کر اُسے نا قابل اعتمار ثابت کر نے کی کوسٹن کی ہے ، ایک طرف اس کو دکی میے اور دورسری طرف ان سے صبوب مورث ابن غلاون کا بیر بیان طاحظہ کی جے کہ :

الهسلت عبدالرحدن الى معادية يشفع فيهم .... واسفت عاكشة نقتل حجروكانت تشنى عليه -

" حنرت عائشہ شنے امیرمعاویہ کے پاس عبدالرحمٰن کو حمنرت مجرشاور ان کے سائنیوں کے حق میں سفارشی بنا کرمجیجا .... اور حمنرت مجرشے تن بڑگیبن مورمیں اور ان کی تعربیت کمیا کرتی تھیں " اب یہ بات مجھ میں تہیں آئی کہ اگر یہ لوگ فی الواقع جُرم بغاوت کے مرتکب سے توحدت عائشہُ اللہ بند فیان کے بلا شخصہ کہا کہ تاکہ اللہ الفوس کو کیسے جائز جھااوران کے جن بن کہ ان باغیوں نے مذا قرار جرم کیا نہ اظہار تو بروندا مت شنائیہ کلمات کیسے کہا کہ تی تھیں جب کہ ان باغیوں نے مذا قرار جرم کیا نہ اظہار تو بروندا مت کیا ؟ آخران کے جُرم کی حفیت کہ بی قوام المونین پرمنکشف ہوئی چا بیبے تی قتل کے کچھ عوصہ بعد جب امبر معاویہ کی اپنی طافات معفرت عائشہ شمیر ہوئی ہے ، اس وقت بھی صفرت عائشہ تو بعد جب امبر معاویہ کی اپنی طافات معفرت عائشہ شمیر ہوئی ہے ، اس وقت بھی صفرت مائشہ تو بعد جب المبر معاویہ کی انداز اختیاد کیا ہے اور امبر معاویہ نے بواب میں معذر ست خواہا نہ الفاظ میں کہا ہم ترب کی کا انداز اختیاد کیا ہے اور امبر معاویہ نے برنہیں کہا کہ یہ لوگ باغی خواہا نہ الفاظ میں کہا کہ یہ لوگ باغی سے تواس کا مقتل روانتھا اور آپ محمن نا واقفیت کی بنا پر ان کی حایت کر دہی ہیں ۔ تقی ، اس لیے ان کاقتل روانتھا اور آپ محمن نا واقفیت کی بنا پر ان کی حایت کر دہی ہیں ۔ تقی مطلب پرنہیں ہے کہا می کم تربی تفصیل نادی میں مذکور نہیں ہے ۔ ابن ظارون نے اس واقعہ مطلب پرنہیں ہے کہا می گھر بی تفصیل نادی میں مذکور نہیں ہے ۔ ابن ظارون نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے :

فلما بلغ الربيع بن زياد بخواسان قتل حجر سخط ذالك وقال الا تؤال العرب تقتل بعدا عسبرًا ولوانكو واقتله منعوا انفسهم من ذالك لكنهم ا قروا ف من لواد شعرد عا بعد صلوة جمعة لا يأم من خالك لكنهم ا قروا ف من لواد شعرد عابعه صلوة حمعة لا يأم من خبر و وقال للناس ان قد مللت الحيوة و إنى داخ في منوا شعر رفع يدبه وقال اللهم مان كان لى عنداك خير في قبضنى الميك عاجلا والمن الناس شعر خراج فما تواترت شيابه حتى سقط فحل عالم بيته ومات من يومه د. (اريخ ابن ظرون بلدم ديدا)

"دسجب دہیے بن زیاد کو خواسان ہیں مجرائے قتل کی جرمیجی تو وہ اس پرسخت ناوامن ہوسے اور کہنے تھے آئے ہے بعد عرب اسی طرح بے گذاہ باندھ باندھ کو تقتل کیے بہاستے دہیں کے ۔اگروہ اس فتل پراحتجاج کرنے تو وہ اس انجام سے اپنے آپ کو بجا لینے اہمیک انہوں نے اس فتل کو انگیز کو لیا اس بیے وہ ذلیل ہو گئے ۔ پھراس خبر کے چہدد و دہ دانہوں سنے جمعہ کے بعد دُعان شروع کی اور لوگوں سے کہا کہ میں اب زیر گئے ۔ سے اکٹا گیا ہوں اور بیک دُمَا مَا نَظُنْ لِمُكَامِون ، نِهِ اللهِ يَهِ اللهِ يَهِ النهول تَ بِالقَوَالْمُعَاسَدُ اوركِهِ سَكُنْ اللهِ اللهُ الل

مولانا مودودی نے ہی بات کو اجافا بیان کیا تھا، یہ ہے اس کی تفسیل بکرمز دولتی ہوئی تقسیل الدمز دولتی ہوئی تقسیل الدمز ہوئی کر کے متعلق بھی مولانا نے لکھا مقاکد انہیں بھی یہ فہر کو کہ متعلق بھی مولانا نے بھی استہ کہ یہ محوالہ کم بھی الدی موست دیجے ہوئا۔ اس پرمولانا عثانی نے کئی تبعیرہ نہوں بھی فرطا۔ ہوسکٹا ہے کہ معنون ابن مخر کا تدید ہونے کی بنا پر الن سے نزد یک لائن توجر نہ ہو۔ لیکن واقعر یہ ہے کہ معنون ابن مخر کا تدید الم انگیز دوعل متعدد کر تابول میں منعول ہے۔ مساحب استیعاب فرما ہے ہیں ، کان این عمل فی السوق فنعی المدہ حصور فی الملق حدود تا مدلق حدود قائم وقد میں علی مالی میں علی المسوق فنعی المدہ حصور فی الملق حدود قائم وقد میں علی المدید الفی سے۔

" معفرت این عمر با داری تفید کرانییں جران کی موت کی نبر دی گئی۔ یس آپنے اپنی میادد دھیں کی ایس آپنے اپنی میادد دھیں کی اکھی کھڑسے ہمیرے اور سے اختیار دوتے ہوئے آپ کی تینے نکل اپنی میادد دھیں کی اکھی کھڑسے ہمیرے اور سے اختیار دوتے ہوئے آپ کی تینے نکل گئی ہے۔

مافظابن بجريمُ الإصابرين فرماستة مِن :

کان این عمریت خبر عنده قاخت بریقتله وجو بالسوق فاطلی حبیّ وولی دخوییکی -

" معترت ان عمزان محرانہ بی خیرخبرمعلی کرنے دیہتے ستھے۔ پھرانہ بی ان کے قتل کی اطلاع بی جب کہ وہ بازاری شغے۔ پس انہوں سنے اپنی جا درکھولی اور دوستے ہوئے بازادسے لوٹ آئے ہے

له تعول عبرت فعلى فعلان كرمائة بي تعنيب له انعرى تاريخ طبرى جلده مشاع بريز كورس -ك بي الغاظ أمدالغام بي جعترت تجريش كم مائات بيان كرتے بوسے نعل كيے كئے ہيں -

مولانا مودُودی سنے اس منمن میں معترمت حسستی بھری کا ایک قول مہی نقل کیب ہے حبس میں انہوں نے قتیم حجری<sup>ن</sup> رکی خرمست کی سہے ۔ مولانا عثمانی صاحب فرماستے ہیں کہ اس مقوسے کے آخری مطلے کو مولانا مود کو دی سنے نفشل نہیں کسیا، وربہ اس سے اس کا سادا تعبسیم کمئل میا تا ہے اور وہ حجلہ یہ سبے وئیلاً لسے مس حجوواصحاب حجو ..... اس کا ترمجہ عثانی صاحب سف کیا ہے : «حجریمُ اور اُن کے سائتیوں کی ومبرسے معاویُمُ پر دروناک عذاب ہو " یہ غلط ترحمہ کرنے ہے۔ بعد فرماستے ہیں" یہ الغاظ مکعتنے وقست ہما راقلم مجی لرز رہا تھا ، گرہم بنے بر اس سیے نقل کر دسیتے ہیں کہ ان ہی مجلوں سیے اس دوایت کی مختبقت ہمی واضح ہوجاتی ہے۔ کیا حصنرت حسن بعری سے کسی ودحب بیں کمبی توقع ی باسکتی ہے کہ انہوں سے اس سیے دروی اور سیدیا کی سے ساتھ معترست معادية كى متان بي بدالغاظ امتعال كيربوں كيد؟ بين عثماني صاحب كو الملینان دلاتا ہوں کہ معنرست حسین بھری جنہوں سنے یہ الغاظ استعمال سکیے یا طبرًى ادر ابنِ انبرٌ وغيره جنهول سنے انہيں نعل كيا ہے وہ لغت عرب اور اميرمعائيًّا کی شان مٹمانی مساحب سے زیادہ مانتے ستھے ۔ویل کے معنی اسلاً دردناک مذاب يح بنهي بلكه بُراني ،خرايي اورافسوس كيهي ، اگرج بيدلفظ عذاب كي سيميم تفل هيد فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِينَ .... يُونيكِنَى أَعَجَرُت .... يُونيكَنَى عَالِدُ .... كَوْرَانى کلیات میں دیل سے مراد عذاب نہیں بلکہ خرابی ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے معامات پر بھی شاہ جدالقا در ما حب اور دوسرے مترجین نے ویل کا ترجمہ بالعموم خوابی یا استحام کے دورر سے الغاظمیں کیا ہے۔ امام راغیث فرماتے ہیں:

ویل، قبح وقد کیستعمل علی المتحسووس قال دیل و ادفی المحمد وسن قال دیل و ادفی جهنم فائنه لمربودان ویلاتی اللغة هوموضوع له النا" ویل کرمنی بُرائی اور قباصت کے بی اور معن اوقات یا کلم حسرت کے طور استعمال بوتا ہے اور حس نے دیل کا مطلب جہنم کی وادی بیان کیا ہے ، اس کی مرادیہ

نہیں ہے کر نفت ہیں یہ نفظ ان معنوں کا حامل ہے یہ قاموس ہی سیے:

الويل،حلول الشوويهام الفضيحة اوهو تفجيع

« ویل محمدی برائی پسیش آنے محمدی اور کا سائفر آست توفضیحت مراد ہے ایمراس کامطلب معیبت سیے ؟

متعدداماديث مي مي وي كالفظ خرائي محمعنون من آيا ب-مثلاً

ویل دلدن می پیدن فیکناپ، ویل لامتی مین علداء السوء معطیعت ہے استخص پر مجوبات کرسے توفلط برانی کرسے ۔ نوابی ہے میرکا اتت کی علمائے مودکی وجہ ہے ہے

اب یہ مدیر البلاغ کی انصاف سیسندی کا کمال سمجھا جائے باان کی زبان واتی کا کرشمہ خیال کی بھائے کے وہ لفظ وہل کے بنیادی لغوی مفہوم کو جھوڑ کرجھنر ہے۔ سن سے تول کو ٹواہ مخواہ وحشنا کست معانی بہنا دسے بیں بھراس پر است ندلال کی عمار سندا کھا دسیے بیں اور اسیفے قلم کو بلا وہ لرزش میں مبتلا کر دسے بیں -

اس سے سابقہ میں مدیرالبلاغ نے کیپروہی اعترامی دہرادیاہے کہ" بیردواہت ہی ابو
عنف کی ہے (ورجسن بھری پرمہتان وافراہے ۔ ابو مختف شیعہ، مجری کا مامی اور محتوت موادیخ کی ماہ میں ہے جمعے ابو محتوت کی وکانت کرنے کی ماہ من نہیں ہے ۔ ہیں پہلے واضح کر ہیکا
موادیخ کا دخمن ہے بیمجھے ابو محتوت کی وکانت کرنے کی ماہ من ہیں ہے ۔ ہیں پہلے واضح کر ہیکا
موادیخ کی موادیخ کی براپر ابومختف کی یہ تواضع ہورہی ہے ، ان سے شدید ترروایات نقسہ
داویوں کی محاص میں موجود ہیں ۔ خوواسی ویلڈ کسه من حجر .... والی دوابیت ہی کو سے
نیجے ۔ استیعاب منفی ، ۲۵ ہی پرمسنداح رکی ایک دوابیت موجود ہے جس کی سندہی ابومخت کی کانام نہیں ۔ اس میں معتریعے میں سے مردی ہے کہ انہوں نے امیرمعاویڈ کا ذکر کیا کہ انہوں نے امیرمعاویڈ کی ذکر کیا کہ انہوں نے امیرمعاویڈ کی دائیوں

وبل لمن قتل حجرًا واصحاب حجر-

مافسوس سے ماخرا بی ہے اس سے سلے س نے جراف اوران کے ساتھیوں کونش کیا "

مها حب اُمردالغا به سنے صنریت مجرا کے مالات بیان کرستے ہوئے تصنریتے سس کے متعلق لکھا سبے :

#### كان الحسن البصى يعظم قتل حجر-«حن يجرى قبل فحظ كوسانح عظيم خيال كرست بخف "

ادر محد بن سربن کا یہ قول بھی اگر دالغابیں درج ہے کہ جب ان سے اُن دونفل دکھنوں کے بلاے

یں پہچاجا تا تھا بھوشل کے وقت معتول پڑھتا ہے قو موات نفے کہ صفرت جیدیٹ اور صفرت

میں پہچاجا تا تھا بھوشل کے وقت معتول پڑھتا ہے قو موات نفے کہ صفرت جیدیٹ اور صفرت کھیں کے

میں پہھا تھا اور وہ دونوں صاحب فعنس کھے دوسہ افاصلان )۔ امام حین کے

متعلق البدا پر جلدہ ، معفوم ہو پر ایک روایت ورج ہے کہ انہیں جب صفرت جرائے کے تنل کی

ماطلاع کی تو آپ نے پہھا کہ کیا ان کی تما زجنا زہ پڑھی گئے ہے اور کیا انہیں بیٹر بول اور بند تول

میں دفن کر دیا گیا ہے ، جبواب طاکہ ان اس سے صفرت حیات کی انہیں جنوار ان کا مبازہ پڑھنا ہی جب کر با ان کی جو ایک مصفرت حیات کی ان کہ تھا پہھا کہ ان کا مبازہ پڑھنا ہی جب کر دیا ہے کہ برائی یا مرتب ہیں سے مصفرت حیات کی اور معصوم الدم کھے۔ ایک طرف اکا برائت کے یہ اقوال دیکھیے اور دو سری طرف کی عیادت گزادی سے تشبید دے دہ ہے ہی جب س کی جرائے کے فعنس اور زبدر و تفوی کو خوارج کی عیادت گزادی سے تشبید دے دہ ہے ہی جب س کی مذکمت مدیث میں وار دہ ہے۔ اس پر او توا پر ہے کہ پر معترات مور دو ترزرگول کی تھا ہم کرنے والے ہیں اور دو سرے ان کی تو بین کرسے ہیں۔

نافا بِلِ انکار کے کہ اَجِمِعْنعت ان کا پُرزورہا می ہونے کے باوجود ان کا اعتراف کرنے پرججود ہوا یہ ابنی اپنی لپستد اور اپنا اپنا تنیال ہے بمیرا تیبال تویہ ہے کہ البرمخنف کی دوآیا کا ہوا نہا دہ ہوا تیبال تویہ ہے کہ البرمخنف کی دوآیا ہے ، اس سے توجرم بغا و سے اثبات میں ذرّہ برا بر مدد نہیں بل سکتی اور اس فقط تنظر سے ان پر لاکیسٹوئ وکا کیٹنی مین کھونے ہوئے کہ انجاب میں ذرّہ برا برمد نہیں بل سکتی اور اس فقط تنظر سے ان پر لاکیسٹوئ وکا کیٹنی مین جُونے کا اطلاق ہوتا ہے ۔ آخر آپ البرمخنف کی دوایات کو قبول کرنے میں ان اسکا تست میں برکہ کے میں اور امحل فودان کے تقاصوں کی آ ڈکیوں نے دسیم میں ؟ آپ سیدھی طرح اس بات کو کیو آسلیم نہیں فرما لیسے کہ تاریخی مباسف میں جودے داویوں کی دوایا سے برما کا تعدید کے داویوں پرکتپ دیال کی مدوست تعدید کرلینا تو بہت آسان ہے دیکی مرد سے تعدید کرلینا تو بہت آسان ہے دیکی مرد انداز بس اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیج میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیچ میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیچ میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیچ میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیچ میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے اس امر کا اہم تام خطفا محال ہے کہ بیچ میں کسی ضعیف یا مشکلم فیہ داوی کی دوایت نہ آسے د

آپ کھتے ہیں کہ او محف معفرت بھڑا کامائی ہے۔ یک آپ سے ہو بھتا ہوں کہ آپ

براہ کرم : صحابِ سلعت ہیں سے چند الیسے معفرات سے نام گڑوا دیں ہو معفرت بھڑا ہے مائی

نہیں بلکہ ان کے دیمن ہیں یمیرے ملم میں کوئی مؤدخ ، محدث یا فقیہ الیسانہیں ہے میں نے

معفرت بھڑا کوآپ کی طرح باغی اور گردن زدنی اور ش خواری قراد دیا ہو یمب نے مجر دواقعہ

قتل کو بھوں کا توں بیان کرنے پراکنفا کیا ہے ، محفرت بھڑا کو صاحبِ فعنیلت اور شجاب

الدیوۃ کھماہے ، اور ان کے حق میں رحمت ورضوان کی دعائی ہے ۔ اس سے زاید کسی نے

گریراخیال فلط ہے اور ان کے حق میں رحمت ورضوان کی دعائی ہے ۔ اس سے زاید کسی سے

اگر ریراخیال فلط ہے اور محفرت بھڑا کی برادت اور اسلام کے قانون بناوت کی تشریح کرتے

ہوئے ہو کہ چرکی میں نے لکھا ہے وہ مجھے نہیں سے تو آپ براہ کرم میر کھھے فرما دیں نیز

ذرا یہ می فرما دیں کرآپ سے والدما مید نے اپنی کتا ہے شہرید کریا ان ہیں شہا دہتے ہیں شکے

ذرا یہ می فرما دیں کرآپ سے والدما مید نے اپنی کتا ہے شہرید کریا ان ہیں شہا دہتے ہیں شکے

درا یہ می فرما دیں کرآپ سے والدما مید نے اپنی کتا ہے شہرید کریا ان ہیں شہا دہتے ہیں شکے

منسلے ہی اور عن کی جوروایا ہے نقل کی ہیں ، وہ صفرت صیری کے معامی کی میڈیت سے لگ گئی

ئي يا خالعت كى حيْسيت سسے ؛ اور الومخنت يزيد كاما مى مُمّايا دُمن ؛ امول كاتفا مناتويم بى سب كه واقد كر البير اس كى رزايات نه لى ماكير -

مؤمنين متأخرين كيآرار

صنرمن محرفی مدی کی صحابیت و تعنیات کے متعلق اگریم متعدد افوال میں بیدانقل کر جا ہوں ، گرخا ترزیج بخشان کی متحابی ہے اور ، گرخا ترزیج بخشانی متحابی با ایک مختلف کے متعلق کر دینا جا ہمانا ہموں تاکہ مخانی مثاب کے اس الزام کی حقیقت پوری طرح واضح ہموجائے کہ موانا مودود دی نے ایک باغی گردان ذرنی اور شورش ب ندتا بعی کو ایک حق پرست اور عظیم المرتبت محابی کے طور پر پیش می دیا ہے۔
اور شورش ب ندتا بعی کو ایک حق پرست اور عظیم المرتبت محابی کے طور پر پیش می دیا ہے۔
امام ذہری این تعنیعت البوبر فی خرمان فیر والیوں ، مطبعة حکومته الکوریت مت بیسا میں المحدید میں البیر فی خرماتے ہیں ،

ونبها قتل بعدادا وحجربن عدى الكندى واصحابه با مه معاوية ولحجر محبة دوفادة وجهاد وعبادة -

" ای سال مجری عدی اور ان کے رفقا دمعاوی کے عدر اسے عدر اسے عدر اسے مقام پرقس ا ہوئے یے بڑا محابی ہیں جوایک وفدیں اسمنے موسے باس مامنر ہوئے۔ آپ ایک حیادت گزار بڑرگ کھے جنوں نے جہادی کائٹرکت کی ہے۔

امتاذ عبدالوباب النجارجهول نے تاریخ الکامل لاین اللیم المنیریم المتعالی سے مطبوعہ کی الکامل اللیم الل

ان هُوَلاء الناس الداين قتلتهم الاهواء السياسية كانوا اقوى على الحق واقرم قيلاً من معاوية الدنى يريق دماء هم على صواحتم وعلى مادها نهم نى دينهم -

مسعنرت مُحرِ اوران کے مسامتی ہوسیاسی اغرامی کے یا حیث تمقل ہوئے ہوہ اپنے قول وعی است کھوٹ تھے۔ وہ اپنے دین کے معلی اپنے قول وعمل میں ام برم حاویہ کی برنبدت زیا وہ برمبرمی تقصے۔ وہ اپنے دین کے معلی میں مدارم ت سے مراحدت سے مرا

مولانا شاه عین الدین احد ندوی ، بربر العمار مبلد فعنم ، طبع دوم (منهم تا مدس) میں تکھتے ہیں : "حضرت تجريم بن عدى، إغلب يرب كرسك مدي من اللام سي مشروسند بوستُ كَيُونَكُواسى سسندمى كنده كا وفد مرية أيا تفاءاس مي ترويه كاي عقه. امیرمعاویہ سنے حبب زیا د کوعراق کا والی بنایا تواس کی تندخو ٹی اور بداخلاتی کی د حبرے اس میں اور تیج<sup>وز م</sup>بیں مخالفت *مشروع ہوگئی ۔*ایک دن زیاد میامع کو فرمیں نقر پر كرد إنتا- نماذ كاوفت أخر بورة كقا بجرم اوران كرما تقيول في زياد كومتنبه كرسن سي اس يكتكريال مينكين - زياد سن بريما مشبه آدائي كرسائد بڑھا برط صاکران کی شکابہت مکھیجی کہ ہد لوگ عنقریب ایبارخنہ ڈالیں کے كراس مين بيوندنه لك سك كا ..... اميرمعا ويُنسف حير آ دميون كورياكر ديا اور حید کوجن میں ایک حجر استحقال کا حکم دیا۔ .... دصیّبت وغیرہ کے بعد ملّاد سف داركيا اورايك كشتريتم ماك وخون من زاسيف لكا يجروا كاقتل معمولي واقعد مذبخاء اسپنے مغاندانی اعزاز اور حصنریت نائج کی حمایت کی وجرسسے وہ کو فہ ایں بڑی وقعت کی شگاہ سے دیکھے ہائے ستھے معززین کوفر حمزرت من کے پاس فریادسلے کر پہنچے ۔ آپ سبے مدمتا تر ہو سے لیکن امیرمعاویہ کی بعیست كرينكے لنفے اس ليے مجبور تنھے۔

ابل میت بوی میں کی گرفرائی وقعت تھی یہنا کے مصرت عاکشہ واسے جس وقت ان کی گرفرائی کی خبری ، اسی وقت انہوں نے عبدالرحل بن حادث کو امیر معاویت بی گرفرائی کی خبری ، اسی وقت انہوں نے عبدالرحل بن خدا کا کو امیر معاویت کی گرفرائی و در ایا کہ وہ محرک اور ان سے رفعار کے معاملے بی خدا کا خوف کریں ۔ لیکن بیدا ک وفت بہنچ جبب بچری قتل ہو ہے گئے ۔ بھر بھی انہوں خوف کریں ۔ لیکن بیدا ک وفت بہنچ جبب بچری قتل ہو ہے گئے ۔ بھر بھی انہوں سے امیر معاویر کی وزاد زار سے امیر معاویر کی کو زاد زار دوسے میں معاویر کی معاملت کی معاملت جبدالائڈ بن عمر کو خبر ملی تو زاد زار دوسے سے امیر معاویر کی معاملت کی معاملت جبدالائڈ بن عمر کو خبر ملی تو زاد زار دوسے سے اس قتل کو لیب مدید کی کافل سے دوسے سے اس قتل کو لیب مدید کی کافل سے

نہیں دیکھا۔ چنانچ دیج بن زیاد مادٹی گور نرخراسان نے سنا تواس درج متا ترہوئے

کرد مائی کر سفرایا اگر تیرے بہاں دیج کے بیدے بھلائی ہو تواسے جلد کیا سے معلوم نہیں بید دھاکس دل سے نکی تھی کر سیدھی باب اہماست پر پینچی بی معشر ست معلوم نہیں بید دھاکس دل سے نکی تھی کر سیدھی باب اہمار معاویج کو گئے اور زیاد ست عائشہ کو کھڑا مدر مرحت میں گئے توانہوں نے فرایا «تم کو کھڑا اور ان کے سائھیوں کے قتل کے بارسے میں مذاکا نوون نہیں معلوم ہوًا ہو ۔ . . . . کھڑا سیے خاندا فی اعزاز ومر تیر کے علاوہ صحابہ کرام کی جامیت میں کھڑا اور ان کے سائھیوں کے قتل کے بارسے میں مذاکا نوون نہیں معلوم ہوًا ہو ۔ . . . . گھڑا سینے خاندا فی اعزاز ومر تیر کے علاوہ صحابہ کرام کی جامیت میں کہ گھڑوا فی معاملہ بی محمد میں شاہر ہوتے ہیں کہ گھڑوا فی معاملہ بی سی ہے ہو دور ٹروں میں شاد ہوتے ہیں کہ گھڑوا فی معاملہ بی سی ہے ہو دور ٹروں میں شاد ہوتے ہیں کہ مشہور تا بعی ٹھر بی سے سب قتل سے سہلے کی نعل پڑھی ہے بارسے میں اور بی وقوں میں خوسی میں اور بی وقوں فی میں ہور ہو تی سے سہلے کی نعل پڑھی ہے بارسے میں اور بی وقوں فی میں ہور ہو تی سے سہلے کی نعل پڑھی ہے بارسے وقوں فی خوس کے جارہے ۔ بی ہو بھا جا تا تھا تو کہتے میں دور دور تیں خوس کے اور بی میں اور بی دونوں فی میں ہور تا بھی ٹھر بی سے بید کی اور اسے میں اور بی دونوں فی خوس کھے ہو تا تھی ہو ہو کھڑا ہوں ہو تھی ہو ہو کھڑا ہوں ہیں خوس کھے ہو تا تھی ہو کہ ہو کہ بی اور ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا

یی مؤدخ اپنی دو سری کتاب تاریخ اسلام صفته دوم ، طبع پنجم سالله بی لکھتے ہیں :

"امیر معاوی نے اپنے ذما نہیں ہرسر شرخ مرت علی الله مرسی فرائی فرائی الله مرسی کا فرائی کھتے ہیں نہیں اور ان سے تمام عمال اس رہم کو اداکر تے سندے برفیرہ بن شعبہ بڑی خوبوں کے بزرگ منعے لیکن امیر معاوی نی تقلید میں بیمی اس فارمی برحت سے برخ بروں کے بزرگ منع دی اور ان کی جا عت کو قدر ق اس سے تکلیمت شبخی سے برخ مرسی سے برخ اب میں وہ بھی مغیرہ اور امیر معاوی نے کو برائم بلاکم ہرکر اپنے منے دل کی بھڑاس مکال لیتے تھے ۔ ۔ . . . . ذیاد کے زمانے بی بھی ہرسیم جاری دل کی بھڑاس مکال لیتے تھے ۔ . . . . ذیاد کے زمانے بی بھی ہرسیم جاری دری اور اسی کے ساتھ مجھڑ کا محت ای طرز علی بھی قائم دیا ۔ . . . . . معضرت مجھڑ من می جو ابی طرز علی بھی قائم دیا ۔ . . . . . معضرت مجھڑ من می برا سے معانی مقے ، اس سید اُن کے قتل کا اثر مہمت برا

مولانا مناظر احسن مساحب گیلانی جوفعندلاستے دبوبزرمی سیے ہیں امنتدوین حدیث متریق

پر حسنرت بحریز بن مدی کا بحیثیت معابی ذکر کرستے ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے ہیں جس کے انٹریس فرملے ہیں:

معمرت محرف می معلالت شان کا اندازه اس سے کیجیے کہ کو فہ سے منام گرفتار کر کے بھیجے سمئے اور بخبر مدیز پہنچی توعائشہ معدلقہ رمنی الترحنہائے اس وقت امیرمعاوی کے بیاس قاصد دور ایا کہ مجروع کو ہرگز قتل نہ کرنائیکن قالم اس وقت بہنچا جب وہ شہید ہو میکر کتھے یہ

مولانا قامنی زین العابدین میرکھی سنے بھی تاریخ مکست ،جلدسوم (مدیع تا مدید) پرحصنرت تحریبی مدی سکے قبل کوافسوم ناک واقعہ قرار دسیتے ہوئے کم وہمیش وہی تغصیلات بریان ک ہیں ہو پہلے گزرمی ہیں۔

نولانا مسسبیدسلیمان ندونی اپنی تعینیعت «میریتِ عائشہ» مش<u>سب ام</u>املیع بیہادم میں نح د فرما<u>ست</u>یں :

 یں میراقصور آبیں، تصوران کا سے جہوں نے گوائی دی ہے دوسری دوایت
میں ہے کہ امیر معاور بینے نے ہم، یائم المؤمنین اکوئی صاحب الرائی میرسے باس
موجود در تھا مسروق تا بعی دادی ہیں کہ صفرت عاکشہ فن فرماتی تھیں کہ مخدا کی
قسم، اگر معاور بی کومعلوم مونا کہ اہل کوفرین کچھی جراکت اور خود داری باتی ہے
توکہی وہ تجریم کو ان کے سامنے کپڑواکر شام بین قبل نہ کرتے یہ لیکن اس جگر
خوارک مہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اکٹ سے نیک اس جگر
کوفرشم احتے ، خوارک وارک وارک کا مسکن تھا۔ لبید سنے پیک

دهب الدن بن بناش في اكت الخهم وبقيت في خلف كحدة الإجوب الابنفعون وكاير مبي حيارهم ويعاب فا شلهم وان لعربي عن المسيد ويعاب فا شلهم وان لعربي عن المسيد من وند و لوك حيل محترج من محمد ساير من زندگی بسر في جالى ہے۔ اب ابسے ان ان الله من درميان ده كي بموں مجون ارشتی اورث كی طرح ميں - مزوه نفع بين اورث كي ماري ميں الله كي امريد ہے - ان سے باتب كر سے والوں كي حيب كيرى كي مهاتی مدى

متقدین ومتاخ بن علماری ان مسب تحریروں کی موجودگی بی توموانا مودودی کے معرفیبین کو محائیر کرام کی مدا فعت وعدالت کے بینے قلم اُٹھانے کی ضرورت محسول نہیں ہوئی لیسکن معطافت و ملوکتیت ہے کے خلافت جیب دو مسر سے صغرات اپنا اپنا دور دکھا بیکے ، تومولانا محقق ماحب عثما فی بوری متعقیات میں مساحب عثما فی بوری متعقیات شان کے مائند میدان میں اُسٹے کے اور ان کے معنا مین مبند وہاکتان مساحب عثما فی بوری متعقیات کے مما تنظیات کے مائند میں اُسٹے کے اور ان کے معنا مین مبند وہاکتان کے متعدد جرائد میں تعریفات کے مما تنظیم ہوئے کے جب بعن لوگوں نے توج دلائی کہ بر باتیں تو ترب کے دور بیں اِسی دیا درکے علمارا بنی اُرد و تعمانیوت میں زیا وہ معمنت و درکشت انداز میں کھر بچر بی توجواب میں بھی فرمایا گیا کہ ہاں ، تکھی ہوں گی ، گر میم نے انہیں بہیں ٹرجعا انداز میں کھر بھی کہارا ہوئے ان سے فتر نہیں بھی اور ان ان مودودی کی تحریر سے فتر نہیں ہمی اورشاد مجا کہ دولروں کی فلط باست سے ان کا جرم ملک تاہمیں ہوجاتا ۔ تیں بی چھیتا ہوں کہ دار المعتنفیان اور تحود

آپ سے بھائی کے دارا لاشا عمن کی مطبوعات ہو مدنت درازسے ہندوپاکستان میں ہزار ہا ى تعداد مى مچىپ كرچىل رىمى بى اورجن كى كىكى ئىرلىش ئىل ھېچەبىي، انهىي تچەوۋكر آنز مولانا مودُودی ہی کی کتاب سےمطالعہ کی زخمست آپ نے کیوں گوادا کی ؟ آخرکس قاعد سے اودمنطن كى رُوسى وى بات ايك شخص كه توفتند عداورد ومرسد كهي توفتنه نهي ، مد محتاج تنغتيد وترديد سبيع بكيايه انوكها واقعه ايك سيد زايدمرتبه رونمانهين بويجاكه ديوندك ففنلارا ودادباب إفتار كيسلين اسينه المين اكابري كالبعن نحريمات بهيث كدكتي اورامنهون سنے ان عبارتوں کومؤلانا مودودی سے قلم سے شکلا ہُوانیجعا اور بلاتا تل فتواسئے تکفیر دم پرکر دیا۔ بعدين حقيقت مال منكشعث بوسف پرمض كم خيز طريقول سعدا پنى حركت پر پرده ولم النے كى كوسشش كا علاست ندوه الرحنسة جرين كو كشتريم قراردي، نيزيد كعين كد ابيرمعا ويرسف اسيف زماسنے میں برمبرمغرمت علی مست شتم کی مذموم دیم میاری کی متی اور ان سے تمام عمال اس رسم كواد اكريت من اورمولانا مقانوي بينقل فرمائيس كر معتريت معاور يستحيها ل معترت على پرتبرًا بوتا مقاادر روافعن معنرت معاویم می مقلدین " توان مصرات ی طرحت اُرخ کرے توکچری مزکہاجاستے اوران سسے اغامن برستتے ہوسے میرون مولانا مودودی ہی کوالڈسسے پناه ماسکنے کی تلقین اور توب واستغفاد کی نعیجست کی جاسئے، تو پھراس صورستِ مال پرمیں مولانا مودودى ك بأرسك بين مواست اس ك اوركياكمول كم

وجودك ذنب لايقاش بنانب

وتخرانده بوناى كن وسبعدا م مبياكوني كناه بنياي

مولانامودودی نے بخدمطروں بی یا ایک اُدھ منے بیں ہوکچ جمعرست امیرمعاوی سے متعلق ایک مناصب فرمات ہیں متعلق ایک مناصب فرمات ہیں کھ دیا ہے ، اس پر مولانا عمّانی معاصب فرماتے ہیں کہ النّہ نعالی امیرمعاویری قرکو نورسے مجروشے ان سے سیادی درمیات کے کیسے کیسے کسے کسے معاویم اور معروشے کی النّہ نعالی امیرمعاویم اور معروشے کرا ہوں کہ النّہ نعالی صعندیت محاویم اور معدرت محروش ما ہوں کہ النّہ نعالی صعندیت محروش کرتا ہوں کہ و فارد تی ہوں کو فورسے امریخ کردھ سے معددیت محروش کرتا ہوں کہ فروز رہے کے میروس دیتی و فارد تی ہی

کنارے خلافت جہا د بالسیعت کیا اور صفرت علی شکے دست ویا ذوسنے دسہے۔ کیاان کو مہاں الدم اور لاکن قتی قرار دسینے والے توبہ وندامت کے منزا وار وما جت مندنہ ہیں ہیں ؟ مہاں الدم اور لاکن قتی قرار دسینے والے توبہ وندامت کے منزا وار وما جت مندنہ ہیں ہیں ؟ قوبہ فرمایاں جرا تور قوبہ کمتر می کنسٹ کم

#### (Y)

# عثماني صامع يحضر بيرلائل

بئی نے معنرت تجریم بن عدی کے قبل پرنہایت تغصیل سے بجٹ کر دی تھی اورمیرا گمان *به بخا*کہ جماب محرتعی مساسح سے انی اس کے کومز پرنہیں بھیٹریں سے گریس یہ دیکھ کر دنگب ره گیا بول کر انہوں نے کھرز ورشور کے ساتھ حصنرت جھڑا کو باغی اور واجب القتل تا بت کرسنے کی سے۔ لکھتے ہیں کہ'' ان کی ایک معیادی اورطا قتور جمعیت بھی سیسے قابوی اسف کے ایے زیاد جیسے گورنر کو بڑی مشقت و محنت اٹھانی بڑی " اس دعوے کی تائيدي كهركية ولائل" ببيش كيه بن-اكري يهدي ميرمامس كبيث نركر جابوتا ويس ان سے تائیدی ولائل میں سسے ایک ایک کافمکست بجواب دوبارہ دیتا۔ تاہم اختصار سے سانغ مَين ان ميں سيے يندابک کامبا تزه ليتنا ہول ۔عثما نی صاحب کا کہنا يہ ہے کہ حضرت تجريخ کے سائڈ کوفے کے ٹین ہزادا فراد سخے جن سے بل پر انہوں نے معفرست مسین کو معفرست معاويًّ كي من المشخر برا ما ده كيا مقا اورزيا دسن يجريش معاسط سر سير مختلف قباس کی ایک پُرُری فوج تیار کی کھتی ۔ میں عثما نی مساحب سے مسرویت یہ بچھپتا ہوں کر منزارِوں باغیوں اورگردن *ذونیوں کی اس جمعی*ست میں سے کتنے آدمی *سکھے جو بھرٹنے کے سائقہ زی*ا و اور اسس کی " فوج "ك يالمقابل السيد، كتف قبل موسق، كتف زخى موسق اور باره بوده كم مواكت منف بوقيدموست اورقيدم وسف سے بعد مارسد سكت ؟ اس طرح سے كوسف ميں سزادول سائتى توحعنرست مين كميمى كقرينهول نيركنى كتبيل كعرست خطوط لكحدرآب كوبالبائغاء طبرى اوردورسي مسي مؤرضين بتاست بي كران خطوط لكعف والول بي سب باره مرارمسكح افرادتواليص تفي جنهول نے مصرت مسلم بن عنیل کے ہاتھ پر با قاعدہ مصرت میں اسے عن میں میست بھی کی تھی۔ اگراس طرح کی زبانی جمع خرج سے بغا وست کا الزام یا یَر ثبوت کو پہنچ سکت سهاتويهمارك كوسف ولسك باغى اورمسزإدا يست كمهرك بهرتويزبد ف براكم كياكم صرف مسلم بن عیں اور خانوادہ صین کو قتل کرایا ، بقیۃ السیعت کی مبال بخشی کردی اور عثمانی معاصب کے اسی اصول پڑھل کی کہ ہر یاغی اگرچہ لائن قتل ہے مگر بعض کو زندہ فیدیں دکھ کرطاعون کا انسکا رہا یا باید رم ہ اس محصور المجمی مباسکتا ہے ۔

مرطاعون کا انسکار بنا یا جا سکتا ہے یا بدرم ہ اس محمور المجمی مباسکتا ہے ۔

(مرطاعی اور گور نرسے اخراج کا فسما

عمّانی صاحب بریمی فرماتے ہیں کرزیاد کو خط انکھا گیا تھا کہ" اگرتم کو فرکو بچا نے کی صرودت تمجعتة موتوجلدى أمباؤ يعثمانى صاحب كومعلوم بوناج اسيب كراسييخ طوط مصنرست مسلم (بن تحقیل کے کو<u>ف</u>ے مہنجنے پرعبردالٹربن زیا دکومی تکھے گئے تنے مگرکیاان سے صنرتِ مسلم یا دورسر کے مشخص کی بغاوت ثابت ہوسکتی ہے ؟ اس کے برعکس معال تو بریمفاکہ حب ابن زیاد نے مسلم بن عبل اور ہانی بن عروہ سے مسرقلم سکیے اور پزید کورشانہ سکیے ، توکو فے دالوں نے بچوں تک نہ کی رہی حال صفرت بچڑن کی گرفساری کا کھا۔ یہ کوسفے کو بچاسنے للی بات جوزیا دکو مکمی گئی، اس کے لیے عثمانی مساحب نے اپنی کتاب کے مسلا اور ص<del>ال</del> پر طبقات ابن سعد جلد ۸، جزر ۲۷، دایصا دِر، بیرومت کا حواله دیاسیے مالانکرب واقع لمبغات کے اس ایرلین کی جلد ہ، ہزر اس کے ص<u>ال</u> - ۱۷ پر درج ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دیامناس ہے کہ این مورنے حصرت محرُم کے حالات بیان کرتے ہوئے میں سے <u>مہلے</u> یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ما ہلیت سے بعد إسلام کا دُور بإ يا اوروہ اسپنے عبائی معسرت بانئی بن عدى كے سائفہ بعسورت وفدنبي صلى التبرطلير وسلم كى خدمت بين ما صنر بوكراسانام لاست منے۔ برحضرت محرین کے محابی موسنے کا مزید ثبوت ہے حس سے عثمانی صاحب کو انکادہے۔ اس سے بعد ابن معدسنے تقریبًا وہی واقعات بیان سیے ہ*یں جوطبری ہیں مذکورہیں اوری*ن ہم مغصتل تبصره بئي ليبلي كرجها بول يحصرت بجريض سرادول سائفية في كوفه كو خطره لاكل تغاإن <u>ك</u>ے ملسله بي محرتفی مساحب <u>نے البدا برمب</u>لدم، م<u>ست</u> كانجي حوالہ ديا۔ ہے بس ہيں ان سائقیوں کی برماغیان مرگرمی مذکورہے کہ وہ تجرے پاس آئے مبلتے تھے اور ان کے سا تھ جا کرمسجد میں نماز پڑسے نے میکن سے زیاد نے دفعہ مہم الکاکرالیں جمعیت كويمي نامائز اورغيرفانوني مجمع قرار وسيد ديابهو اورجوشخص اس من شامل مواسع مناوت

کامجرم کھہرا دیا ہو۔ ایک توالہ عثمانی صاحب نے تاریخ طبری مبلدم ہمنی ہم اتا 19 اکا دیا ہے۔ اس کی تنعیبل کچھ پہلے دی مباجل ہے۔ مزید یہ ہے کہ مس اللہ بریہ درج ہے کہ زبانے ہمال ہمیم ، ہوازن وغیرہ قبائل سے لوگوں سے کہا کہ وہ مجرکو کی طرائیں سے صفرت مجرات مجرات میں معدم من قدم یہ اوائی تربیب اسے سائن تیوں کی قلت کو دیکھا (فنظر الی قلّة من معدم من قدم ہم ہوارگ جمع ہوکر آئے ہیں، اُن کا کہا گہم لوگ بہاں سے سے جاء ، فعالی تسم تمہار سے خلاف ہولوگ جمع ہوکر آئے ہیں، اُن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ یک نہم یں جا ایسے سائن تھیدوں سے کیا تھا۔ تقریبًا الیسا ہی خطا ب معذرت جمیدی ہے۔ اسے سائنسیوں سے کیا تھا۔ تقریبًا الیسا ہی خطا ب معذرت جمیدی ہے۔ اسے سائنسیوں سے کیا تھا۔

بین بنے میمی لکھا تفاکرزیادے عامل کوشہرسے نکال دسینے کا واقعہ جزایادنے ابنی ر بورٹ میں درج کیا بھا، وہ کسی تاریخ میں محصے نہیں ماا اور صفیقت اس کے برعکس تقی كيونكهم حشرت تجرنا نود بيان بجاكرو إلىست كعاك دسب تنف يحثمانى صاحب اس برفرواست ہیں کہ" ستر مسحابہ و تابعین اس پرگواہی دے سے رہے ہیں اور ملبری اسے ذکر کرستے ہیں، تومعلوم تہیں تاریخ کی کتاب بیں واقعہ ملنے کا اور معللب کیا ہے یوعثانی صاحب نے میری پوری بات كوسمجعنے كى يا توكوسٹسٹن نہيں كى ياميان بوتھ كر كميرم فانطر دسے دسے ہيں محف زيادے ایک کاغذیرانکمد دینے سے بروا قعہ ثابت نہیں ہوناکہ فلال فلاں شخص نے برگواہی دی ہے كرجحرسنے عامل كونكال باہركيا ہے ۔ زياد تواليسا دروغ با ون تقاكران كے ليے اپنے دل ميں نرم گوٹر در کھنے کے با وجود مال غنیمت والی بجٹ ہیں عمّانی صاحب بھی کہد بیٹھے کہ شایداس نے امیرمعا دیچ کی طرنت سے تو دخط گھڑ لیا ہو۔اکس نے حصریت نشریج کی طرفت سے باسکل حجوثی گؤہی ابنی طرنت سیسے اُسی مشہادت نامہ" ہیں درج کریے۔ امبرمعا وئی کوروانہ کردی جس کی تر دبد خود شُرَى سنے کی اور لکھا کہ محجُرش کا خوان اور مال حرام ہے میے دلکھ کراسے امیرمعا ویڈ سکے نام اُن ہی لوگول سکے پاکلزر وانرکیا حجز با دکا تصنیعت کردہ حجومٹ کا پلندہ ہے جا دسیے سکھے۔ آخر کسی دومرسه تاریخی ریجار دست معلوم مونا میابنید که وه عامل کون مقاستهدشهرسد شکالاگیا، ت تھروہ کہاں گیا اوراس کے جبری اخواج سے بعد والیسی موئی یانہیں ؟ برعا می جس کے نکاسے حاسنے کا ذکرہورہاسیے، برکوسفے کا ما بل ہی ہوسکتا تھا۔ کوسفے سکے عامل اس وقت جھنرست

عمر وہ حریث تھے اور عمّانی صاحب ہے ہو "گوائی" اپنی کتاب کے سائے بنقل کی ہے اس میں درج ہے ہے کہ " مجر آنے امبرائومین کے گورز کو تکال باہر کھیا " بیر گوائی نیا دیے جو گوائیوں کے مسر منڈ سے کی کوششش کی ہے ، ان ہی صفرت عمر وہن موریث کا ابنا تام بھی موجود ہے ہو گوفے کے گورز ہیں ۔ اب یہ عجمیب بات ہے کہ مہی گورز وہال باہر کھی کیے گئے ہیں، بھروہی کو فی بیر گورز ہیں ۔ اب یہ عجمیب بات ہے کہ مہی گورز وہ کال باہر کھی کیے گئے ہیں، بھروہی کو فی میں میر وہ کے مان کی سائے بیر گورز کو تجرفے تنہر بدر کر دیا ہے ۔ عثمانی صاحب یہ گوائی کھی زیاد کے مسائے دے دہے دہے اور گورز کے تھے با بھرکسی اور شہر کے کوئی دو مسرے گورز کے اس بھی شہر کھی گمنام ہے اور گورز کھی نامعلوم ادرکیا وہ ہر ہے کہ یہ گوائی گلی کی امرائی میں شہر کھی گمنام ہے اور گورز کھی نامعلوم الائم ہے ، بسی اتنا بیان ہے کہ امیرا کمونین سے گورز کوشہر سے نکال با ہر کہا ہے ۔ ذیاد نے گوائی گھڑی تو کلیسی گھڑی !

ملزيين سيطقنيازي ملوك

یک سنے اپنی سابق وموجودہ مجنٹ سسے یہ بات ثابت کردی ہے کہ مصرت مجرم پرکسی طرح "باغی" کا اطلاق نہیں موسکتا ہی نے احادیث نبوی ، آٹا رصحابرا درا قوالِ انمہ فلکرے يهي وامنح كردياب ككسى سلمان في اكرنجاوت كي بوانب كم اكروه بالواسط يا بال واسطق ا کا مجرم نہ ہوتواکسے تید کرنے ہے بعد قبل نہیں کیاجا سکتا یبکن عثمانی صاحب کواب مبی اصرادسے کرحفرست حجزخ باغی ستنے اورکسی باغی سے جارسے پس پراندلیٹہ مہوکہ اگراسے آزا د کر د یا گیا تو وه پیرام لامی میمومست سے خلافت جمعیت بناکر دوباره بغاوست کامُرْتکب بوگا تواُسسے تن كرين كام ازمت " عَام فعهاد نے دى ہے ؛ اب ميں سلسلة بجعث قطع كرينے ہے ليے كہنا ہوں کہ اگرسی بات کونسلیم کرلیا جائے کہ ہر باغی اسیرکو محص ارتیکا ہِ بغاوت سے اندیشے ی بنا پرقتل کیاجا سکتا ہے تو کھر حصرت حجرانے کے ساتھ ان سے ساار سے گرفتار ساتھیوں كوكيول نهبين فنل كياكيا ؟ محضرت معاويم فيضيف معضرت حجر المسيح متعلق توبد فرما باكريه يورى قوم کے مسردارہیں، اور ابنہیں مجبور دیا تو خطرہ ہے کہ فسیا دکریں سے لیکن باتی ہیں سے نسست الدادكوقتل كرست وقت من يرفروا بإكران مصطره من من نعدا دكور باكرست وقت به فرمایا کر ان سے ضطرونہیں ہے۔ ملکہ انہیں مجمل امراری سعادش پر جھوڑ دیاگیا۔ واقعہ سے کہ

يربتيه تدى يمى يا تو يكسال طود يرجم إورخطرناك سقے يا يكسال سبے گذاه اورسبے مزر ستھے۔ التُدَى مشيّنت بيمنى كدا وسعے اسينے عزيزوں كى سفادش سے رہا ہو سگتے اور دہا ہوكر تيجيكے جاكر بميهم دسير - مذوه كسى باغى بجا يحدت ومجعيت سيرم كرسطه، ن انهول سنے كوئى فسياد برياكيا -باغی جمعیت سرے سے تعیمی بہتر وہ توعمانی مساحب کے ایمادسہے، بھروہ کسی تجعیت سے کیا جاسطتے اور بغا ومت کیا کرتے۔ان چندلوگوں سے زندہ رہ مباسنے اورکوئی شودش نه بهاکرسنے ہی سے اس امر کا ثبومت مزید فرا ہم ہوگیا کہ ان پرالزام بغا وسن میچے نہ تھا۔ بَى سنے يہمبى لكمعا كفاكہ حمّانى مساحب سكے نزديك اگرباغى كافتل واحبب نہيں ، صروب مباكزست توكير بدعدالت كانهيين لمبكم شيست كامعاطرين كرده مبانكسبت يميرا يترعااس سے بہتھا، بعیساکہ تیں نے ابھی اوپر بیان کیا کہ ایک ہی نوعیت جرم میں مانو ذمجر بین سے ساتھ دوقسم كالنبيازى ملوك روامنيي بوسكت كه يصيحها بإقنل كرديا استصد بيا بالمجدور ويا-مبرى بات سمجھے بغیرعمّانی مساحب نے میں والے اپنی کتاب سے صفحہ ۲۰۱ پڑنقل سکے بیں جن سے ده به ثابت كرنا جاسيمت بين كرامام كوانعتبار سيد كرس باغي كوبها سيمة تن كرسب ، حس كوها ب ¿کرسے۔اول تو مجھے امام سے اس اختیادِتمیزی کونسلیم کرسنے ہیں شدیدِ تَا مِل سہے ، تاہم تَمِی مجرعر من كرتا بول كه ال كحاظر سي يعيم مع منرت مجريض كريا يسب يرس السير يرس السيري الولائق قتل سقے یا لائق نجات تھے۔ یہ بات اخر کیسے معلوم وٹابت ہوئی کہ جہیں قتل کیا گیا ، اُنہی کے تىل سىي<sup>ە</sup> كىبرىۋىكت"مىكىنىخى» امېمىسە" خوىن بىثر<sup>و</sup> ئىغا اود وەكسى جا عىت سىے بيا سىنتى<sup>ا</sup>دد بغاوت کرستے، اورجنہیں معافت کر دیاگیا صرفت ان سکے بارسے میں مذکورہ امورمیں سے

### مدريث بين تتريخ رطني مذمرست

میں یہ بات بھی کھ میکا ہوں کہ کسی محدث ، مؤرخ یا فعید کا ایسا قول میری نگاہ سے نہیں گرزا کہ صفرت ہے جھے ان تاریخ اور واجب العتل سقے۔ یہ صراحت نہ مجھے ان تاریخ اور اقتل سقے۔ یہ صراحت نہ مجھے ان تاریخ اوراق میں ملی جہاں یہ قعمہ میان مؤاسے ، نہ بغا دت ، قتال ، میبر وغیرہ کی فقہی مجتنوں میں کہیں نظر ایک ۔ مکٹرت علی اصلاق کیا ہے ہمنٹر ایفاق وغیرہ میں خوارج پر باغی ہونے کا اطلاق کیا ہے ہمنٹر

عمان کے قاتلین اور حصرت علی کے محاربین کو کمبی بُغاۃ میں شار کیا گیاہے لیکن میرسے علم میں محدثقی صابعب ہی کوئیلی بار میرجراًت ہوئی ہے کہ وہ حصرت محریض مے جوازِ قسل کا فتویٰ دی - دوسر سے معزات سفے الیی جرآت کیول نہیں کی، والداعلم- می حمدتا ہول کاس کی ابك وجريهى مدير كالعض ادمثا دامت نبوى البيد وارديس جن مي تصريح كرما تقرم ي مذوار یں قبل کے ما دنہ پراظہارِ نالب مدیدگی کیا گیا۔ہے۔ یہ ارسٹا دات میرے سامنے مشروع بحسث ہی سے محقے مگریں گان دکھتا کفا کہ شاہران کی منرورمت بہیش مرآسے اور عثمانی مها حب احبے موقعت پرنظرتانی کرلیں۔ گھراب میں با دل نخواستہ ان میں۔ سے معن نعثل كرد إبول شنايداس سندان لوگول كوكمچه عبرست مامس بوجوخواه مخواه اس باست پر ارْست بوست بي كم اگرحضرت مُحَرُّكُوم حابى مان ليا ماست اوران كا قتل بعى ماكز نربو، تو الهيرمعاويم برحرون أتاب ادر توبين صحابهموتى بسد ميك بوعيتنا بول كدكيا بمرتبعي وسيع تعربيبِ صحابهيں شائل مذبخا، حب سكے مظالم تمام علمار نے بيان سكيے ہيں ۽ كباعمر و بن الحمق بمي صحابي مذكفا حب سي معتعلق آب كويجي تسليم بسيدكه اس في طليغة والمثار محسرست عمَّانٌ پرنیزے کے نوا وارکیے اورجس سے قصامی کینے کے لیے اس پریمی الب نوا وادکرنے کا حکم امیرمعا وُٹیرنے ویا تھا۔اگران مرارسے واقعات سے بیان سسے توبین معابرتهی بوتی ، دین کے ستون نہیں ملتے ، ایمان کامن منہدم نہیں ہوتا ، عدالت صحابه كاعتبده مجروح نهبين بموناء توحعنرت معاوية كيمعاسط مي كياكوني الكب عقيده آپ سفے بنا رکھاسہے ، خلیغہ راشد برقا تلائے محلہ اوران کے مظلومانہ قس سے بڑھ کر میں کوئی گناہ کبیرہ ہوسکتا ہے، مگرآپ مان رہے ہی کہ ایک مسحابی ہی سے اس کاصد در ہؤا۔ یہ دانعه مز قرآن میں ہے، مذمیریت وارمثا دات نبوتی میں ہے۔ بھرآب محض تاریخی روایات کے بل پریر کیسے کہ دسے ہیں کہ ایک صحابی نے اسپنے امیرا ورخلیغہ داشد سے معسوم نوں سے اسینے ہاند رینگے ؟ اگر آپ اس واقتہ کو مان رسیے میں تو اس حق بات کوہمی مان لیجیے كهمحا يركرام أكرم إنبياد سحه بعدا مشرون الخاائق شفع كمران سب بڑے سبے پڑاگناہ ہو مكتاسهد اوراس بيان مجى كياميامكتاسه ومبارس صحابة كرام مرتبه ومنزلت اورتغونى

دعملاح بیں باہم مُساوی بمی منستھے، اگر جربجی تثبیت مجموعی کوئی انسانی گروہ ان سسے افضل وہلے دیمتا۔

اب ہیں وہ روایات نعل کرتا ہوں جن ہی معمزت مجرانا اور آپ کے دفقار کے قتل کی مذمّت وارد ہے۔ ما فظ ابن کیٹر نے البدایہ والمنہا ہی بچھی جلد ہیں ان واقعات ، مجزات اور ہیٹ گوئیوں پُرشتی ٹی بھی المدّعلیہ وکلم کے ادشا وات کو بھٹے کر دیا ہے جن کو دلائل نہوت میں شارکیا مبات ہے۔ اس مجلد کے مفحہ ۲۲۵ پر ایک باب کا عنوان ہے ، ماس دی فی لغبادہ عن مقتل حجو بین عدی واصحابہ ۔ اس می حضرت علی کا لیک قول مروی ہے کہ مشکل مقتل حجو بین عدی واصحابہ ۔ اس می حضرت علی کا لیک قول مروی ہے کہ مشکل ام حاب الا مذود کی ہے ۔ یہاں ابو نعیم کے توالے سے درج ہے کہ زیاد بن مشکل ام حاب الا مذود کی ہے ۔ یہاں ابو نعیم کے توالے سے درج ہے کہ زیاد بن مشکر تے تصفرت علی کا دکر منبر برکیا تو گرانے اس برکنگر یاں بھینکیں ۔ بھران کے مرج عذا اور میں تھی کا یہ قوال قتل میں تب ان کی گیا ہے۔ اس کے بعد ابن کشیر نے امام بیتی کا یہ قوال قتل کی اسے۔

لايقول على مثل هلذ الآانه يكون سبعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم-

" صفرت علی است نهیں کہ دسکتے ہے ، یعنی جوٹڑ کے ہے گناہ تمثل کی خرنہیں و سے سکتے ہے گئاہ تمثل کا خرنہیں و سے سکتے ہے ۔ یعنی جوٹڑ کے ہے گئاہ دسلم سے گنا ہوہ اسے اس کے کہ انہوں نے دمول الشّر میلی السّّر علیم وسلم سے گنا ہوہ اسے کہا ایک کثیر مزید کلیمنے ہیں کہ جب امیر معاویہ صفرت عاکشہ ٹیس کے توانہوں نے کہا کہ آپ کو الن سے ساتھیوں سے قتل پرکس چیز نے آتا وہ کیا ہ محضرت معاور پڑے ہے اور انہ ہیں معاور پڑے ہے اللہ میری داسے ہیں ان سے قتل ہیں امست کی اصلاح متنی اور انہ ہیں معاور ڈیٹا موجب فسادی اسے معنوت عاکشہ تھے گئیں :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيقتل بعن داء ناس بغشب الله لهم واحل السيماء-

" بیں سنے رسول النڈسلی النڈملیہ وسلّم کو فرمائے مُسناسیے کہ عذدا دسمے مغام ہیں

کچھ لوگ تنل ہوں سے جس پر النہ اور آسمان سے فرشتے نارامن ہوں گے ؟

دام سیوطی نے الحقعالص الکری جلد تاتی مغیر .. ۵ پر ابک باب باند معاہے:

اخیاس کا مسلی الله علیه وسی بالمقتولین ظلماً بعدن واء ۔

اخیاس کا مسلی الله علیه وسی بالمقتولین ظلماً بعدن واء ۔

"انعنور کا ان مقتولین کی خبر دینا جو مفروار میں مظلومان قبل ہوئے "

اس ہیں وہ نیعتوب بن سفیان ہیں اور ابن عسائر کے تو لے سے صفرت عائشہ اور اور صفرت معاویہ کی الفاظ میں روا بہت کرتے ہیں جواوپر دی وہ کی گھٹکو نعل کرنے ہوئے بنی ملی الشرطیم کا ارشا و ابنی الغاظ میں روا بہت کرنے ہیں جواوپر دی ہوئے ہیں ۔ اس کے حلے ہیں کا ب المعادون سے حوالے سے یہ درج ہے کہ جواری الشرطیم بی سا المعادون سے حوالے سے یہ درج ہے کہ جواری الشرطیم کی خدمت میں صاحر ہوئے تھے۔ انہوں نے بنگ اور صفرت علی الشرطیم وسم فیان میں مشامل الشرطیم وسم فی خدمت میں صاحر ہوئے تھے۔ انہوں نے بنگ قادمیہ ہیں مشرکت کی اور صفرت علی ہے ساتھ جنگے جی ومرفیان میں مشامل المستوں میں انہ ہیں مشرکت کی اور صفرت علی ہے ساتھ جنگے جی ومرفیان میں مشامل ہوئے کے ساتھ جنگے جی ومرفیان میں مشامل المستوں میں انہ ہیں حضرت معاویے نے مربے عذرا درکے مقام ہرفیق کرا دیا ہے۔

الم ابن حزم کی چند تعمانیت کامیموع " بوامن السیرو یک ام سے احد میدشاکر اسی عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین الاسد فی تعمیق ونظر ثانی سے بعد شائع کیا ہے۔ اس کتا ہے بیں عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین الاسد فی تعمیق ونظر ثانی سے بعد شائع ہے۔ اس کتا ہے بیر ایک درسالہ " اسمار الخلفار والولاة وذکر مُد دیم " کے نام سے شام سے اس کے سفحہ ۱۹۵۹ پر معاوری بیان سے سے شام سے مالات عمرون پارٹے سطوری بیان سے سے شام بین ابن حزم محصقے ہیں ا

ونى ايامه حومرت القسطَنطينيه وقتل حجرين على واصحابه صبرًا بظاهر دمشق \_ من وهور الاسلام إن يُقتل من سمائى النبى ملى الله عليه وسلم من غيرس دة ولائن في بعد احصان \_ ولعائشة في قتلم كلام محقوظ \_

معضرت معاوی کے عہدی قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوا اور مجرا بن عدی اور ان کے اسماب کو باند حرکر دمشق سے معنا قات بین قتل کیا گیا۔ اور اسلام بین یہ امرین نے اور کروی کا باعث سے کہ جس معابی سفے بی ملی الشرطیہ وسلم کی ذابت (قدس کو دیکھا ہوا۔ سے ارتداد یا شاوی کے بعد زنا ہے بی محافی کے بیاب سے اور حسرت مائٹ نے ان حصر است یا شاوی کے بعد زنا ہے بی محفوظ ہے ہے۔ اور حسرت مائٹ نے ان حصر است کے نشل پر جو کھی فرما یا تھا وہ تاریخ بین محفوظ ہے ہے۔

اس کے مذیبے پڑھنرت عائشہ کا دہی قول میں سے کہ انہوں نے صفرت معاویہ سے صفرت معاویہ سے صفرت معاویہ سے معنوت کی ا مجری اوران کے منامحیوں کے قتل پر کہا کہ تیں سنے دمول الشرصلی الشد علیہ وسلم کو فرما سے مشعنا استدمنی الشد علیہ وسلم کو فرما سے مشعن اللہ معامدہ کے دیکھنے میں اناس بغضیب اللہ لہم واحل السیدة ء۔

### ابن عساكر كي تصريجات

محدث على بن سين ابن عما كرسنے اپنى دشق كى التا ديخ الكبير مي حفرت تَجُوظِ كے ما لاست بيان كرشتے بوستے كمعاسبے كہ وہ مسحابی شخصا و زخطيسب بغدا دی سيريي وانع نعل كباسپے كہ معنرت تُجُرُ ﴿ كَتِنْ كَ بِعِدْ مِبِ المِيرِ مِعَا وَيُعْ حصريت عَائشَهُ الْكِي يِاسِ كُنْ تَوَانَهُون نِي فرمایاکه آپ نے مجرا اور ان کے اصحاب کونشل کرویا حالانکر لقدہ بلغنی اندہ سیقتل بعداراء سبعة دحال يغضب الله وإهدل السداءلهم -ظاهرسب كربيعيثيكوني معنريت عَاكَتُ يُمْ تك بي ملى الشعليه وسلم بي سيم يبقي موكى - يهال اميرمعا ويُرِّ كاب قول معي منعنول بير محير نوديمعلوم نهين كم من سن محركوكس كناه برقس كمياسه (اني لااعمات بأي ذنب قتلته). يە قول جېال معترمت تجويش كى بىر كتابى بېرولالت كرتاسىيد، دېپى يېمبى ظاہر كرتاسىي كەامىر معاوية المخرد قت اس قتق پرنادم سقے۔ لبعض تاریخول میں السیسے دیگرا قوال نمبی مذکور ہیں ، مثلاً طبری وفیرح یں این میرین کے توالے سے درج سے کہم تک یہات پہنی سے کہ جب امیرمعا ویرا کے اُمقال کا وقت قریب تقاتومالیت غرغرہ میں فرمارسے ستھے کہ اسے مجروتیری کا قابت کا دن بہت ملویل ہوگا اوامیدسے کہ النترتعالی معنریت معاویہ سے منرور درگزر فراستے گا۔ کاش ک*رحعنریت مجرانےکے ق*تل کوسی بجانب ثابت کرنے سے بجاستے محدتقی مسا حب ہم *ہ*ی كمد دسيت كريفيل فلط كقا ادر الترغي ودرجيم سبر، وه اسيرمعا وي كر دسير كا- ابن ممساكم نے ابن ماکولا کے حوالے سے رہمی لکھا ہے کہ اکثر محدثین کے نز دیک بمعنریت مجرُم سے بَى مَعَىٰ السُّرِطِيرِ وَمِهُم كُوكُونَىٰ روايت ثابت نهيں (لايصححون لحصيص الهاية) – محدثقى ماحب في جوقول البرايد سينقل كياسب كم اكتوالمنحة ثبن لابيع صحون له صحية، اس کے بجاستے میجے قول ابن ماکولا کا سے۔ درنہ ہے شماد محترثین سنے معنریت میجرڈ کی محابہت حس طرح بیان کی ہے، اس کے بعد ان کے معالی ہوسنسی شک بہیں، البتران سے مرفوع

دوابت کا نه ہونا اور بات ہے۔ روابت معریث تونمبشکل ایک ہزادِ مسے ثابت ہے۔ موابت کا نہ ہونا اور بات ہے۔ روابت معریث تونمبشکل ایک ہزادِ مسے ثابت ہے۔ ابنِ ماکولا بین کا قول ابنِ عسائر نے قتل کی سے مسائر نے قتل کے اسے ، بڑے بائد با بہ محدّت ہیں۔ ان کی متعدد تعدا نیعت ہیں۔ سے کتا ب المئو تلعن والمختلف مائے میں الاسحار والکئی والانساب بہت مشہور ہے نے برالدین زِرِکُلی نے بھی اپی کتا ب الله علام ہی محدّرت می کومنی ان مشجاع (ایک بہا درصحابی) مکھا ہے۔

معنرت بجُرُق کے ساتھیوں ہیں سے بولوگ تن سے بے گان ہیں سے ایک ارتم بن عبداللہ الکندی ہیں۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے این عساکر اپنی تاریخ ہیں ابو اسماق سے بولے سے کمھنرت اسماق سے بولے سے کمھنرت کرفٹر بن عدی کا قتل اور استلماق زیاد بڑی ذکت سے بوکو سفے پر نازل ہوئی۔ اس سے بعد مصن بھر بڑی کا وہ قول نعل کیا گیا ہے جس میں امیر معاوید کی چارشخت غطیوں کا ذکر ہے جن میں ایک قتل کو گرہے کے اور اس کا جرور اگر می تقی مساحب یہ مہنیں۔ ان ساد سے جلیل القدر الکہ و محد تمین کے اقوال کے با وجود اگر می تقی مساحب یہ کہتے ہیں کہ صفرت می گرفت کا قبل جا گرائے قدم می ابر فتل اجتہاد ہو می کہتے ہیں کہ صفرت عثمان سے می می اسمال کے اجتہاد ہو کہ ان کے تو دور جنائی کیا بھی اجتہاد کھا جم کو جھلنی کیا تھا کہا بیکھی اجتہاد کھا ج کہتے ہوں کا می کو تام تو نہیں دیا جا سکت ۔ جسم کو جھلنی کیا تھا کہا بیکھی اجتہاد کھا ج کہا ہو سکت ہے کہ اُن سے تو دور خیا ہیں دیا جا سکت ۔ اسمال سال می اسمال کا میں دور وج فی اسال کی ایکھی اسمال کے بیا جو می کہتے ہوں کا نام تو نہیں دیا جا سکت ۔ اسمال کا تام تو نہیں دیا جا سکت ۔ اسمال کا تام تو نہیں دیا جا سکت ۔ اسمال کا تام تو نہیں دیا جا سکت ۔ اسمال کا تام تو نہیں دیا جا سکت ۔

اپی سابی بحث ہیں مسوط کے تواسلے سے ہیں سنے امام سرخمی کا قول نقل کیا مفاجس ہیں انہوں سنے معفرت محرا کو باغی کے بجاستے ابن عدل ہیں شاد کیا ہے اودان کی موت کو شہید کی موت قرار دیا ہے ۔ لیکن محراتی مماحب کی روش قابل جہرت سے کہ وہ اس کے جواب ہیں کہتے ہیں کہ حضرت محراتی مرگر میاں نفس الامریس بغاوت بھیں گرگران ہے کہ انہوں کے جواب ہیں کہتے ہیں کہ حضرت محراتی مرگر میاں نفس الامریس بغاوت بھیں گرگران ہے کہ انہوں منے کہا دن کا ہرگر کا جیسا کہ امیر معاویے نے بہر محفیلی کی حیات ہی حضرت میں کا انہا کے مالات کیا ہوگا جیسا کہ امیر معاور کے اور معدل ہیں سے مجھے تے ہول سے احد مال میں سے مجھے تے ہول سے احد احد

امام سرسی نے اسی سے ان کے سیے شہادت کا لفظ استعال کیا اور ان کا ذکر اوب واحترام سے ہونا چلہ ہے۔ محدقتی صاحب نے حفرت محریف کا ذکر ہوا ہرسی ادب واحترام سے کیا ہے،
اس کا میچے اندازہ اُس شخص کو ہوسکتا ہے جس نے ان کی کتاب ہیں چری مجدث پڑھی ہو۔ تا ہم یہاں ہو ہیں آکرانہوں نے حصرت محریف نے شخص کا ان کی کتاب ہیں چری کہ ان پرابی تاویل واجتہاد
ہونے کا گم ن کیا مگر ساتھ یہ می مکھ دیا کہ نی الاصل تو وہ باغی منظے مگر اپنے آپ کو اہل عدل
ہیں سے مجھتے سنتھے اور میر ہی ان کا گمان ہی تھا۔ عثمانی صاحب کی اس مہریائی اور شری ظن کے کہا کہان کیا کہنے۔

ليكن عمّاني مساس كايرخيال بالسكل غلط بدك كرحصنريت مجري في الواقع (بل عدل بي سي نہیں سقے اور نہ (مام مرضی انہیں الیراسمجھتے سننے ملکہ امام مرضی نے مصربت محراث کی موت كوشها دت كىموت مرون اس سيے قراد ديا۔ ہے كہ انہول سنے پر وصبّبت كى تقى كہ انہيں عنسل سے بغیروفن کیا جائے محقیقت بیر ہے کہ الم مرضی نے اس مقام پر میسئلہ بران کیا ہے كه إلى عدل محصمتنولين كوخسل سيربغيروفن كياجا ناسبے اور ابل بغى سيے مغنولين كى تدفين غسل سمے بعد بوتی ہے کیونکہ ان کوشہ پرنہیں کہا جا سکتا اگریے عام مرسفے واسلےسلمان کی طرح ان کی نماذ جنازہ پڑھی مباستے گئی۔ اس سے بعد اگر امام مسرحسی حصنرت مجروا کو باغی سمجھتے نوَان کے سلیے معتربت عادم بن یا مسرا ورحعتربت زیر بن موصان کی ومسیت کا ذکر با ایکل کافی کفتا بوال مدل ب<u>س سے یقے۔ ان سے سائٹ سے سائٹ سے سائٹ سے ک</u>ری<sup>ا</sup> کا ذکر بالسکل غیرصروری اور موجب التباس تقاكيونكر في الحقيقت أكروه باغي ستقه نوان كي ومبيّنت نه قابلِ ذكركتي نه لائق حجست-محدَّقی مساحب سنے ایک کمتر ریمی شکالاسے کہ اگر معنریت بجُرُطُ واقعۃً ابل مدل ہی سسے ستغير تولازًما ما ننا پڑسے گاکہ ان سے مغالبے میں معنریت معاویرٌ اہل بغی میں سسے ستھے۔ تگريهمي بالكل ايك غلط التنسّتاج سبد-اگرحفنرين تجريخ واقعى امپرمعا ويُرُسك خالا صن ناحی خروج وقدّال کرستے تو باغی ہوستے ۔ لیکن خلیفہ اگر زبردستی کمپی کوبڑم بغا وسٹ کا مجرم قراد دسے کر اُسے قبل کر دسے تو وہ محن اس دم سے باغی نہیں بن مباتا کہ وہ اہل عدل کے بالتعول تن بؤاسب منلفائة بني امية وبني عباس في حن خوارج كوفت كبا، وه بلا شبرامل بغي

جناب محدَّقی مساسب زیا دکی برارت وصفائی پیش کرسنے پی استے فکرمندہیں کہ بحث کے آخریں وہ کھریہ لکھتے ہیں کہ مولانامودودی صاحب نے زبا دھکے بارسیے ہیں مکھاسہے کہ وہ خطبے میں معتریت علی خوکالیاں دنیا تھا لیکن مبتنے موالے انہوں سے دسیئے ہیں ان مِن حصرت على في كو كاليال دينا مذكورتهيں لمكه قانلين عثمان كرلعنت كرنا مذكورسبے يعمَى اس بات کو مہلے بیان کرمیکا ہوں کہ زیاد اور امیرمعا ویڈ کے دوسرے عمّال، ملکہ خو د امیرمعاویہ كاكهذا بربمغاك معنريت عليق فآملين عثمان بس شامل بس كيونكه انبول سف صعنريت عثمان كي مدو تہیں کی اور فاتلین کونہیں رو کا ۔ بیا اگر جے غلط الزام تفاحی کی تروید صفرت علی اور ساہے مؤرضین نے کی سہے، نسکن بربات بہر حال واضح سہے کہ بوام یہ حب قاتلین عثمان پر لعندت بميجة يقر نوان كااولين برحت حصرت علي موست سقد اورستخص بربانا كقاكه اشاره ' انہی کی طرفت ہے۔ پھریہ لوگ حصریت علی<sup>ن</sup> کا نام سے کرنجی ان کی برگوئی کرتے <u>سکتے۔ ب</u>یک انہی البدايه ميلاء به ي عبادت نعنل كريجا مون حس مي كها كمياسب كرزيا وسنة معنوست علي كافكراس الدازسے کیا کہ معنرت محروا نے اسے کنکریاں دسے مادیں۔ بیباں ذکر ذیاد بن سسسة على بن ابى طالب على المن بوسي مراد اگر معنريت على كى مدح ومنقبت ہوتى بىساكہ آج كل سے خطبول میں ہوتی ہے توسعنرت مجرم کوکنکریاں اٹھا کھینکنے کی انٹر کیا صرورت تھی ؟ مولانا مودودی نے ابی بحث میں البدایر سے منعابت (جلد مرمعفر - ۵) کا موالہ دیاہے، وہاں مبی یہ الفاظ موجود بى كەزيادىنے كوسىقىيى تورىپلا معلىددىاسى بى حصرت عمان كى قصىيلىت بىيان كى اور آب كے قاتلین اور ان کےمعاومین (من تبتله اواعان علی قبتله) کی مذممت کی - بر مرمت صاف طود پرمعنرت علی ان کیسیے گونام کسی کانہیں لیا گیا ۔عثمانی مساحب کومشاید یا دنہیں رہا کہ انہوں نے اپنی کتاب سے صفحہ ۴ پر جہاں پہلی مرتبہ ذیا وسے خلاحت اس الزام کو سے بنیا دمھہرانا جا ہا ہے، وہاں انہوں نے صغرت بھُرِیْ کا ایک خطاب نقل کیا ہے کہ انہوں نے صغرت بمغیرہ سے کہا تھا :

قداصبحت مولعًا بدام امير المؤمنين وتعم يظ المجرمين ـ

اں کا ترجم حمّانی صاحب سنے کیاسہے :

" تم امیرالمونین رصنرت عامل کی مذمت اور مجرموں رحصرت عثمان ) کی مدح کرنے کے

برسے شوقین ہو۔'

کیا عثمانی صاحب بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے بیہاں امپرالمؤمین کے ساتھ مصنرت علی کا اغتفا اور مجرموں کے ساتھ معنرت عثمانی کا اغتفا کیوں اور کیسے بڑھا دیا ہے ؟ غالبًا وہ جواب ہی وہ س کے کہ صنرت مجرات کچھ کی معاون طور پر صنرت علی اور صنرت عثمانی ہی کی طرف تھی ، اسس کے کہ صنرت مجرات کچھ کی معاون طور پر صنرت علی اور ان کی اطاف امنا فرکر وسیئے ہیں۔ فعد اجوا بلکم ہو جواب نا ہما راہمی میں بچو اب ہے کہ زیاد اور دو مرسے محکم مربوا میں مجب سے معنرت عثمان کے قائیس اور ان کی اعانت کر سے دالوں پر نعنت کر سے سے کہ زیاد اور دو مرسے تو میں وہ صنرت علی ہی کو اپنانشان بنا ہے ستھے ، اگر جرانہ ہیں اس اس مربول میں کہ میں مسامی گریز نہ نعا کہ صفرت علی کا تام لے کران پر مب وشتم کریں۔



www.sirat.e.mustadeem.net



## یزیدگی ولی عہدی (۱)

### خلفاست وإشرين كاأتخاب

حنرت حجربن مدئ سيقتل كومائز ثابت كرسنديس ابنا زور إستدلال صروب كرسف ك بعدمولانا محدتغي عثاني مساحب نيدي وبي عمدي كومبائز قراد ديني مين مبرى ديده ريزي سے کام لیاہے۔ یوسورت مال فی الواقع بڑی عبرت انگیز سے کہ مولانا مودودی کی تر دیرو تغلیط يريون من مولاناعثاني صاحب كواس امر كااحساس نهيين رباكه وُه املاً مي قوانين كالعليكس طرح بگاد کردنیا کے سامنے پیش کردست ہیں میں انہوں نے اسلامی مکومت کی انتظامیہ وعد لیبہ کی برنصور ہارے سامنے رکمی کہ اس کے ارکان جوالم وعددان جاہی، کرستے رہی، وہ مواننے سے بالاتریں ۔ مجرانہوں نے اسلامی قانون بغاومت اور اسلامی حقوق مہریت کی بہر پریشن کی كر كومن حبّ أنتشادلهدن كوبيله باغي قراردسے وسے اور كسے بيان ياصفائى كاموقع ديے بغيراس كام رتن سيرمكراكروسير-اب يزيدكى ولىعهدى كوميح ثابت كرنے كے بيعثمانی مما فرملت بن كه اس بات پرامّت كا اجاع منعقد م و يكاسب كه خليفهٔ وقت اگرايف بيني يا دومسر دشته دارمين نبك نتيني كرسانة مشرائط بغلافت بإناسب توأسب وليعهد بناسكتا سب اوزخليف ی نیت پر تله کرے کاکسی کوشق نہیں ہے۔اس کا مما من مطلب دوسرے نفظوں میں بیم کاکم ٔ خلافت علی منهاج النبوّة اورخا ندانی با دشامست دونوں اسلام میں مکساں طور پریمائز ومبارح میں اور مسلمان ان دونول بي سيحس طريعكوميت كوييابي ا پناسكت بي -

املام کانفاریُ مکمرانی ایک ایساایم اود دمینع مومنوع سبے کہ اس پرمیرحامسل مجنٹ کے سیے ایک عنمون سکے بجاستے ایک کتاب ورکا رسبے رحبب تک قرآن مجید، انموۃ درما لمست اور انموہ خلافت دائندہ کی دوشن ہیں امن شکے کانعیبی جائزہ نہ لیاجائے، اسلام کانظریُ مکومت واضح نہیں ہوسکت اور مولانا عثانی صاحب کے موقعت کی علمی پُوری طرح مجھ میں نہیں آسکتی۔ سیکن بہاں اس محدُود مسلسوں کی تنگ واسٹی میری داہ میں سائل ہے۔ تاہم میں قارئیں سے نیخواست کروں گاکہ اس موخوع پر جومعت تحریب مولانا مودُودی کے قلم سے کا کی ہیں ، انہیں صرور پڑھیں۔ خودان کی اس کتاب نظافت و طوکبت سے ابتدائی ابواب اس محسف سے تعلق ہیں۔ مولانا حثمانی صاحب میں آغاز تنظیم ہیں اون پر اظہار لیس تدریب کی فرما سے ہیں۔ اگر دہ مجی یا دواشت تا زہ کرنے کے خوض سے ان پر دوبارہ نگاہ و الله ہی تو معنا گفتہ نہ ہوگا۔ اس سے بعداس موضوع پر اسب کی غرض سے ان پر دوبارہ نگاہ و الله ہی تو معنا گفتہ نہ ہوگا۔ اس سے بعداس موضوع پر اسب بحد مرید میزوری گزار شات ہیں ہمیں ہیں۔ شرید میں گورں گا۔

حضرت ابوبكرة كانتخاب

يرحقيقت توظاهروباس يركهاملامى دباست كاقلين اميرستيدنا وتولانا فمعطفي صلى التُرعليه وتم مسلمانو لسنط منتخب كرده يا نامز وكرده الميرن تنفيه، نه آپ سندا بني سعى يازور سيصنعسب المادن حامس كيانفا وللكرا كخفوركواتمكم الحاكمين اودرب العالمين سنيخودطعت نبوت سے مرفراز فرمایا تھا اور آپ کی امارت واما مست آپ سے منعمیں نبوت ودمالہت ہی کا ایک جزوِلا بنغک کتی ۔آ تخصنور کے وصال پہلنزیرائم سوال پیدا ہوتا تفاکر آپ کا خلیفه اورمسلمانون کاامیرکون برواوراس کی امارت کاانعقاد کیسے برو اسلام میں آگرسسے بڑھ کرکسی امیر کو بہن پہنچیا تھا کہ وہ اسٹے خاندان سکے سی تخص کواپنا ہانشین نامزد کر جسکے اس کی بعیت اپنی زندگی میں ہے ہے تو وہ نودنبی صلی الٹر علیہ وسلم موسکتے ستھے ۔ آگی كے ثما ندان ميں ملافت كى اہليّت ريكھنے واسلے مفعود كمى ند تھے۔ يركام اگراسلام ميں بينديدہ کام ہوتا تواس کی ابندا کرنے ہے رہے ہے زیا دہ حق دارخود صنور منے میکن سب محو معلوم ہے اور اہلِ سندے کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے بیکام نہیں کیا۔ بیری مہیں ملکہ آپ نے اپنے نما ندان سے باہر بھی کسی کوٹلیغہ نامز و کرسے اس کی بیعیت نہ لی ۔ اسس مسئلے ہیں پومسے تندیزین ہما دیث واردہیں وہ اس امر رپہ د لالست کرتی ہیں کہ خوداً تخصفور اپنی مانشینی کے معلسلے ہیں ایک گونہ فکر مندستھے اور میا بہتے ستھے کہ اس من میں امست کی مناسب رہنمائی فرما دیں۔ آپ کے ارشاد است سسے بی تقیقت کمبی صاحت طور پرمترشے محتی

ہے کہ اگر میعضرت الو بجرم کڑنی آ تخف ورکی نظر مبادک میں منصب خلافت کے بیار اہل ترین منے اور آپ کی خواہش می رہی تھی کروہی ظیفر اول بنیں ، لیکن ان جلہ امورے با دہود آسیے ا ہے بانشین کے الیے نامزدگی (Nomination) کا طریقہ انتیار نہیں فرمایا۔ اس بات سے کون انکارکرسکت ہے کہ اکفنوڑ کا وصال ایک عظیم سائے رتفاا در اس سے بعد خلیفر کا تقرر اتمت سے سیے ایک منگین و تر واری اور آ زماکش متی۔ اس سینے میں انقلامیٹ ولسنے کا پیدا مونالجي ناگزيرتفاعبن سيكدا ثرات اب تك امت ببن سيليدا رسبيد بي ليكن نبي ملي التر عليه ولتم سنے خداتی رائے قائم کر لينے ہے با وجود معاً يُرکرام ہے ساسنے اُسے ايک با قاعد عهدا ومسيت ياتجويز كيطور برميش نهبين فرمايا تاكه قديم زمانه سسع دميا بعريس وليعهد مقرر كرسن كالبوط لغير رائج ومتوارث ببلاأر بانغاءاس بركارى صرب عكدا ورأتمت مسلمة اپنی ذمہ دادی پرانتخاب امیر سے عہوری ومعیادی طربق کواختیاد کرسے ۔معاص ستہیں اس سنط سے متعلق متعدد اس ویش مروی ہیں جن ہیں سے ایک کاصروری معتری بڑاری، ك ب الطب والمرمني سي يهال بين كرنا بول - اس مديث من مذكورسه كرجب بني كريم كى الشّرطير وللم يرشّدُت موض طارى مونى قدات نيصفريت عاكشهر سي فرمايا:

لقده هممت اوام من ان ارسل الى الى بكروابنه واعهد ان يعول القائلون اوبيتمتى المتمنون تحقيلت بالى الله وبي فسرح المومنون اوبيه فع الله وبياجى الله وبياجى الله وبياجى الله وبياجى المهومنون د

" بی سے ادادہ کیا کھاکہ بن الوبکر اوران سے بیٹے کو بلواؤں اور زان سے بیٹے کو بلواؤں اور زان سے بی مقرین ولایت عہد کر دوں ، مباد آکہ (بعدیں) معزمین اعزامن کریں یا تمنا کہتے والے تمنا کریں باتمنا کہتے والے تمنا کریں ۔ بھریش نے جی بیں کہا کہ الشمان چیزوں کو روک دے گااور تومنین ان کا دفعیہ کر دیے گااور مومنین ان کا دفعیہ کر دیے گااور مومنین ایا کہ سے ہیا دو مرسے الغاظی التد دفعیہ کر دیے گااور مومنین ایا کہ سے گا

به مدیث مخلف سندوں کے ساتھ نجاری اور دیگرکتی معاص کے متعدد مقاما پر وارد ہے ۔اس کالغظ «المومنون» قطعی طور پر ثابت کررہاہیے کہ خلیفر کا انتخاب جمہور مسلمین کی از ادم منی سیے بوزا جاہیے اور اسلام بیں انتخاب امیر کے بیے مثالی و معیادی اور افضل و اولی طریقہ بہی ہے بیجنا بچر معنور کے اس خشار کو امریت نے تھیک ٹھیک پور اکیا اور اُنہی معنرت ابو بکرا کوخلیفہ بنایا جہری صفور کیپ ندفر واستے ہے۔ پور اکیا اور اُنہی معنرت ابو بکرا کوخلیفہ بنایا جہری صفور کیپ ندفر واستے ہے۔

يحضرت عمرة فاروق كاانتخاب

تحصرت الوكر والمسلمانول ك دومر في خليفه معسرت عمر فأروق تقصين كا تغرر و الشخلاف بلاشبه معتربت ابو كريش كي تجويز كيمطابق عل من لايا كيانفا اور اسي سي لعِعن مصنوفت بزيد کی ولی عهدی اوربعد کی نسلی وخاندانی محمرانی کومباکز ٹابت کرنامپاستے ہیں لیکن حقیقت پرسپے کہ ان بیں سے ایک پر دوسری معورت کو نبیاس کرنا بالکل فلط ہے ، کیونکہ دونوں بیں فرق وامتیاز كے متعدد بہلو بالكل بني اور نماياں ہيں مثلًا بہلافرق يرسب كر معنرت الو كريشنے اپنى زندى مي کوئی ولی مہدم خرد کرسے اس کی جیبت نہیں ہے لی بلکہ ان کو ابنام انشین تجویز کرنے کا حیال اس وقنت آیا جب که وه موت وسمیات کیشکش میں مبتلا تھے۔ اسپنے آسٹری آیام مرمن میں کئی دوزتک آب مسجد بَين نماذ کے سیسے بھی تشریف منسے ما سسکے اورجس وقت آپ نے مصنرت عمّالیّا کووکیّت لكعوانى لنروع كى تتى اس وقت آب استفضعيعت وتخيعت موسيك ستفے كه اطار كراتے كراستے آپ کچھ دیرہے لیے سیے ہوش ہوسگتے۔ اس سے بھس پزیدگی ولی عہدی کی تحریک اورمہم کا ا غاز محضرت اميرمعا وبيم كي وفات سيريارسال ملكه اس سيري بل (ملف ميري) بموحيكا مقا- يه تحریکب صرفت شام تک محدود نه تعی ملکه مروان اور زیا دوخیره نیے اسسے حمین ، بھرسے ، کھنے یں بُوری سرگری سے مشروع کررکھا تھا اورتمام لوگوں سے با قاعدہ بیوت بی مبادیم تمتی ۔اِسی مودت هال كوديكه كرم عفريت عبدالشربن عمرهبيب مختاط اودم مخال مرتج انسان سنے يمي صاحت كبر ويا تغاك يس ايك وقت من دوبجيول كاقلاده اين كرون مينهين والسكناء البندامير معاوية سع بعد بويمى عليف تسليم كرابيا جاست كامك اس كى بعيت كراول كا-

دوسراامیازی پہلویہ ہے کہ صفرت الوکھ نے تھریر لکھوانے سے بندروز بہلے اربابِ آل دعقد اور اسمابِ ٹورئی سے پُری طرح مشورہ کر لیا تفاریجنا کچرابن معدصا صب طبقات نے آب کے حالات بریان کرتے ہوئے آخریں ﴿ کود صب الله الله سکے زیریجنوان لکھا ہے که آپ نے صنبات بحد الرحمٰن بن مودن ، عنمان ، سعید بن ذید ، ایدالا تحوی استی کا ظهار کیا۔
دیگر مباہرین وافعاد سے شورہ ای اور مب نے صنبرت بھر کے تق بس انجی داسنے کا اظهار کیا۔
میر نوب کو لا نے جب صنبرت بھر آئی سختی کا ذکر کہا تو صنبرت ابو بکرٹ نے فروایا کہ بس استے اللہ سے کہ رسکت ہوں کہ بس نے بہترین آدمی کو تجویز کیا ہے دبعن دو مسری دو ایاست بس ہے کہ عمر میری فرد کو بس سے کہ رسکت ہوں کہ بس سے کہ رسکت ہوں کے توزم عمر میری فرد بوجہ اٹھا کی سے توزم مربوبایس کے توزم ہر میا اللہ میں کر برخ رس کے توزم ہر جب میری مجد خود بوجہ اٹھا کی سے توزم ہوجا ہے اللہ ورفوں نے کسی دبا واور جبر کے بغیر برمنا ورفوس نے کسی دبا واور جبر کے بغیر برمنا ورفوس نے میں دبا واور جبر کے بغیر برمنا ورفوست اس پر ابنی منظوری کا اظہار کر دیا ۔ صفریت معا ورفی کے عہد بین شوری کا وجو داودا لی تل و معقد ست وعقد کا اوارہ عملاً معتم ہوجہا تھا اور یزید کی ولی عہدی کا معا طرح س طرح سے کیا گیا وہ صفر ست ابو کرائی کی ومیشت سے قعلی طور پر شاخت تھا جیسا کہ آگے جل کر بیان کیا جائے گا۔
ابو کرائی و میشت سے قعلی طور پر شاخت تھا جیسا کہ آگے جل کر بیان کیا جائے گا۔

تبسری بات مجوفاص طوری فایل ذکریے وہ بہدے کرصفرت الوکرڈ وعمر سے ماہین فاندانی قرابت کاکوئی تعلق تہیں تھا اور صفرت الوکرڈ شنے اپنی وصیّت ہے۔ ساتھ اس پہلوکی طرف فاندانی قرابت کاکوئی تعلق تہیں تھا اور صفرت الوکرڈ شنے اپنی وصیّت ہے۔ ساتھ اس پہلوگی طرف خصوصی امثارہ فرما دیا تھا تاکہ اعتراض وتہدت کاکوئی موقع باتی مذرسہے۔ امام ابن جریراپنی تا دیخ رجلہ ہم اللہ ممثلاً ، میں فرملے ہیں ا

اشرون ابوبكرعى الناس من كذيفه واسعاء ابنة عديس معسكته وحوية ول اتوضون بعن استخلف عليكع ؛ فانى والله ما الوت سسن جهده الوأئ ولا وليت ذا قوامة وانى قد استخلفت عمر بن الخطأ ب فأسععوا له واطبعوا فعّالواسع عنا واطعناً۔

د وحدرت الوبر المراض وربیج میں سے لوگوں کی طرف جما انکا حیب کوالی کا المبیہ)
معفرت اسمار مبت عکیس نے آپ کو تھام رکھا تھا۔ آپ فرما رسب ستھے کہ کیا تم لوگ میرے مبالٹین پر دامنی ہو ہ خدا کی تھے کہ کیا تم اللہ میں میں ہے اپنے میرے مبالٹین پر دامنی ہو ہ خدا کی تھے میں نے خور وخوض میں کمی نہیں کی اور میں نے اپنے کسی دست متہ داد کو ولایت نہیں سوئی ۔ میں نے عمرائ بن خطا ب کوخلیف تجویز کہ ہے ،
یس منواور مانو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے شن نیاا ور مان لیا۔

اس کے برخلافت امیرمعا ویٹھنے اپنے قریب ترین عزیز بعنی خوداسیتے جیلے کو

و بی عهد بناکرایک لیبی مثال قائم کی بو پہلے موجود نرکتی ، لیکن بوبعد والوں کے لیے وائمی طور پر ایک نظیرا وردلیل بن کردہی - ابن اثیر فر لمستے ہیں :

معاوية اول خليفة بايع لول ١٥٥ ق الاسلام-

"معاوی مینے خلیعہ میں جہوں نے اسلام میں اپنے بیٹے سے بیٹے سے بیان المکائل

ملدح مستهج

اس سے بعدسلمانوں میں بعیت کا انتخابی اور شورائی طریقہ بالسکل معدوم ہوگیا اور نوبت ہمہاں تک بہنچ گئی کہ ایک سکمران نے اپنے بعد علی الترتیب دو دو، تین تین و لی عہدم قرد کر سف سروع کر دیتے جن ہیں سے بعض نا بالنغ بلکہ ماں ہے پیٹ میں ہوتے ستھے اور ان سے تن میں زر دستی بعیت ہی جاتی ہیں ہے ہو ہوں ہیں بعیت کر نے والے سسے یہ الفاظ کہ درستی بعیت کی جا گھر تیں بھیت نوخ کروں گانڈ میری بھری پرطالاق مغلظ واد دہوگی بہی ہوست معمدائے بعیت مکرہ اور طالمان کم کا کھی جس کے ظاہر اس مالک نے سف اپنی میان پر کھیلتے ہوستے معدائے استحال باندی کا ورفر ایا تھا کہ ہے کوئی شے نہیں ہے۔

مصرت عثالت كاانتخاب

معزت الو کریٹ بعد معزت عرائی بادی آئی ہے معنوت عرائے کہ متعلیٰ بعن اوقات بربیان کیاجا آہوں نے استخلاف کے معلی اپنے دونوں پیٹ ادووں کے بین بین ایک تبررامخ آمن المبول نے استخلاف کے معلی ہے ہیں ایک تبررامخ آمن المبرامخ آمنیارکیا اور وہ ہر کہ آپ نے کسی فرد واحد دمتعین کو جائشین تجویز کرنے کے بہائے ایک توری کیا انتخابی کونس تشکیل کردی تاکہ وہ خلیفہ کا نام تجویز کر کے سلمانوں کے سامنے بیش کرے لیک اگر خورسے دیکھا جائے تو معفرت عرائ کا طریق استخلاف تی سامنے بیش کرے اکبوہ سے زیادہ مشا ہر ہے میجھے سلم اکا مارة المارة الله اللہ علیہ وسلم کے اکبوہ سے زیادہ مشا ہر ہے میجھے سلم اکتاب الا مارة اللہ السخلاف میں صفرت ابن عرائے ہے اکموں سے زیادہ مشا ہر ہے میجھے سلم اللہ الکہ اگریش مجانہ واتو لوگوں نے آپ کو میا نشین محررک کا مشورہ دیا ۔ آپ نے مترقد د ہوکہ فرمایا کہ اگریش مجانہ کو اللہ علی کے الموں کے میاب میں انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھا رہی معفرت ابو بکرائی اور الکہ میں تمہیں اسی طرح بھی واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھا رہے تھے واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھا رہے تھے واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھا رہے تھے واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھا واردائی تھی نے کہ کیا تھی اس میں اسی طرح بھی واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھے واردوں تو الیا علی بھی انہوں نے فرایا تھا ،جو مجھے سے مہتر تھے تھے تھی نے کہ کیا

مىلى النَّرْعلى وسَلَم ، مِصْرِت عِدالمَّرِي عَمِرُ بِحِنود البِنے والدِ ما مِدكا اندازِ بيان ديكه يسب سنف فراسته بي :

فعرفت (نه حین ذکرس سول الله صلی الله علیه وسلم غیر مستخلفت -

ویک سنے جان لیا کہ جب آپ دمول الٹرملی الٹرعلیہ وسکم کا ذکر کر دستے ہیں تو میر آپ کی فرد وامد کوخلیع تمجیز نہیں کریں سکتے ہے

فعلمت اته لعربکن لیعل ل برسول الله صلی الله علیه وسلم احداً و انه غیرمستخلف -

مدنس تجيم معلوم ہوگيا كہ معنرت عمرا كسى كومجى دم ول الترملى المتر المدرس كم كم عدد من مسلم كم المتر المسلم الم برابر جاننے واسلے نہیں ہیں اور آپ كسى كوخليف نہیں بنائیں سے سے سے

ان دوایات اور بالخصوص معترت ابن عمر فی تشریحات سے بیربات واضح بوجاتی سے کہ اس معلی اللہ علیہ دلم کے سے کہ اس معلم میں معترت مراسے معترت ابو بر فیسے زیادہ تی کریم ملی اللہ علیہ دلم کے سے کہ اس معلم میں معترت مراسے معتربت ابو بر فیسے زیادہ تی کریم ملی اللہ علیہ دلم کے

اموه کو اسپنے سامنے دکھا سہر اقتخف شغین کے استخلامت سے اسی بنا پر اِجتناب کیا ہے۔ البنة آپ نے نما فت سے سیے نام تجویز کرنے کا کام اسلیے اصحاب سے مہرد کر دیا ہوعشر ہ مبشره يس شامل منقدادد اسلامى معارشرے سے كلب سے مرسَداور مربراً وروہ تربان شخاص شارمو۔ نے سننے یحترہ مبترہ یں سے دو رحسرت ابویکر اور حسرت ابویکر منا ابویمبرٹ ابویمبرٹ ہجنت سے مکین *ہوسچکے تھے ، تیسرسے ٹو د (معنرت عمرہ) جنت جاسنے سے بیار کاپ بننے*۔ باتی سات اصحاب بغیدیریات سنتے جن میں سے مجدکوا کہ سنے انتخابی بورڈ کا دُکن بنا دیا گرمیا توہی (حصنریت معیدابن زید) کوآپ نے مشتنی کردیا ، صروب اس بنا پرکہ وہ آپ سے بچا زا دمعیا تی اودبهنوني شغيء ودن وه معنرست عمر خسس يمى زياده قديم الاسلام اودسابق الايمان ستغيري فقطمیرایی قیاس بہیں سہے، بلکمتعدوملمائے ملعت سفیہی لکھاسہے کہ حعنریت عمر السے انہیں ہر بناسئے تورُّع وتعنی انگ دکھاکیونکہ وہ اُن سے قرابت دادستھے میجھے سلم کی جن وایا كوا دېرنعتل كىيا كىياسىيد، اُن سىيىرىتى ملىتى اىك روايت سلم، كتاب الصلاة ، باب بېرى كالالتوم ين مي موجود سي حسر مين معسرت عمر ايك خواب كا ذكر سب من كا تعبير يهمجعي كمي كمتي كراب کی موت کا وقت قریب سہے۔ آپ نے اس کا ذکر کرستے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ ہجھے مبانشين بناسف كيسكين ممالا تكه المثرتعالي اسيف وين اورخلافت كومنا تع نهدين موسفے دے گا۔ اس مدریث کی تشریع میں امام نووی فراستے ہیں ا

الستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعده بن الى وقاص وعبد الرحلن بن عوف ولعريد على سعيد بن زيد معهم وإن كان مسن العشرة لانه من اقارب قتوس عن ادخاله كما توسّ عن ادخال ابنه عبد الله دفى الله عنهم -

 نہیں فرمایا بعیداکہ آپ نے اپنے ما حبزادسے معنرت مجدالٹہ کو مبی بہیں مشریک کیا ہے

اسی فرح بخاری کتاب الحدُود والمحادبین ، باب رجم الحبیا من الزنایس ایک خفس معدیث وادد سب که صنرت بخرج کومعلیم بخواکدایک شخص کبر رباسی کدیس محرب کدیس محرب بعد فال شخص سے باتھ بچیجیت کروں کا مصنرت عمر بی برکن کرخصندناک مبو گئے اور فرایا کہ بیں اسبے لوگوں کو سخت تنبیہ کروں گا۔ مجر فرمایا :

هٔ وُلاهٔ الذین پریده ون ان یَغصبوهٔ براموسهم .... لیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکومن بأیع دجلاً غیرمشوس قا مست المسلمین فلایبایع هو ولا الذی بأیعه تغرّق ان یُقتلا۔

" ہوہ اوگ ہیں ہوجا سے ہیں کہ ماتہ الناس کے حقوق خصب کریں ... ہم ہیں کوئی ایسانہ ہیں سے ہوا ہوجے حوام ہوجی سنے می سنے می سنے می الوں سے سور سے کوئی ایسانہ ہیں سے ہوا ہو بھر کی طریع مرجعے حوام ہوجی سنے می سنے می الوں سے سور سے الم کے بغیر بیعت کی ، اس بیعت کر الے نے والے کا فعل قابل قبول نہیں ہے ، بلکہ وہ دونوں (بنے آپ کوئن کے لیے بیٹ کر رہے ہیں "

بعض دوری روایات سے معلق موتا ہے کہ کچھ لوگوں نے معترت ابنِ عمرہ کو کھی تخابی کونسل میں ٹائل کرے کا مطالبہ کیا، توصفرت عمرہ نے فروایا کہ وہ مبعثری حیثیبت سے موجود رہیں مگر خلافت میں ان کا کوئی صفتہ نہ ہوگا۔ میرب نے خاندان میں اگر عمرہ برابر مرابر حجوسٹ مہیں مگر خلافت میں ان کا کوئی صفتہ نہ ہوگا۔ میرب نے خاندان میں اگر عمرہ برابر مرابر حجوسٹ میں مقترت عمرہ کا ادسٹا ویوں نقل ہم کا احداد ہوں نقل ہم کا

یی کی کی عبد الله بن عم ولیس که من الای شیخ " «تهادی مجلس می عبدالشرین عمرهٔ ما صرتودیی کے مگرامادت میں سے اتہیں کچھ ملے گا "

اس مدیث کی مشرح کرتے ہوستے معافظ این مجریخ فرطستے ہیں : اما سعیدہ بن زیدہ فہ وابن عم عمل فلعد لیسترہ عمر فیہم مسالغسسة

۔ تی التبوی من الامں ۔

" مستیدن زیدمعنریت عمر کے چیا ذا دمیائی ستے، پس عمر نے ان کانام نہ لیا۔ یہ امادت کی وثر نے ان کانام نہ لیا۔ یہ امادت کی وثر دادی سے برا دست میں میالغہ ویژ دست کی بنا پر تھا کے اسی مقام پر المداین کا یہ قول نعتل کیا گیا سہے :

عدًا عمل سعيده بن ذيده فيدن تونى النبئ صلي الله عليه وسلّم وهو عهم س اص الدّانه استثناء من اهل الشويم كي لقر إبته منه -

" مصنرت عمر شنده می می می می می این از دید کوان اِصحاب پی شماد کیا ، جن سے بی می کمی این می می کمی این می می می علیہ وقی وصال دائنی مختے محرصت مرتب عمر شنے انہیں اہل شوری شیسے منٹی کر دیا کی کوم وہ آپ کے دست میں دائے ہے۔

امام ابن تيمية منهاج الشينة ببلدس منفحه ١٩٨ يرفرات بين:

وعم قد اخرج من الامن ابنه ولعربه على في الامن ابن عسه سعيد بن زيد وهو إحد العشرة وهم من قبيلة بني عدى۔

'' اودرصنرن عمرُ نے اپنے جیٹے صمنہ بنت عبدالسّرا ور اپنے عم ذا دسعید بن ذبہ کو امید وار اینے عم ذا دسعید بن ذبہ کو امید وارئی اما دست سے مادج کر دیا حالا اکر میٹی حشر وارئی اما دست سے دوجہ بہتی کہ وہ تبدیل بنی مدی کے افراد کھے بینی حمثرت عمرُ شکے ہم قبیلہ سختے۔

اس کے متصلاً ابدابن تیمیم مکھتے ہیں کہ صفرت عمرات عمرات اینے قبیلے میں سے کسی سے سے مہرد کوئی عہدہ نہیں کیا۔ صرف ایک مرتبرالیہ اکیا گربعد ہیں اس والی کو بھی معزول کر دیا۔ یہی بات اس کنا ب کے صفحہ - ۱۲ ، جلد ہم پر بیان کی گئے ہے کہ صفرت ابو بھرا اور سومنرت عمراد واول سنے بات اس کنا ب کے صفحہ - ۱۲ ، جلد ہم پر بیان کی گئے ہے کہ صفرت ابو بھرا اور سومنرت عمراد واول سنے اپنی زندگی میں اپنے کسی عزیز کومنعسب نہیں مونیا ، نداسے اپنے بعد میانشیوں بنایا ، مالا تکران کی اولاد واقادب میں فعندالے صحابہ موجود ہے۔

مصنرت مخرسے جوانتخابی شودگی مقرد کی تھی اس سے ارکان نے ہائمی گفت وٹنید سے بعد ملیعہ تجویز کرنے کا کام مصنرت عبدالرحمان بن عوت کوتفویین کر دیا تھا۔ تا دیخ طبری اور دومسری کتا ہوں میں جوتفصیلات ودرج ہیں ان سے معلوم ہو تا سے کہ معنریت عبدالرحمان سنے اس ومتروادی کواداکرسنے کے سیسے زیادہ سے زیادہ رائے عام کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ آپ نے گھول میں جاکر پردہ نشین خواتین نک سے شورہ لیا۔ مدسینے کے باسٹندوں، طالب علموں اور باہر سے آئے ہوئے کے باسٹندوں، طالب علموں اور باہر سے آئے ہوئے حاجیوں کی رائے معلوم کی۔ آخر کا دانہیں اندازہ ہواکہ لوگ معنرت عثمان کی طوت زیادہ مجمکا و سکھتے ہیں بچنائے معنرت عثمان ہی کے باتھ پر بیعیت عام ہوئی۔ معنرت علی کا انتخاب

صفرت عثمان اسنے فا مدان بنوامیہ کے تی میں فیا مستھے۔ آپ کا یہ قول مُستندا حدا ور دوسری کتابوں میں منقول ہے کہ اگر میرسے پاس جنت کی تھی ہو تو بئیں اپنے خا ندان کے آخری فر د تک کو دسے دیتا کہ وہ بنت ہیں داخل ہوجائے ہے آپ کے خاندان کے بعض افراد نے محاصرے تک کو دسے دیتا کہ وہ بنت ہیں داخل ہوجائے ہے آپ کے خاندان کے بعض افراد نے محاصرے میں آخر دم تک آپ کا سائند دیا۔ گرس کے باوجو دصفرت عثمان شنے ہی اپنے خاندان کے کسی فروے میں استخلاف کی ومیت نہیں فرائی میں استخلاف کی ومیت نہیں فرائی میں استخلاف کی ومیت نہیں فرائی

صفرت عثمان کی شہادت سے بعد بعض محابہ کرام مصفرت علی شکے ہاں جمع بوستے اور ان سے بعیت کرنی بیابی گر مصفرت علی شنے افکاد کر دیا ہوں آپ سے بار بار نقاضا کیا گیا تو اسے فرایا کہ جب آپ سے بار بار نقاضا کیا گیا تو اسے فرایا کہ جب نک اپن شوری اور ایل بدر میری خلافت پراتفاق کا اظہاد نہ کریں، اس وقت تک میری خلافت منعقد نہیں موسکتی ۔ تاریخ طبری جلد مسفر ، هرم بین آپ کا یہ قول می منقول سے :

خان بیعتی لاتکون خفیا ولا تکون الاعن دمنا من المسلمین " بمیری بیعت منفی طریق پرنہیں ہوسکتی ، اس کے بیے مسلمانوں کی دمنا سنے مام
اذم ہے ہے

ادم ہے ہے

مجر آپ نے مب لوگوں کو مسجد نہوی میں جمع مجو نے کا مشودہ دیا اور مہا ہم بن و انعمارِ محالِم کا کمشودہ دیا اور مہا ہم بن و انعمارِ محالِم کا کشودہ دیا اور مہا ہم بن و انعمارِ محالِم کا کشودہ دیا اور مہا ہم بن و انعمارِ محالِم کا کشریت نے ایک سے بعیتِ مناافت کی ۔

ا مُسْنَدَ احدِ مُرْدِيًا بِ عَمَّالُ مِن بِ .

قال عثمان، لوان بيدى مفاتيح الجنة لاعطيتها بنى امية حتى يدخلوامن عندالخرهم -

معنرت کی خہادت کے موقع پرجب آپ کی دفات کا وقت آپہنچا تو آپ سے ریافت کیا گیا کہ کیا آپ کے بعد آپ کے معاصر اور سے معنرت من کے اہتھ پر بیعت کی میاستے و آپ نے بوجواب دیا وہ طبری (جلد م معنمہ ۱۱۲) میں درجے ذیل الفاظ بین قبل کیا گیا۔ ہے ،

مأآمركع ولاانهاكم انتم أبعى

" بنی مزهمیں اس بارسے میں کوئی حکم دیتا ہوں ، مزمنے کرتا ہوں یم تو و مجدسے بہتر فیدلد کرسکتے ہوئے

چنائچ معنرت علی کے بعد جن اوگوں نے معنرت من سے بعیت کانتی اور مج معنرت معادیہ کے ملاحث مبتک کے بیے مسئلے بھے ، ان مرب نے معنرت من کو بطیب مناطراپی آزاد مرمنی سے منیع خدخت کی بھا ، اس میں معنرت کان کی کی ٹواہش یا ہوا بہت کوکوئی وٹس نرتھا۔

برے رئیس ملکت اسلامی کے تقریّہ کے معاسط میں نجی ملی اللہ علیہ وسلم اور ملا فیت واٹرہ و انتحال اور صحابہ کرام کا اجاعی طرزی ۔ اس سند و توری دواج سے جوبات قبلی طور پر ثابت ہے وہ یہ کہ خلیفۃ المسلین کا انتخاب عوام الناس کی مرضی پر ہو توحت و محصرہ اور کسی خفس کا برو رضی فلی اس کی مرضی پر ہو توحت و محصرہ اور کسی خفس کا برو رضی فلی بین اس بننے کی کوشش کرنا اور مجراپنے کسی قریبی عزیر کے حق بیں بانشینی کا فیصلہ کرے اپنی زندگی بین اس کی مرضی ہو ہو سے ایک اندگی بین اس کی مرب سے سام کا رکا اجاع اگر ہو اسے تواس بات پر ہوا شدت ہوئی تقریب فقند ہوتی نظر آئے تو اسے برواشت کر لین اچا ہے ہوگر نہیں ہوا کہ کر لین اچا ہے ہوگر نہیں ہوا کہ کر لین اچا ہوگر نہیں ہوا کہ کر لین اچا ہو ہوگر نہیں ہوا ہو کہ کہ اس بات پر اجاع ہرگر نہیں ہوا ہو کہ کر اس بات پر اجاع ہرگر نہیں ہوا ہے کہ اسلام ہیں یہ بات کی جائز و میاح طریقہ ہے اور خلافت خواہ خودی اور انتخاب سے ہو، یا اس دو مرسے طریقہ ہو ، دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل مجت آگر ہوں کہ سے کہ اس دو مرسے طریقہ ہو تا دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل مجت آگر ہوں کے بیا کہ دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل مجت آگر ہوں کے بیا کہ دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل مجت آگر ہوں کے بیا کہ دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل میت آگر ہوں کے بیا کہ دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل کونٹ آگر ہوں کی گورٹ کی کا دونوں اسلام کی نگاہ بیں کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل کورٹ آگر ہوں کی گورٹ کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل کے بیا کہ بیا کہ بیا گورٹ کیساں ہیں ۔ اس سندے پر خصل کے بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا کی سال ہوں کیا کہ بیا کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی بیا کہ بیا کیا کہ بیا کہ بیا کو بیا کیا کو بیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کیساں بیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کور

# تعيم نبيت كي كجث

اس امولی وتمہیدی کالم سے بعد اب ہیں مولانا مودکودی کی وہ عبادت نعتی کرتا ہوں جے مولانا عثمانی مسامولی وہ عبادت نعتی کرتا ہوں جے مولانا عثمانی مساموب سنے مسید ہونیت تنعید مبایا سیے۔ وہ عبادت عظافت وطوکہیت مسفحہ ۵ - ایران الغاظ میں ودرج سہے :

معندیدی دی مجدی کے ابتدائی تحریک کی مجمع میز ہے کی بنیا دیر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ دصفرت مفیرہ ہے ابتدائی تحریک مجمع میز ہے اپنے ذاتی مفاد کے سیا دو مرسے بزرگ دصفرت معاور نے کے ذاتی مفاد سے اپیل کرے اس تجویز کو تیم دیا اور دولوں معاجوں نے اس بات سے فارکز لیا کہ وہ اس طرح اتمت محدید کوکس راہ پر ڈال دے ہیں ہے

اس برمولانا محدثقی مساحب ارشا و فرواتے ہیں کہ مجمهور اُمّت کے محقق علمار ہمیشہ سے يه تركيت أئے بي كرحسنرت معاويد دئى الترحمة كاينعل دائے اور تدبيرے دوسے بيننس الامرى الموديرددمنت ثابت نبين بواادراس كى ومرسىء تمت سيمة اجتماعى معدا ليح كوننقسان بهنجا منكر معنرت معاویہ کی نیت پر کلہ کرسنے اوران پرمغاد پرسی کا الزام ما تدکرنے کا عق کسی کونہیں سے۔ وه این اس اقدام میں نیک نیت سنے اور انہوں نے جو کچد کیا تشری جوازی مدود میں رہ کرکیا؟ اس سے جواب میں میری بہلی گزارش ہے۔ ہے کہ مولانا عثمانی نے مولانا مودودی کے موقعت کی ترجانی كريتة موسئة ان يجه محتاط الفاظ اور الأثم الدازيبيان كوخواه مخواه سخت اور ناكوار الفاظيس بهل دیا ہے کسی کام کامیح مِنسبے کی بنیا در رنم ونا اور کام کرنے واسلے کانیک نیت نم ہونا یااس کی نيتت كامتهم مونا دونون مورتيس مكسال نهيس بياسام طرح كسى فردكا ذاتى مغاوسس اپسل كرنا اور كسى فردكامغا د پرمست بومانا دونوں ميں بڑا فرق ہے۔ يہ بالكل البراي سے كرمَيں كبوں كرمعن محابة كرام يبيع مبرقر الترب تمريان ناكام دوريمي مؤاسب اودعماني مساحب ميرا قول يول نعتل کردیں کرمعابہ کرام مچور، مشرابی ، زانی احد عیش پرمست مختے۔ یاعثمانی مساحب بیرفرائیس کہ مسلمانوںسسے نثرک و برحت کا میدودمورباسیے اورپس ان کی باست کو ہوں کمثل کروں کمسلمان ماگا طود برُشرك اورمبذع بن محكمين وظاهر سنے كراس طرح بات كچدسے كچدين ماتى سبے۔ تاہم اگرمیزے اور نیت سے فرق کونظر انداز کر دیا مبلستے اورکسی کام سے مجھے مبر کے پڑمنی نہ ہمنے کا مطلب تیجے نیت کا فقدان ہی لے لیامیائے تب ہمی ایک بنیا دی شوال ہواس من میں پدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کرنیت کے مجمع یا غیرے ہونے کی محت ہرانسانی فعل میں بیدا ہوتی ہے یا كجرنام فتم كے افعال ہم ہم ہم تيت كي محدث وعدم محدث معتبر ہے اور جن ميں نيت سكے فساد

دسلاح كے مختلف عواقب واٹرات مرتب بوستے ہیں۔ يس فيائي مدتك اسمينكے پرفودكيا ہے ادر محدّثين سف انها الاعمال بالنيّاتِ اورنكل امن عِمانوي وغيرو اما ديث كي تشرّر عين بو کے فرمایا ہے ، اس کا بھی مطالع کہا ہے ۔ اس معاسلے بیں ہو کچیر میں سمجھ مسکا ہوں وہ یہ سہے کہ نیت کے وجودوعدم یاصحت و مقم کاسوال مرون اُن اعمال کے بارسے بیں پیدا ہوتا ہے جوعبادات وتقرّبات سے تعلق موں باکم از کم شریعت کے اوامرد نوائی کی تعمیل کرتے ہوئے انجام پذیربوں۔مثال سے ملود پرکوئی تتخص اگرنما زیٹر ہے یا زکواۃ دسے یا بھے کرسے یاجہسا د فى سبيل الله بين مهانى ومانى قربانى وسائدوان من نيتت كامو حرويا مفقود بمونااوراس كالميح يا غلط مونا نبیادی الممیت دکمتناسیے اور ہرمہلوسے قابلِ اعتبادسے،کیونکرلسیے افعال میں نیست کی ایچیائی یا بُرا ٹی سے آسمان وزمین کا فرق واقع ہوجاتا ہے۔ہوسکتا۔ہے کہ دوفعل جونظر بغلابر كميسال بهول ، ان ميں سيسے ايک پريزنت واجب بهواور دونسرا بالنكل أكادت جاستے، بلكہ اکٹا موجبِ مواخذہ ہو یہی وجہہے کہ ان افعال کے انجام دسینے والے کے معلسطے میں بہیں سمن فلن كى تلقيان كى گئى به اورزياده قياس آرائى بسے روكاگيا بے ، اگر مچرمسريح شوابدو قرائن كى بنا يرنيت كوزير يجدث لانا قطعًا ممنوع بمي نهبي سبعد

وہ الورجوعبادات کی قبیل سے نہیں ہیں اور جن کا مشروع اور مامور بہوناکہ بھے منت سے نا بت نہیں ہے ، بلکہ جو شریعت کی کروسے غلط یا غیمستمن قراد بلتے ہیں ، ان ہیں نیست یا بعذ ہے ہے جو یا غیم میرے مجہ نے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ۔ پھراس طرح کے افعال جب زیر بجب آتے ہیں تو ناگز برطور پر وہ ارادہ اور جد یہ بھی زیر بجث آ بھانا ہے جس سے تحست وہ افعال مرانوں میں تو ناگز برطور پر وہ ارادہ اور جد یہ ہے کہ اس طرح ہے جی نظراع ال جب موضوع سخن بنتے ہیں ۔ پر امر یا دیل تعالیم اور جد یہ ہے کہ اس طرح ہے جی نظراع ال جب مرانوں ہے موضوع سخن بنتے ہیں توان کے شن و تھے پر بجت کے دور ان ہیں وہ مبذ برو مج کہ کی افعال کسی موضوع سخن بنتے ہیں توان کے شن و تھے پر بجت ہے دور ان ہیں وہ مبذ برو مج کہ کی افعال کسی مور پر مران ہیں تا ہے جو ان میں کار فرما ہوتا ہے اور ہو تھی دوسیتے سے مساحت مور پر مران ہوتا ہے اس طرح کے اعمال میں اگر مبذ بات و مح کا ات کا ذکر آ جاسے تو ذکر کرنے والے کا ممرز یہ کہ کر بند نہیں کی بیاسکتا کہ تم نیت پر حلم کر اسے ہوجی کا نم ہو نیک میں نہیں ہے ۔ اگر خلط مبذ ہے پر مبنی قرار دینے کا نام میں نیت پر حلم کو اسے اور کر کا مشرف کے نام مورز نہیں ہے ۔ اگر خلط مبذ ہے پر مبنی قرار دینے کا نام مورز شنے ہو حکم اسے اور کر کے نام میں نام میں نیت پر حلم ہے ہوجی کا نام مورز شنے ہے کہ کو منت کے دوران ہیں قرار دینے کا نام مورز شنے ہو حکم ہور کا ہے کہ کو نام مورز کر ہونہ کا دوران ہوں کا نام مورز شنے ہو حکم ہور کا کہ کو من کا خوا ہون کی کا دوران ہیں ہور کی کا دوران کی کو کا دوران کا دوران کے دوران کی کا دوران کے دوران کی کا دوران کی کو کا دوران کی کے دوران کی کو دوران کی کا دوران کی کی کے دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کی کی کو کی کی کا دوران کی کا دوران کی کی کا دوران کی کی کی کی کا دوران کے دوران کی کے دوران کی کا دوران کی

ہے تو پھرکسی دینی، علی یا تا دیخی موضوع پر کلام کرنے والا شابیدی کوئی مسلمان ہوگا ہواس سے

زیح مسکا ہو۔ مولانا محد تقی مساحب عثانی اب تک ہو کچر بہر دِقلم کرنے رہے ہیں اگر اس پر ایک

نگاہ باذگشت ڈال میں تو انہیں اس میں بھی اس میزے متعدد نمونے ل جائیں گے ہے وہ نیتوں

پر ملم " قراد دے کرمنوع کھیرادہ ہے ہیں۔ انسانی فعل اور شینی کرکت میں انو کچر تو فرق ہوتا

ہر ملم " قراد دے کرمنوع کھیرادہ ہے ہیں۔ انسانی فعل اور شینی کرکت میں انو کچر تو فرق ہوتا

### «نريتن پر محله ؟ "

اس سے پیلیمی شاہ عبدالعزیزصاصب سے اقوال نقل کر میکا ہوں جن ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ امیرمعاوی کی بیعنی کا دروائیاں خاندانی عصبیت سے کہرانز کھیں مصنرت سعد کی معام اور کی بیعنی کا دروائیاں خاندانی عصبیت سے کہراقوال درج کر دیکا ہوں ، اور بہت سے دگیراقوال بزرگان مسلفت سے بہت میں ابن تیریش کے اقوال درج کر دیکا ہوں ، اور بہت سے دگیراقوال بزرگان مسلفت سے بہت میں کی ذرمیذبات و محرکات پر بھی لاز ما پڑتی ہے مثال روسیتے پر لیسے الفاظ بی تنقیدی ہے جن کی ذرمیذبات و محرکات پر بھی لاز ما پڑتی ہے مثال کے طور پر حافظ ابن عساکر جمعنرت فعنیال من عیامن کا ایک قول دوایت کرتے ہیں جے ابن کی البدار بر بعلد معفر بہم اپر بھی نقل کیا ہے۔ قول یہ ہے :

معاً وية من العصابة ، من العلماء الكبار ولكن ابت لي يجبُّ الدّنيار ومعا وية من العصابة ، من العلماء الكبار ولكن ابت لي يجبُّ الدّنيار «معاوية معاني اور ملما دكباريس سيمين ليكن وه يحبُّ دنيا مِن مبتلا بوسك "

اب مولاناعمّانی اگریها بی توفرها سکتے بی کہ یہ امیرمعا ویُرُ پر دنیا پرسی کا الزام سبے اور ان کی نیت پرحل سبے جس کا حق کسی کونہیں پہنچیا۔ لیکن عثمانی صاحب کو پر کبی نہیں کیجولن بھا ہیے کہ حضرت نُعنیک ایک طون السیے صماحی تنوی وقور تاسقے کہ وہ موفیا سے کرام سے امام شمار کے حضرت نُعنیک ایک طون السیے مماحی تنوی وقور تاسقے کہ وہ موفیا سے کرام سے امام شمار سکے جائے ہی اور دو مری طرون وہ اسٹے تعراور مما وق التول بی کم میمین امکن اور کشند نشافی سب بیں ان کی دوایات موجود ہیں۔

مولانا وحيدالزمان معاصب حيدراً با دى ننے تبسيرالبارى دفترم پروتشريج البخارى ) سکيمتودد مقا مات پرامپرمرما ويُرخ سميمتعلق فكمعاسب كه ال كادل الل بهيندست معا مث نزيمة اجس طرح شا دمجالع يُرخ

وانتى خىروفاة الحسن الى معاوية ،كتب يه اليه عامله على المدينة مى وإن فارسل الى ابن عباس وكان عنده بالشام فعن الاواظهر الشائة تتربه وته فعال له ابن عباس لا تشتمن بموته فوالله لا تلبث بعده الاقليلا-

مد مع مذرت مون کی و فاست کی خرامیر معا و پیٹر کے عابی عدید مروان سنے ان تک پہنچائی۔
انہوں نے محضرت ابن عم اس کو بلا یا ہو ان سے پاس شام میں آسے ہوستے ہے۔ بہا میرطور فرار اسے ان میراس کی میرطور کے اسے ان میراس کی میراس کی و فاست پرخوشی ظاہر کی ۔ اس پر ابن عمیا می شاہر کی ۔ اس پر ابن عمیا می سے ان سے کہا کہ آپ ان کی موت پرخوش نر ہوں۔ خد اکی تسم آپ می ان کے بعد زیادہ دیر زندہ نر در بی گے ہے۔

اس سے نیورکنن ابی وا وُودکن باظیاس، باب فی میلودالنمورکی ورج مدیرت طاحظه برد؛ وفدالمقد امرین معد یکوب الی معاویۃ بن ابی سفیان فقال معاویۃ للمقد امراعلمت ان الحسن بن علی توتی فویج ح المقد امرفقال لله فسیلان اتعدّها معيدة - فقال له وَلِيمَ لا اواها معيدة وقده وضعه رسول الله ملى الله عليه وقده وضعه رسول الله ملى الله عليه وسلم في حجرة فقال طهذا منى وحسين من على - فقال الله الله عليه وسلم في حجرة فقال طهذا منى وحسين من على - فقال الله الله على حجرة اطفاها الله -

"مقدام الناسك ومعلوم براس معد كرسة معاوية المرسك باس است قومعنون معاوية الناسك المسك ومعلوم براسك كرمس فوت بوسك بي است ابد معدام الناية برا الكري المرسك كرمس فوت بوسك بي المعدام المرسك كرم الأله الميرمعاوية بي المرسك كري الب است ابد معيدت قراد الدر المرسك في المرسك الكري المرسك الكري المعدال الكري والمرسك الكري المرسك الكري المعدال الكري والمرسك الكري المعدال الكري والمراب الكري والمراب الكري والمراب المرسك المراب المرسك المراب المرسك المراب المراب المراب الكري والمراب المراب المراب الكري والمراب المراب الكري والمراب الكري والمراب المراب الكري والمراب المراب الكري والمراب الكري والمراب الكري والمراب الكري والمراب الكري والمراب الكري الكري

اس دوایت بین جهال فلال کا لفظ استعال بواسد و بال کسنداحدی معاویر کالفظ مروی سب ، جیسا که موادیت کی تشریح سب ، جیسا که موادیت کی تشریح کشری سب ، جیسا که موادیت کی تشریح میں مولانا موسوف فرماتے ہیں :

والعجب كل العجب من معاوية فانه ما عي ف قدد اهل البيت حتى قال ما قال وفان موت مثل الحسن بن على رضى الله عنه في اعظم المسائب وجزى الله المقدام ومهنى عند فانه ما سكت عن تكلم الحق حتى اظهوه و هكذا شأن المومن الكامل المتخلص .... فق الاسمه ى طلبالرون المعاوية و تقي الإسمه ى طلبالرون المعاوية و تقي الله المناق الله المناق الله المناق الله على الله المناه على المناه ا

د امیرمعا و بیشد اس قول پرانتهائی تعب سے۔ انہوں نے ابی بیت کی قدر نہیجائی معنی تاریخ بھی اور منٹی کہ الیس بات کیروی ہے۔ انہوں نے ایک معیب تری اور اللہ معنریت مقدام کی موجود ہے۔ اور ان سے دامنی ہوکہ انہوں نے کلم پرسی ادا کرسنے اللہ معنریت مقدام کی موجود ہے۔ اور ان سے دامنی ہوکہ انہوں نے کلم پرسی ادا کرسنے

یبی الفاظ مولانا تغلیل احد مساحب سنے بذل المجہود، تشرح منن ابی داؤد ہیں اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے درج فرملے ہیں۔ وہ می مکھتے ہیں :

فقال الاسهى طلبًا لرصاء معاوية وتقريًا الدفقال المقدام حين سبع ما قال في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراعاة معاوية اما انافلا ابرج اليوم حتى اغيظك واسمعك فيه ما تكولا كما اسمعتنى ما اكولا

"امدی نے بات معاویم کی دمنا اور تغرب مامس کرنے کے سیے کہی تھی جب معنرت مقدام میں المد طیع وسلم کے فولسے کی شان ہیں گرنتا ہی کرسے ایم میں بات بی مجا اس نے درول السر میں المد طیع وسلم کے فولسے کی شان ہیں گرنتا ہی کرستے ہوئے امیر معاویم کی خاطر داری کے ہے کہی تھی، توحضرت مقدام امیر معاویم کے میں بہاں سے آج ہر گرنز بلول گا جب تک آپ کو خصر مناؤں جو آپ کو ثالب ند موجی طرح کر آپ کو خصر مناؤں جو آپ کو ثالب ند موجی طرح کر آپ کے الیسی بات نزمناؤں جو آپ کو ثالب ند موجی طرح کر آپ کے مجھے الیسی بات سن من کی جھے لیست منہ ہیں یا

صدیت میں آئے بیان ہے کہ صفرت مقدام سے نے صفرت معاویے کو تسم دلاکر ہوجھا کہ کہ اس معاویے کو تسم دلاکر ہوجھا کہ ک درول النّد علی النّد علیہ دستم سنے مَردوں کو موسنے کا نہوداور رکشیم پہننے سے منع نہیں فرمایا اور خواکی تسم بہ چیزی آپ کے گھرے لوگ استعمال کرستے ہیں ۔اس کی نشرح میں معاصب مون المعبود فراتے ہیں :

فان ابناءك ومن تقدرعليد لايجة نوس من استعمالها و انت لايتنكرعليهم وتطعن في الحسن \_

" آپ کے نوٹ کے اور گھرسے مرد ( پزید وخیرہ) ان اشیار کے استعمال سے پر مہیر

بہیں کرتے اور آب ان پر تمیر نہیں کرتے۔ اور اور آب منرے کہا گیا ہے، شاید دیر "البلاغ " کے

تاریخ ومدیث کی ہے دولیات اور ان کی تشریح بیں ہو بچکے کہا گیا ہے، شاید دیر "البلاغ " کے

نزدیک پر سب نیتوں پہ سلے کے ممرّ اوون ہو، نیکن واقعہ پر ہے کہ لے نیت بہیں بلکہ ایک مارے کے

کرشر قائم نوع قراد دینا کمی طرح می بہیں ہے۔ در تقیقت ان بی نیت بہیں بلکہ ایک مارے میں

نزیر کبٹ لایا گیا ہے نجو غیر مستمسی اور نامنا سب مقا نظاہر ہے کہ جب علی بسند یدہ نہیں مقا تو

بی بغیر بے اور اس میزی ہوگا، وہ مغرب اگر من کا بحث میں آبا النے اور اس میزی کو

علط یا نا پسندیدہ بھی کہر دیا گیا ہے تو اس سے کیا قیاست لازم آتی ہے ؟ اگر یہ پابندی نگادی

علط یا نا پسندیدہ بھی کہر دیا گیا ہے تو اس سے کیا قیاست کا ذرا ہے، قواس کے دور سے معن تو بہی

مطلقاً کوئی اشادہ ہی نہو ہو اس قول فیص کے بینچے کا دفروا ہے، قواس کے دور سے معن تو بہی

مطلقاً کوئی اشادہ ہی نہو ہو اس قول فیص کی میرم محت کوجب بھی بیان کیا جائے گا، اس بی کسی نہر معن کر میرن کہا ہو ہے۔

کی معد تک اس کما عرک کھی آپ سے آپ بیان ہوگا۔ اس سے مغر ممکن بی بہیں ہے۔

کی معد تک اس کما عرک کھی آپ سے آپ بیان ہوگا۔ اس سے مغر ممکن بی بہیں ہے۔

تا بم بنی مجمنا بون که مولانا مودودی سف معنرت معاویهٔ با دو سرے محابر کرام کے جس قول وضی سے بھی کتب و مست کی دوئی بی اظہار اختلاف کی سے مؤدّب الغاظ اور قری ط اندازیس کیا سے براو در است الن معنرات کی نیت کو ز دبی لاتے ہوئے البندی "بدنیت یا مغاد پر مست ، سبے براو در است الن معنرات کی نیت کو ز دبی لاتے ہوئے البندی کی مرجع دماندی ہے کہ وہ سبیے گسامان القاب سے برگر ملقب بہیں کیا ۔ یہ محد تقی معاصب کی مرجع دماندی ہے کہ وہ عامر السلین کو موحق کر سے برگر ملقب بہیں کیا ۔ یہ محد تقی معاصب کی مرجع دماندی ہے کہ وہ عامر السلین کو موحق کر نے کے ساب اس طرح سے الغاظ کھی کر مولانا مودودی کی طرف خسوب کر دسے ہیں ۔ مثال کے طور پر بی مولانا مودودی کی درج ذیل مجارت بہیش کرتا ہوں ہوا نہوں کر دسے ہیں ۔ مثال کے طور پر بی مولانا مودودی درج ذیل مجارت بہیش کرتا ہوں ہوا نہوں نے نظافت وطوکیت معنی سب ہیں درج کی ہے ،

میمین معنوات نے میں قاتلین عمان سے برلہ لینے کے بیے خلیفہ وقت کے منال ان کا یوفعل مشرعی عیشیت سے بھی درمت مزمقا اور تدبیر کے منال ان کا یوفعل مشرعی عیشیت سے بھی درمت مزمقا اور تدبیر کے منال ان کا یوفعل مشرعی عیشیت سے بھی فررمیت مزمقا اور تدبیر کے انہوں کے انہوں سے بھی خلط مخلط مخلط مخلط منالے کے انہوں کو می بجانب کو می بجانب کے میں بھی ہے گر سے بنا ملی میں منالے کا بہادی خلطی میں مجھے میں اسے معن منالی میں مجھے میں اس کے منا ہوں ۔ اس کے منالی مانے ہیں مجھے منا

تا ّل ہے ہے۔

کیا کوئی انصاف پسندایل علم ہو خواہ مئوسے خلی ہیں مبتلاز ہو، ہر کہہ سکت ہے کہ مطانا مودودی کا یہ موقعت متر شرع یا متر ادب سے متجاوز ہے اور اس قول کا قائل قعد اکسی محابی رکول کو رمعا ذائش برنیت تا بت کرنا جا ہمنا ہے یا الله کی عدالت کو جمروح کرنے کا اللادہ رکھتا ہے ؟ کیا علی نے ابل سنت کا مقیدہ یہ ہے کہ محابر کرام معصوم عن الخطار ہیں، ان سے کسی تلعلی کا صدور مرسے علی ہے بہار ام معصوم عن الخطار ہیں، ان سے کسی تلعلی کا صدور مرسے سے مکن ہی ہمیں ہے اور ان کے ہرقول وفعل ہرا جنہاد کا اطمالات ہوتا ہے ج

خلاصتر تبحست

بوث سابق سے بدیات واضح سبے کہنی اکرم ملی السّرطیرومتم یا خلفائے واستے واستدین میں سے کسی بزرگ نے بھی اپنے کسی عزیز یا قرامیت داد سے حق پیں میانشینی کی تجویزا تمت سمے لیے پیش نهیں فرمائی ً یہ بات بھی صاحب کی مباہلی ہے کہ عبادات وتفرّبات ، یا *کپروہ معاملات ہومشروع* طربق پرمسرانهم بأمیں، ان میں تونمیت سے دیجود وفقدان اورنیت کی صحت وعدم محست کامسئلہ بنیادی الهربیت رکعتا سبے، نسکی بوامور تعبیری نهرین بی اور جن کامشروع ومسنون مونا ثابت نہیں،ان بین نیت سے غلط یا مجرح ہونے سے کوئی تنامی فرق واقع نہیں ہوتا۔ان میں خواہ میم مبزبه یا نیت کا دفرما بویانه بواورخواه وه ذاتی مفاریکے سیے بول یا تومی مفاد کے سیے، ان سے اختلات کرنے یا انہیں خلط قراد دسینے کا حق کسی طرح سکسپہیں کیامیا سکتا۔ اس طرح ك افعال برامّن مع علمار ومعلمار مهيشة كرفت كرت ملك آست بي اورمنمنّا ان في مبريات. ومحرکات بھی زیر کجٹ آئے رہے ہیں۔ای چیز کونتیت پرحملہ یا سوسٹے فلن کا نام دسسے کر يذموم ياممنوع قراد دينا ددمست نهين -نبيت پرحله اس صورت بين بوتا سيرحبب كسى عبادمت یا نیکی سے کام کوکھی بلا ومبر بُری نیّت پرمبنی سجد لیاحا ہے ، ورمز غلیط کام بہر مِعال غلیط ہے فیلی نظر اسے کردہ اچھے مذہ یا اچتی نتب سے کیا جائے یا ذکیا مائے۔

يزيدكي ولي عهدي كين علق عثماني مهاصب كابدلتا ابؤاموقف

سابیدی وی عهدی کے متعلق مریرالبلاغ فراستے ہیں کہ میجہاں تکسائی سنکے کاتعلق اب پزیدی وی عہدی کے متعلق مریرالبلاغ فراستے ہیں کہ میجہاں تکسائی کے اعتباد سیمیرے تعابیا غلط، ہے کہ صفریت معاویر کا پزید کو ولی عہد بنانا ہواستے ، تدبیراودنتا کے سکے اعتباد سیمیرے تعابیا غلط، اس پین بمیں مولانا مودودی صاحب سے اختلاف نہیں ہے جمہود اترت کے محقق علمار ہمیشہ یہ کہتے آستے ہیں کہ معفرت معاویہ دمنی التّٰہ تعالیٰ عذکا یفیل دائے اود تدبیر کے درجے میں نفس اللمری طور بردورست ثابت نہیں ہوًا اود اس کی وجہ سے احست کے اجتماعی معمائے کو نعقب ان بہنچا یہ بہر مال اتنی بات توان کے نزدیک بی کم ہے کہ معنرت معاویہ کا فیعل دائے، تدبیر ادر مائے کے معادیہ کا منا نی بات توان کے نزدیک بی کم ہے کہ معنرت معاویہ کا فیعل دائے، تدبیر ادر مائے منا دائے منا نی بھا۔

اك ك بعدده فراستي بي كر مولانا سي بمارا اختلات المستليم سب كمولانا سن اى اقدام كوممعن داستے اور تدمیر کے اعتبار سے فلط قرار دسنے پراکتعانہ ہی کیا، بلکہ براہ دامست معنرت معاويع كانبيت برتهمنت لنكاكراس بات برامراد فرمايا سبيركه ان سيرميش نغايس ابناذاتي مغاد کھا اور اس پرانہوں نے بُوری امت کو قربان کر دیا ﷺ مریرمومون سے اس دو*ر*مرے معا<u>دمے</u> کابواب میں اب تکب کی بحث میں دسے پہا ہوں ۔ میرسے سیسے دوبادہ بس اتناعمن کر دین كافى سب كداگرىيى مولاناسنے نيىت پرتہمىت نہيں دگائى ليكن يرام دحبتىلىم تندہ سبے كەلمىرمعاديۇ كافعل داست تدبير إورنتائج تمينول لحاظ سي فلط كقا اودمعمالح اجتاعير كيرحق مي نقصال مال ثابت ہوًا تومیڈسنے یا نیت سکے میچے ہوسنے نہ ہوسنے یا واتی مغا دپر بمبنی ہوسنے نہوسنے سے عَلَّا كُونَى فَرِقَ وَاقِعَ بَهِي بُومًا \_ بَهِمُ ولأنا مودودى سنے بجوبات كېي بنى وه درامىل بېرىنى كە « انهول سنے اِس بات سے تعلع نظر کرلیا کہ وہ اس طرح امّست محدّریہ کوکس راہ پر ڈال رسیسے ہیں الانفاظ كامطلب بمي يههي سبي كمانهول سنے جاسنتے بوجھتے اتمت كواپنے ڈاتی مغاو پرقربان كرديا، بلكم وادم ومث يرسب كه الكفعل سحه نتيج مي امست خلافمت سك بجاست الموكتيت وآمر تبيت اورنسلی با دشامهت کی راه پرپڑگئ اور به ایک منتبقت بهریس سے انکار مکن ہی نہیں ہے۔ كياآب نودته ودختين كاقول يهى بيان نهيل فرمارسه كريفعل ددمست مزمقا بلكه نقصان وو ٹابت ہوًا ۽

اس کے بعدعثمانی مساسب فراستے ہیں کہ ہماری آئندہ گفتگو کا حاصل پرنہیں سیے کہ سے کہ سعفریت معاویے کا عاصل پرنہیں سیے کہ سعفریت معاویے کا پڑا قدام واسقے سے اعتباد سیے موفی مسد ددمست اودنغس الامری باسکل معموری ہوتاہے مسمول ہوتاہے مسمول ہوتاہے مسمول ہوتاہے

کہ دوانا وخانی نے اپنے سابق موقعت میں ترمیم کر کے اب برموقعت انتقیاد کیا ہے کہ اس اقدام کا چند نی مدد درمست ہے اور یہ بادکل میچے ہمونے کے بجائے کسی مذنک فیرمیجے ہے ہمالاکر وہ پہلے اسے بالتخصیص اور علی الاطلاق تا درمست قراد دسے سیکے ہیں ، بلکہ جمہور ملست کا مسلک یہی بتلکے ہیں کہ برخول امت کے اجتماعی مصالے کے بیے موجب صرد ہم دا اور نفس الامریس درمست نزیقا ۔

کیمرا کے بیل کرانہوں نے ہو بحث کی ہے، اس میں وہ اس نی صدوا نے موقعت سے بھی بتدری دورہشتے ہیلے گئے ہیں ، حتی کہ اُخریں فرواتے ہیں کہ ''اگر معترت معاویر منی اللہ انفالی عزدیانت داری سے یزید کو نطافت کا اہل محصتے تھے، تو اُسے ولی عہد بنا و بینا شرعی اعتبار سے باسکل جائز تھا یہ مزید فرماتے ہیں کہ '' یزید کی جو بکر وہ تصویر ذہمنوں ہیں ہی تی ہے ، اس کی بنیادی وہر کر ہاکا ما و شرسے رئیل جس وقت اُسے ولی عہد بنا یا بھا رہا تھا ، اس وقت یزید کی شہریت جو لوں کو بھی اس جنہیں تھی ہیں گئے ہیں۔ اُس وقت تو وہ ایک یزید کی شہریت جو لوں کو بھی اس جیشیت سے شہیل تھی جیسے ۔ اُس وقت تو وہ ایک معالی اور ایک خلیف وقت کا صاحرا وہ متھا ۔ اس کے ظاہری مالات ، صوم وصلوۃ تی بابندی، معلی اور ایک خلیف وقت کا صاحرا وہ متھا ۔ اس کے ظاہری مالات ، صوم وصلوۃ تی بابندی، اس کی دنہوی نجابت اور اس کی انتظامی صلاحیت کی بنا پر پیروا ہے قائم کرنے کی پوری گئجا ائش اس کی دنہوی نجابت اور اس کی انتظامی صلاحیت کی بنا پر پیروا ہے قائم کرنے کی پوری گئجا ائش

وني عهدي كاجواز وعدم جواز

یز ببرکے دندائل و مناقب بالتعمیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مدیرالبلاغ نے دی عہد بنانے کی شرعی حیث بیٹی نظر دی عہد بنانے کی شرعی حیث بیٹی بیٹی کا سے عمل کے منرودی اجزار اہمیّت کے بیٹی نظر اب بی نقل کرتا ہوں اور ان کے متعلق اپنے معرومنات بھی بیٹ کرتا ہوں ۔ مولانا محفانی صاحب فرما تے ہیں کرتا ہوں اور ان می تعملی میں نیک بیتی فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا ایجاع منعقد ہوں کا سے کہ خلیفۂ وقت اگر کسی خصص میں نیک بیتی میں میں نیک بیتی میں نیک فیتی میں نیک بیتی میں نیک بیتی میں نیک بیتی میں نیک فیتی میں نیک فیتی میں نیک بیتی میں نیک بیتی از التر الحقاء بعد اول مشد اس کا باب بیٹیا یا رسٹ تد دار ہی کیوں نر ہو تفصیل کے لیے و کی بیتے از التر الحقاء بعد اول مشد شاہ ولی الشرمیا حب کا مملک

عثمانى مهاصب كم اس مول لے كے بعد ازالة الخفار سے بَس شاہ و بی النَّد مساحب كی متعلقہ

بحث درج كرتامون - شاه معاص بيد سنه تهد تودس" مشروط خلافت "بيان كى بي بوانعقاد خلافت كوث درج كرتامون - شاه معاص بيد سنه يهد تودس" مشروط خلافت المين مثلاً خليف كالمسلمان، عاقل، بالغ بونا دخيره - الهي بين المفوي مشرط الهول ف مدالت بيان فرماني - بساوراس كي تعرفعين بول كرسته بين:

مجتنب اذکباتر پخپرمُصر پرمسغانر ومساحب مروست باشد، مهرزه گرد و خلیع العذار-

«کبیره کن بول سے پہنے واڈا ا درمعفیرہ گنا ہوں پرامرازکرنے والانہ ہو۔ ذی مرقر ہورزکہ ہرزہ گرد اور وادست مزاج ہے

کھرفرہاتے ہیں کر "جب یہ سب شرطین کسی خص میں پائی مبائیں تو وہ سیمی خاصلے کے علاقہ کا ورائیں کر دوہ سیمی اللہ کے اللہ کا وراگر لوگ استین مبائیں اور اس سے ہاتھ پر مبعیت کریں ، تو وہ خلیف را شد بوگا ۔ مزید لکھنے ہیں :

وغیر بیم این شروط در ای خیر از ند، ما بیان خلافت او عامی گردند نسکن اگرتستسط با برمکم اوفیما پوافق الشرع نافذ با شد براستے صرورت کربر داشتن اواذ مسندِخلافت انتمالات امست پرراکند و برج مرج پدید آرد-

"ا دراگراوگری ایستیخی کوخیفربنائی جس میں برتمام شرافط جمع منہوں تواس کی خوات کا میں ان کا مکم جو موائی مشریع ہو، خوافت ہے بائی گذرگا در ہوں محے ایسکن گر دہ تسلیط پاسے تواس کا مکم جو موائی مشریع ہو، ان فذہو کا منرودت کی بنا ہر۔ کیونکہ دتس تسلیل کے بعد، اکسے سندینلافت سے آبارہ اِختلا اُن فائد ہوتا ہے اور انتشار آور بنظمی پہیرا ہوتی ہے ہے۔

کرنے کے بعدال کے مسامنے اس کا اعلاق کر دسے بھٹرت تمریخ فاروق کی نلافت اسی طرح منعقد ہوئی۔ بیس اطراق بھی جاعت بیں امرافافت اسی آرفوافت اسی جاعت بیں امرافافت وائر کر دسے جس جاعت بیں امرافافت وائر کر دسے جس جاعت بیں امرافافت وائر کر دسے جس جاعت کے میب ادکان تشروط مثلافت پر نورسے اتر ستے ہوں۔ بیمبلی خود کی ملیفہ کی دفات کے بعد مشورہ کرسے اور ایک شخص کو خلیفہ معین کرسے معسرت عثمان ذوالنودین کا انتخاب اسی طراق پر مؤا اور خلیفہ ٹالث کے وفات سے بعد اس مجلس کا امجاباس ہو آا ور خلیفہ ٹالث نامز د ہوئے۔

انتخاب خلیفہ کے یہ بمین طریقے ہوخلفائے را نثرین کے عہدیں انتیاد کیے محکے، انہیں بیان کرنے سے بعد نثاہ معاصب فرائے میں کہ ایک بھوتفاط لیقہ صعبول خلافت کا «استیلار» دلینی ذہردستی فلیر دسکھ مامس کرلینا) ہے۔ اس کی تفصیل یوں بیان فراستے ہیں :

چی خلیفد بجیر د بشخصے متعدی خلافت گردد و بغیر بیست دامتخلاف بجمر دابرخود جمع ساز د با تیابات قلوب یا بغیر و نعسیب قتال خلیفه شود و لازم گرد د برم و مال تباع فران او در اکنی موافق تشرع با نشد و این دونوع ست ، یک آگر مستولی شجمع ترفط با نشد و مرت ، یک آگر مستولی شجمع ترفط با نشد و صرف منازعین کند بعدلی و تدبیر از غیر از شکاب محرّے وال قسم به اگراست و دُرخصت و انعقاد خلافت معاویه این ای سغیان بود مشرت مرتعنی و بود مسلی اسام می بهی اوع بود - دیگر آگر مستجمع نشر و در مران اند و مرف منازعین کند بقتال و از شکاب محرّ به و ای به اکر شدت می بهی او جور موافق نشرع با نشد ... در این بنوعاد بنا بر منرود ست

« حب خلیفہ نوت ہوجائے قوکی خنس خلافت پر قابی افد ہوجائے اور بہت واسخلات کے بغیر حوام کو تالیعیت قلب سے یا بزود شمشیر لوگوں کو اپنام خوا بنا سے ۔ واسخلات کے بغیر حوام کو تالیعیت قلب سے یا بزود شمشیر لوگوں کو اپنام خوا بنا سے برخفی خلیفہ ہوجائے بیخفی خلیفہ بی ہیں جا کہ اور اس کے موافق مشریع احکام کی ہیروی لوگوں پر لازم ہوجائے گی ۔ اس استبلائی خلافت کی مجی دو تربیں ہیں ۔ ایک قسم ہے کہ قوت سے خلبہ پالیے خلے دارے اندو خلافت کی تمام مشرطیں یائی جائیں اور وہ منے و تدبیرے فدر ہے سے کی والے سے ک

ناجائز امر مشرع کا ادیکاب سکے بغیر مدعیان خلافت کوداستے سے بٹا دسے۔ برصورت بھی بطور تصدیت و منرورت بھا کرسے۔ اور محضرت کی شرکھنی کی و فات اور امام مسروخ کی مسلح کے بعد معاویے کی خلافت کا افعقاد اس قسم کا تقا۔ دوکتری شم پر ہے کہ تخعی متفلّب سلح کے بعد معاویے کی خلافت کا افعقاد اس قسم کا تقا۔ دوکتری شم پر ہے کہ تخعی متفلّب سے اندر اشکاب موام کے در بیعے سے فالمنین کا دفعیر کرسے اور یہ مورت بھا ترجہیں ہے اور اس کا فاعل گزرگارہے بیکی اس کے موافق مشرح احتمام کی تعمیل می واحیب سے اور انعقادِ خلافت کی اس شکل کا جواز میں بربناسنے منرورت ہے ۔

اب شاہ دلی الشرماس کی اس بحث میں جوامر قابل طاحظرے، وہ یہ کہ انہوں نے مصنرت الو کرف سے لے المہرما ویڈ ، عبداللک ، بوعباس وغیرہ سب کا ذکر ان جا دطراقیہ اسے انعقاد خلافت کے تحت کر دیا ہے ، گریزید کی والایت عهد یا خلافت کا ذکر ان جا دطراقی سنے بادمی نہیں فرمایا۔ اس کا ایک بہیں فرمایا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ حضرت امیرمعا ویڈ نے لینے نتقال یا آیام مرمن سے بہت پہلے عمی طرح اپنے بھیٹے کو ولی عهد بنایا اور اس کے سیے مجمعات کی ، یہ یا آیام مرمن سے بہت پہلے عمی طرح اپنے بھیٹے کو ولی عهد بنایا اور اس کے سیے مجمعات کی ، یہ کاردوائی بائل تا جا کرتھی اور خلافت پزید کے انعقاد کے لیے کوئی مجمع اور حائز نبیا ونہیں بن مکتی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت حدیث ، محضرت جدالشرابن زبیر اور حضرت جدالر گئن بن ابی کرا

بزرگ نے میں مہردیا کہ میں بیب وقت دو بعیتوں کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ امیرمعادیم کی وفامت سے بعد حب ولید (گودنر مریز) نے اصرادکیا تو آپ برابرٹا لتے دہے اور کہتے ایسے کرمیب دو مرسے مسب لوگ پزید کی بعیت کرلیں گے قدیم کمی کرنوں گا۔ تا ہم اگر میر" البلاغ" یاکوئی «ومرسے ان سے ہم خمال برکہیں کہ والابیتِ عہدے بیے مبعیتِ عام مکل كرك لوگول كواس عمد كاپا بند مِنا ناميح سبداور و انعقادِ خلافت كے حق بیں إیک ماكز دلیل و بنیاد ین ملتی سے متب بھی پزید ہے حق میں ولا بہت عہد کی کا در وائی شاہ معاصب کے بیان کردہ چوتھے طریقے، بینی خلافت بزریجہ تغلب واستیلار ہی کے تحت اسکتی ہے، کیونکہ خود حضرت معاویہ کی مغلافت كوبمى شاه معاسمب اسى بجو ينفه طران كاحامس قراد دست رسب مي اور استعمن منرورت ورضمت کی بنا پرمائز کہر سے بی ۔ میرانعقاد خلافت کے اس اسخری طریق کی می انہوں سنے دو قسیں بیان کی ہیں جن میں دومسری ہے ہے کہ جوشفس نربردستی مثل فت پر قالبن ہور ہا ہے ، اس میں حجله شرائيل خلافست موجود منهول ا وروه بذراية قبال مناذعين كاصغا بإكردسے . يمسورين شاه ماحت كے نزديك نام أنزا دراس كا فاعل عامى بے۔اب اس كے بعد قاربين تور فيصله كرسكتے ہيں كرشاه صاحب كى بريجت كس مدتك يزيدكى ولايت عبدكى تائيدوتعويب كرتى ہے اودائسے انعقادِ مثلافت کا ماکز کوستھن طریقہ قرار دیتی ہے۔ کیاشاہ صاحب کی مرادیہ ہوسکتی سبے کہ منلغاسنے دامندین جس طرح ختخب ہوستے اور نبوامیّہ و مبوعہاس جس طرح مسریرخانا فسنت پرمستونی و تمسلط ہوئے، یرمسب طریقے کیراں طور پرمعیاری یا بپسندیرہ سننے ؟ یس بہیں مجد مكاكم مولاناعمّانى صاحب نے اذالۃ الغفا ہے اس مقام كا توالكس منا مبست سے دیا ہے۔ امام ما وردی کامسلک

دوسرا توالمولاتا عنمانی مساسب نے الاحکام السلطانیرالما وردی مدے کا دیا ہے۔
اس مقام پر امام ما وردی نے نشروع میں بلاشہرید دائے ظاہر کی ہے ایک خلیفہ سکے بیا
ماکز ہے کہ وہ ابنا جانشین تجویز کردے میں اکرتھ الایکنٹے میں الم کو کر دیا تھا اور سلمانوں نے اسے
ماکز ہے کہ وہ ابنا جانشین تجویز کردے میں اکرتھ الایکنٹے میں اور تمہیدی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اس سے
مسلیم کر لیا تھا ، لیکن یہ ایک امولی اور تمہیدی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اس سے
آگے جو کھر وہ فراتے ہیں وہ درج ذبل ہے :

فأذا اس ادالامام ان يعهديها نعليه ان يجهد وأيد في الاجتباد والا قوم لبشروطها فأذا تعين له الاجتباد في واحد نظرنيه فأن لحر يكن ولدا ولاوالدا حائران ينفى د بعقد البيعة له و بتفويين العهد اليه وان لعريب تشوفيه احدًا من اهل الاختياس -

دوب امام کا ارادہ پرمجوکہ وہ وئی عہد مقرد کرے تو وہ پوری طرح خود وفکر
کرسے کہ کوئ شمن امام سے کا مسب سے زیادہ سختی اور شرائع فیا فست برمب سے نیادہ
پورا اُ تر نے والا ہے۔ اپنے ذہن وفہم کی پوری جد وجہد کے بعد جب اس کی داستے
ایک شخص پرجم جائے تو دیکھے کہ وہ کون ہے ۔ آگر وہ اس کا بھیا یا والدن ہو؛ تو اس کے
ایک شخص پرجم جائے تو دیکھے کہ وہ کون ہے ۔ آگر وہ اس کا بھیا یا والدن ہو؛ تو اس کے
سے جائز ہے کہ وہ تنہا اپنی مرمنی سے اُسے ولی عہد بنائے خواہ اس نے انتخاب

يبال اولين امريوقابل والعظم الموقير برب كرام ماوردى ك ترديك ولايت عهد كي تجويز صرون اس شخص سكے حق ميں موسكتی سب جو خلافت سكے سيلے موذوں تریں فرد ہو اور ہج مشروطِ اما مست كومس سے زیادہ ہورا كرنے والامور یہ بات عثمانی صاحب نے بالكل فلط لكمی ہے اورشاہ ولی النرمماس بھے اور امام ماور دی کی جانب تعلقاً علیا تبسوب کی سہے کہ اس پر اجماج اتمت منعقد موج كاسب كرخليغة وقت الكركسي من نيكب نيتي كيرسا تغريشرا كطرخلافت بإنا ہے تراس کے سیار تنسب کہ وہ اس کو دلی عبد بنا دسے ، خواہ وہ اس کا باب یا بیا ہی كيول نهمويو و بي مهري محن نشرائع لمثلا فست كا پاياميانا كا في نهيس سب داگرم پزيدان كانجي ميا مع مزعقا)، بلکرمانشینی کا مقدادسنے کے لیے امام ماوردی کے نرویک بریمی لازم سے کروہ تشروط خلافت میں اُسْحَقَّ واُقَوْم ہو۔ امام ماوردی سفے بیرسٹر انط (مدالت، علم اور اجتہاد وغیرہ) سٹردع ہی میں بیان کردی میں انبز ریمی بتادیا ہے کہ انعقاد خلافت کا اولین طریقہ «اختیار میعنی انتخاب ہے ۔ بهركبين اس بات براجاع كا دعوى مبرح نهس كمغليغة وقت الرسبيني ياكسي وشترداديس شرائط منافت باناب تواسد ولى عمد باوسد فودامام ماوردى ك اس ملكم من مسلك بیان کیے میں - ابک یہ ہے کم مجب تک ملیف اہل المافتیار (Electors) سے مشورہ منکر لے

در ده ولی عبد کوابل مزقرار دی، اس دقت نکس خلیغدا پنے طور پر ولی حمد نبیس بناسکتا۔ اس کی وج یہ ہے خلیفہ کاکسی کو ولی عمد بنا فا در حقیقت ولی عمد کے حق میں " تزکیر" (Testimony) یا دوسرے لفظوں میں شہادت (Evidence) ہے اور یہ امست سے سیلے ایک طرح مکم دفیمیلہ ؟ کا درمبر دکھتی سبے اودکسی سے سیے برمائز نہیں ہے کہ وہ اسپنے والدیا بیٹے سے حق میں مثم اورت وسے باان دونوں کے حق میں کوئی فیسلہ دسے۔ معقبقت ہے۔ کہ باپ بیٹا وونوں ایک دوسے کے حق میں ایک جبتی میلان رکھتے ہیں اور ان کی باہمی ولا بہت عبدتہمت کا باعث ہے۔ ووسرامسلک انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جیٹے اور باپ سے سیے می ایک دوسرے کو ولی عہد بنا نامیا تز ہے ، كيؤكداميركاامرامت برنا فذسه اوريحم منعسب محم تسب برغالب سب دليكن اس مسلك كي كمزوري لكل واضحے۔ بیٹے سے بیٹے سے بیمنعسے تجویز کرنا بالکل البرائی ہے جیسے اپنے آپ کومنعمب سے بیے پیش کرنا اور دونوں میں موجب تہرت ہوئے سے لحاظ سے فرق نہیں) ۔ تعبیر امسلک اما ماوردی کے زدبیب یہ ہے کہ طبیغہ اپنی مرمنی سے والدکو تو ولی عہد بزاسکتاہے گربیٹے کونہیں بناسکتا کیونکر انسان كاطبعى ميكان والدسك بجاست اولا وكي طرحت زياوه بوتاسيرا وروه بانعموم ببي ميابتناسير كر اینامال ومنال بنیشے ہی كے سیام محفوظ كرسانے۔

امام ما دردی کی بیری بحث کوپسیش نظرد کھتے ہوئے ان کی تحقیق جوسا سنے آتی ہے دہ یہ سے کہ انعظا دِخلافت کا اولین طریقہ استخاب اور بھیت مام ہے۔ ولایت عمد کے سلے دوٹر طمی کا دم ہیں ہے کہ انعظا دِخلافت کے اور بھی میں شروطِ خلافت کے اعلیٰ ترین بڑنے برفائز ہوا درائ کا مب سے زیادہ صفدار ہو، اس کو دلی عمد بنائے ۔ دوسری شرط موصر و ناجین برفائز ہوا درائ کا مب سے زیادہ صفدار ہو، اس کو دلی عمد بنائے ۔ دوسری شرط موصر و ناجین علما درنے نہیں بلکہ اکٹریت نے دگائی ہے وہ یہ کہ سیفے کے حق میں ولایت عبداس وقت تک علما درنے نہیں بلکہ اکٹریت نے دلگائی ہے وہ یہ کہ سیفے سے حق میں ولایت عبداس وقت تک مائز نہیں جب تک ابل اختیاد یا ابل شوری سے مشورہ نہ لے لیا جا ہے اور وہ بھی یہ امر سلیم نہ کوئیں کہ بیٹا شروط و صفاحت امامت بیں بوری امریت پرفائق اور خلافت کے لیے میں سے زیادہ متحق ہے۔

قاضي العطائ كامسلك

اس کے بدی خانی مراسب نے قامنی ابویعلی کی الاسکام السلطان پرمدھ کی عبارست نقل کی سب

جس میں باپ اور بیٹے کی ولی عہدی کے متعلق وہ لکھتے ہیں کر معلیفہ کے سیے مبائز سے کہ وہ کسی ایسے تنفس كوونى عهد بناست محواس كے ساتھ باب بابعث كادست دكمتنا ہو، لبشرطيك وہ خلافت كى تزالك کا مامل ہوئے گرنوافست کی نشرانعلہ (صفاۃ الائمہ) جبے ایوبیلی نے مکٹے پربیان کیا ہے ، انہیں مدیر «البلاغ»ف كيرنقل نهي كيا-ان بي قرشيت ، عدالت وغيره كي سائمة يوكتى صفت ا فضلهم فی العلم والدین ہے، یعنی و بی عمد کوعلم ووین میں است کا افضل ترین مخص مونا بھا ہیے۔ یہ ومی بات ہے بوالماوردی سنے دومسرے الفاظیں بیان کی ہے معلوم نہیں دونوں مرتبریہ بات عثمانی مها حب مسيفتل كرستے وقت كيسے حجوث كئى؟ اگروہ اسے نيت پرحملہ ناتجو ہميٹين تو يكن بدعر مِن كرول كاكه غالبًا بياس ومبرست برُواكريزيد بيسي بيط كوالاحقّ بالامامة ، الأقُومُ بشروطها اور انعنس فى العلم والدّين سليم كريسينه مين سّايدا منه بين تمجير تأمل موريز بيرطيه ما عليه كواس اعلى وارفع مقام پرفائز کردینا برسے دل گردسے کا کام ہے اور یہ تمود عباس سیے لوگوں ہی کوزیب دبتا ہے ۔ تا ہم ہی بات کیا کم سے کہ پزید کی ولی مہدی اور خلافت سے انعقا دکو باسکل مائز اور میسے ٹابٹ کرنے کے سیسے حتمانی مساسب نے بزید کی تہرت وربیرت ، جو واقعہ کر بلاکی وہرسسے واغداد ہوگئی تنی ، اور حجوث بيح جود معيراس پر لگ سکئے سنھے انہيں صاحت کرنے کی کوسٹ ش فرمائی ہے۔ السّٰد کھر لاِہُ

## ابن تلدون كاموقف

یزیدی ونی عبدی کومائز ثابت کرنے کے بیے ازالۃ الحفار اور الاسکام السلطان برکے علاوہ مولانا محدققی صاحب نے مقدم ابن خلدون سفے ۱۶ سرے دارالکتاب البنانی، بیروت کا موالہ می دیاہے ۔ بین اس سلسلۂ مجت کے آغازی بین بیان کریجکا ہوں کہ علامرابن خلدون نے امامت وخلافت، انقلاب الخلافۃ الی الملک (خلافت کی لوکیت بین تبدیل) اور بعیت و ولا برت عبد وغیرہ موموعات پر ہو کچر کھا ہے ، اس کے متحدد بہلومی نظر بیں۔ تاہم ولی عبدی کے سینے مبدوغیرہ موموعات پر ہو کچر کھا ہے ، اس کے متحدد بہلومی نظر بیں۔ تاہم ولی عبدی کے سینے برجو کچر انہوں نے معماسے وہ مذکورہ بالا قوال سے کچرزیارہ مختلف نہیں ہے اور اس سے بھی یہ دعوی میری ابن بی بات بھاجاع منعقد ہو جباسے کہ خلیفۂ وقت اگر بیٹے یاکسی یہ دعوی میرینا سکت ہے ابن خلاق اللہ بیان منافق اللہ بیان منعقد ہو جباسے کہ خلیفۂ وقت اگر بیٹے یاکسی دیری میرینا سکت ہے ابن خلاق ا

فهستهي ورئيتهم الامام في هذه الامل وإن عَهِدَ الحامِيهِ اوابتُ لانه مامون على لنظر لهم في حياته فاولى ان لا يحتل فيها تبعة بعد مماته خلافًا لمن قال ما تهامه في الول والوال ١٥ ولمن خسس التهدة بألول ١٥ وق الوال ١٠ سعما ف ظاهرب که این خلدون اس کوتسلیم کررسیم چین که ایک قول کے مطابق بیٹے اور باپ دونوں کے حق میں ولايت عهدموجب تهرست سبے اور دومسرسے قول کے معلیاتی صرفت بیلیے کو ولی عهد بنا نایاحتِ اتهام ہے۔ البتہ ابن خلدون إن اقوال سے انتظامت كرتے ہم سنے ابنى داستے يہ بريان كريس کہ ایساکر<u>تے</u> میں امام منہم منہیں ہوسکتا کیونکہ اگرامام کا زندگی میں اُن سے شکر سالوک قابلِ احتراض نہیں توزندگی کے بیندکیوں ہو الیکن ہے ایک الیسا اسسندال سے حیں کا صنععت ظاہر ہے۔ زندگی می خلیفه اگراسین عزیزون کالحاظ دیکھے، تواس سے پیکب لازم آناہے کہ وہ مرف سے بعد انهیں ولی عدیمی بنام استے ؛ ولی عہدی آبک منصب سے اور اعزے کومنامسب دیناتو زندگی میں می مامون حوالتهمت نهين ميرجائبكم سف مست معدم ومحبب كدولي عهدى كالمجوز خليفتري نهيان دستا اسمقام پریزبدی ولی عهدی کے متعلق ابن خلدون سنے ہو کچدمزید لکھاسے اسمع تمانی ضاحب منے اسکے بیل کرنود می نقل کردیا سے ، اور دہ یہ سے :

" صفرت معادیم کے دل میں دو مروں کو مجود کر اینے بیٹے پزید کوونی عجمہ بالسنے کا جودا عیہ بہدا ہوا، اس کی دیم امّست کے اتحا دواتفاق کی معالمت تھی۔ بنوامیہ کے اہل مل وعقد اس پرمتفق ہو گئے ہے، کیو کہ وہ اس وقت ا بیٹے علاوہ کسی اور پر دامنی نہ ہوستے اور اس وقت قریش کی مربر آ ور دہ جاعمت وہی کا ور اپنی نہ ہوستے اور اس وقت قریش کی مربر آ ور دہ جاعمت وہی کئی اور اپنی مقدرت محاویم سے تھی ۔ اس سے صفرت محاویم سے اس کو ترجیح دی اور افغیل سے غیرا فعنس کی طرف دی وی عارضون معاویم کی مواد کا محارب معاویم کی مادلت اور معابیت اس کے موا کھرا درگران کرنے سے مانع ہے ؟

ابن خلرون اسی سیسیلیت میکنت الفاظ پی پزیدگی و بی عجدی کی توجیداس سیے ذرابہلے (اکھا کمپسویٹ میں) میں ہمی کریکے ہیں ، جہاں انہوں نے خلافت سے طوکبیت ہیں تبدیل ہوسنے پر بحسث کی ہے۔ وہاں سکھتے ہیں : وكذالك عهد معاوية الى يزيد يعوفًا من افتراق الكلمة بما كانت بنوامية لعربوضوا تسليم الاهم الى من سواهم فلوقدا عهد الى غسير به اختلفوا مع إن ظنهم كان به صالحًا ـ

"ای طرح معاویم سنے یزید کو ولی عمد بنا یا کیونکہ انہیں افر ان پیدا ہوئے کا عود سنا میں افر ان پیدا ہوئے کا عود سنا مقا۔ دج یہ تنی کہ بنوا میں اپنے مواکسی دو مرسے کو مکومت میر دکرستے پر دا منی نہتے ہیں اگر امیرمعا ویڈ کس دو مرسے کو ولی حمد بناتے قرینوا میراس سے اختا اس کرتے اگر جہ وہ الناسے بادے میں نیک محان دیکھتے ہتھے ہے۔

تغیقیت برسب که بادشامهت و ملوکبت امغلافت کی ملوکتیت بین تبدیلی ادر اما مست و ولابیت وغیره کی بختول میں این خلدون نے حج نقطار نظر پیش کیا ہے ، وہ یہ ہے کہ ملوکسیت نبشری اجماع اورانساني معاشرت محمسي إيك ناگزير إداره سهداور قهر دِ تفلّب اس كى لازى خوم يّب ہے۔ ابسیار علیہم السّلام کی آمد بریمی ملوکتیت خلافت کے قالب میں دم حل ماتی ہے اور دینی مقامد کے سیے استعال ہوتی ہے مگر ایک کار فرما طاقت لین عصبیت مثلافت کی کیٹت پر موجود دہتی ہے۔ چنا كخرىجشت نبوى اورخلافت رائنده كے بدرجب فرمت صفریت معاور میں تک بہنی توہی ملوكيت وعميستيت بنواميهمي منتقل إودم مكز بوكئ مجران سيءعمسه اود ذود أود موسف كاليك ناكز يرملك فطرى تَعَامِنا مَنَا عَا- بِاتَى بِوَكِيمِهِ وَهِ اس موديتِ مال كے قدرتی نّائج سنتے اور نزید کی ولی عہدی اور بيعت منحلهان نتائج كے ايك سبے - بي اس وقت اس مومنوع بريجت نهيں كرنا جا برتاكر مترعى، تاریخی ادر عقلی لحاظ سے واقعات کی می تغبیر و توجیرکس مدتک درمنت ہے ۔ پی صرف بر پوجینا مهامتا بموں کر حبب منوامبہا دل وآخراشی جمعیتت وعمید تبت سے مالک سنھے،" قریش کی *سربر*آور دہ جاعت بمی دی کتے اود اہلِ کمست کی اکثریت بھی اہنی میں سے تھی" تو پھراس افرّاق اور عام اتحاد وانفاق سيخومت كى كميامعقول وم بهومكتى تقى مويز بيركو ولى عهد بناسنے كا با عدث برّا ؛ ظاہر سے کہ حبیب ایک قبیلہ قابو یافتہ وسنولی سے ،ظیعنہ مینی اسی بیں سیے شہرے ، خلیغۂ وقست کا ماحبرا ده مبی یا برزمتوم وملوهٔ سبے اور دینوی نجابت اور انتظامی مسلاحیست کی بنا پرخلافت کا اہل ہے " توپُوری مکست اُسمے والدسکے بیندا کہ سسے آپ خلیفہ بناسنے گی اور وومپارا وی گرکر عالعت بھے تے کمی توہ کیا تیر اولیں ہے ؟ الیسی مخالفتِ شاذّہ مذموح ببِ تشتّت وافتراق بوسکتی ہے ، مذانع تنا چھلافت ہیں قادِح بن سکتی ہے۔

بچرعنمانی معاصب اسی مفام پرمافظ ابن کثیر کے حالے سے یہ کی تکھ دسے ہیں کہ "جب صفرت معادین نے صفرت سی مفام پرمافظ ابن کھی توانہی کو وئی عہد بھی بنایا کھا ﷺ اگر ہربات سیجے ہے توائم وقت بنوائمیۃ اس پر کیسے دامنی ہو گئے سنے ؟ یا بھروہ بات بھی چھے ہے کہ یزیدی سے کہ یزیدی سے معنرت حق کو نہر د لاکراس واقعی یا موہوم اقرّاق کو دفع کی انتہا ؟ واقعہ یہ ہے کہ یزیدی وئی جہدی نے اس کی " ظافت "کی داہ مجواد کر کے افتراق کو کھٹا نے

اله متعدده ما رئے بعراصت برالزام پزید کے خلاف عائد کیا ہے می کا المبتیت خلافت کا المبتد باتگ دسوی عمّانی معاصب برنسهے ہیں۔ موالا اعبد الحق صحّانی فرواستے ہیں : "معمنریت من سے بعد امیرمعاوی مکومت کرنے د ہے۔ بعدان سے ان کا بیٹا پزیر برکخت مانسٹین مخاراس نا لاکِق دنیا د ارسنے اس خوصت سے کرمیا واصفرت س ملافت کا دعویٰ مذکر بیمیں کرینی اکرم سلی الترعلیہ وتلم کے لخسین بھرمیں ، الناسے دو برو مجھے کون بوجھے گا جھٹرت س ونى المدُّون كوزم رولوا كرتمهيد كرويا اوروزرسال بورهم مرت ين في الشرفي كوكر الماين تم يدكرا ديا- اس كم بخت سمع سب وين بوے میں کیا ٹمک ہے'؛ ماٹیے میں فراتے ہیں ?'معاویہ حمرت کا گئی خلافت کوٹسیلم فکر ہے آپ خلیغ ہونا چاہتے تھے' (مقالکہ الاسلاً) عليم مُسرًا بسطبوع منشرًا عربي، دني يُرِثنُكُ كس) - يعي وامض ميركه عفا كدلا مثل ه كذ عا زم مولانا عمرقا كم تا وَتَوى ، مولانا مبيب الرحن مبتم واللحليم وفي بند، مولانا محرا لود شاه صاحب مولانا عزيزا لرحن مما حب فتى ويوبند بمغتى كفايت التُرْمَعا موب كى تقا ربيط مومود بير يمنى إبى وادُود كنّاب الآواب، الواب اللهاس كى مجمع مديث الكاست سيهلے بحسث مينفل کا گئے ہے ميں مي معترت مين کی موت برامبرمعا ويوسے در محل کا ذکرہے ، اس مدين کی شرح مي مولانا شمس الحق معاصب م آبادي في مع والعبودين به مكمه اسب وكان دفناة الماحسن ديمي الله عنه مسموما ستمته من مبتهجه والشارة يؤيد بن معادية سننتسع وادبعين اوبعدها (صغریت بھی المیرمندی وفات زم محودانی کے ذمہ ہے۔ سے ہوئی -آپ کی بوی مجدوسے نرمد کے اشا مے سے آپ کو زمبرشے ہے۔ براسم یا اس کے بیدکا واقعہ ہے)۔ این عجب اسمواعق انحرقر مسلم معلم مین مکترالع برفراتيس كريز يديف جده كوايك كدديم مصرك كالمزيش كوزم والواياريد زهر توداني كاواقوشاه جدالعزيز مساحب سفيمى سرالشبادين بي اس طرح بيان كياب.

مجراب خلدون کی بر بات بھی عجیب ہے کہ بنوامی سے الله الله والعقد این الحق والعقد این بدکی ولی عہدی پر تنفق ہے۔ خاندان بنی امیر کے افراد پر آیا آن ابل مل وعقد یا ابل شوری کا اطلاق کمی طرح بجی درمت ہے جہ بنا انتخاب خلیفہ میں وقل ہوسک ہے اور ہج لوگری امست کی ناکندگی کرسکتے تنے ہ دو مرسے افراد تو در کنار خود امیر معاور یہ کا شار خلیفہ بننے سے بہلے ابل مل و عقد بین بہیں ہوتا کتا ۔ شاہ ولی الشرصاص اذالہ الحنقا صلا (مطبع بر بلی سنت الله المنا مسلم میں بری سنت الله المنا مسلم المنا میں بری سنت الله المنا مسلم میں بری سنت الله المنا مسلم کا قول فقل کرتے ہیں کہ انہوں نے صفرت مالی مسلم کے کہ وہ خلافت کو جہوڑ اور صفرت الله المنا میں اور المیر مرحا وکی میں مریک کری ا

من بأيعه خير مهن لعربيا يعه وائ مدخل لمعاوية في النويج وهومن الطلقاء الدين لا يجوي لهم الخلافة وابوه سأوس الإحزاب

#### فندما على مسيرهما وتأبابين يدبية

" بن لوگوں سے معنوت کل منے مبعث کی ہے وہ ان سے بہتر ہیں جنہوں نے نہیں کی ۔ اور معاویہ کا منور کی ہیں کیا دخل ہے ، وہ توطلعا دیں سے ہیں جنہوں کے بیے خلافت مبائز نہیں اور وہ اور ان کے والد جنگ اس اس کے سیارالار تھے۔ نیس وہ دونوں اصحاب ابنی روش پر نا دم ہموستے اور (ایر معاویہ کی حایت سے) وہ ہیں تا تب ہوستے ہوئے ہ

حقیقت یہ ہے کہ ابن خلدون کا یہ نظریہ ناریخی مقائق کے بائس مثلا حذہ ہے کہ نیوامیۃ
کسی الیسی زبردس جمیعت کے مالک تھے کہ اگر پزید کے بجائے کسی اور کو ولی عہد باخلیف ہ بنایا بھا کا تو وہ اس کی مثلا فت کو پہلنے نہ دیتے۔ یہ تو بائس وہی بات ہے ہوبعض ابل شینے نے معزمت کی منافق نے معزمت کی منافق کے بارہ ہے ہیں کہی ہے ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حمزت علی شکے بجائے منافق حصرت عثاق کو محمزت علی ہے ہے ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حمزت علی شرکے بہا کا المئنہ حصرت عثاق کو محمز اس المنافظ بی المئنہ منافق المئنہ منافق کے بارہ کے بیان الفاظ بی تنفید کی ہے :

كان عبدالرحملن من العدالناس عن الاغلاض مع انه شاؤس حمد الناس ولمريكن لينى امية شوكة ولاكان فى الشوى كامتهم احدا غيرعثمان.

"جدالریمن بی محدیث (بن کے بہر دخلیفہ کا نام تجویز کرناتھ) اوگوں میں سب سے ایادہ بے فرن سفے ، کیرا کہوں میں سالانوں سے مشورہ لیا ۔ بنوام ہر کو کو تی طاقت مامس ناتنی اور صفرت عثمان کے سوا ان میں سے کوئی شوری میں ناتھا۔
مامس ناتنی اور صفرت عثمان کے سوا ان میں سے کوئی شوری میں ناتھا۔
ولی جہدی کے بالمسے میں فی آرکا الل سلک

میری اب تک کی بحث سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاہ ولی النّدصاحب ، امام ما در دی اور قامنی ابولیعلیٰ اس باست سے سرگرز قائل نہیں ہیں کہ باپ اگر بیٹے کوئیک بمتی سے طافت

كالإل تمجية تولسه وني عبد بناسكتاب اوراس كايرفعل بالكل مبأتز ومعتبر بيية نيك بميتي کے لعظ کی گرد ان توعمّانی معاصب بلاوہ کر رہے ہیں۔ علیائے مذکوری سے کسی نے تربّہت فا مل سے بحث نہیں کی «مذاص کا موقع وحمل مقارشاہ معاصب نے ولابیت مجدرے مسئلے سع براء راست تعرمن بهي كيا، البنة انهون في انتخابي خلافت اوراستيلائي خلافت كافرق واضح كردياسے - اگرولايت عهد كاكوئى تعلق انعقا دِخلافت سيے نہيں ہے بمبيباك عثانی مساحب نے تسليم كيسب، توشاه مساحب في جوطرنق بإست انعقا دِخلافت بيان كيم بي، ان بي سيكس كاانطهاق ولى عهدبنا حديرتهبين بوسكتا - الماوددي اوما بيعلى كم بحث سيريرثا بهت بموتاحيك انعقا دِخلافت کامعیاری طرافقهم ببت ابل انتیارے اور ولی عمدی کے لیے دو شرطیس صروری بي-ايك بوتنفق مليهب وه برسه كه ولي عبد مشرائط خلافت كومبترين حيثيت بي يوراكرًا بر-د و کسری شرط حوجم بود اتست کے نزدیک لازم ہے وہ برکہ ولی عہداگر بیٹا ہو تواہل شوری سے شورہ لیا مبلے اور وہ مجی لیم کریں کر بیٹا ہوری اقست میں خلافت سے مید مسب سے زیادہ اہل وقت سيت منا فنت كى شرائط كامحن كى ورسيم بي بإياجانا اور والدكاسية كوابل بمجدلدينا كانى نهبيس ہے۔ ابن خلدون سفے بلامشمبر بزید کی وئی عہدی کو مائن کہاہے اور اس کے ناگزیر وحق بجانب بوسن كا فلسعنهم بيان كياسب مگرانهول سن يمي اس تنيعنت كرتسليم كياسب كه اس سيكيمي ثبن غابهب بین بن دوسے تزدیک یہ فعل موجب تہمست ہے۔ مولانامودُودي کي تصريحات

ال مسلم بجث بن يربات بمي قابل ومناحست سي كرمولانا عمّاني مراحب سن ولانامودودي

سنه یزید کی ولی مجدی سے بیے بیت اس وقت کی گئی ہیب کو معنرت مرفقی ابی و قامی اور معنرت مرفیقی نزید و ندر دو فون اصحاب مختر و میں سے سنے یہ جارہاں دل خلفا سے الماندین سے معاجزادگان در معنرست عبدالرائن اسے معنوت میں ہے۔ بھر جارہ ان خلفا سے الماندین سے معاجزادگان در معنرست عبدالرائن اسحارت معید برمعنزات سنید برمعنزات سنید یو دار اللہ بن عباس اور معنرت معید بن الحاص مبیدے بزرگ موجود سنے ان مسب کو مجدود کرکہا بیزید محن اس ومرسے نوافت سے سبے معنرت معید بن الحاص مبیدے بزرگ موجود سنے - ان مسب کو مجدود کرکہا بیزید محن اس ومرسے نوافت سے سبے ابل بابل ترمقا کہ دہ خلیف وقت کا دو کا مقا اور باپ کی مطاب میں والا بہت عبد سے سیے موزوں مقا ب

ک ده دوفقرے قفق کردیے ہیں کہ" یزیدی وئی عہدی سے ابتدائی تحریک می می می میز بے ک بنیاد پڑہیں ہوئی گئی ہے۔ ابتدائی تحریک می می میں میں اپنا موقعت وحد عا واضح کرنے کے بیٹے مثلافت وطوکیت ایں بنیاد پڑہیں ہوئی گئی ..... ہوئی اپنا موقعت وحد عا واضح کرنے کے بیٹے مثلافت وطوکیت ایس میں بنیان میں دو مری عبارتیں ہوائہوں سنے ملمی تغییں ، انہیں فقل نہیں کیا ۔ مثال سے طور پراس کتا ہے معنی مسفر مہما ہر میر حبارت موجود ہے :

'' نظافت کا منهاج النبوۃ کے بحال ہونے کی اسم کی صورت صرف یہ باتی رہ گئی تھی کہ معنرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پرکسی شخص کے تغیر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشود سے پر چھوڑ دیتے ، یا اگر قعلی نزاع سے بہائی زندگی مسلمانوں کے باہمی مشود سے پر چھوڑ دیتے ، یا اگر قعلی نزاع سے بہائی زندگی ہی بی بی مانشدنی کا معاملہ سلے کرمیانا صروری محصتے تومسلمانوں کے اہل علم واہل خیر کو جمع کرکے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی ہے سیاح ایت سے بہا کہ مان کا محمدی سے سیاح ترون ورا ترا دی کون سے ۔ نبہی اپنے بیطے پزیدگی ولی عہدی سے سیاح توف وطمع کے ذواقع سے معیت سلے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " توف وطمع کے ذواقع سے معیت سلے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " تھون وطمع کے ذواقع سے معیت سلے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " تھون وطمع کے ذواقع سے معیت سلے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " تعیاد ست ' تھون وطمع کے ذواقع سے معیت سے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " تعیاد ست ' تھون وطمع کے ذواقع سے معیت سے کرانہوں نے اس امکان کا بھی خاتم کر دیا " تعیاد ست ' تھون وطمع کے ذواقع سے معیت سے کرنے کی معاملہ " سے تریمنوان یہ عباد ست '

درج سبے:

"سب سے ذیادہ جرت مجھے اُس استدالل پر ہے جس سے پزید کی لی جمدی کو جائز تابت کرنے کی کوشش کی جائی ہے۔ بعض معشرات یہ تو ما ہے ہیں کہ اس کا دروائی سے بُر سے نتائج بر آمد ہوئے۔ بگروہ کہتے ہیں کہ معشرت معا ویڈ اگریزید کو جائشین نامزد کر کے اپنی زندگی ہی ہیں اس کے بیے بیت نہ لے توان کے بیکسلانوں میں منا نہ جنگی ہوتی اور تیمسردوم جراحدا آنا اور اسلامی میاست ہی کا خاتمہ ہوجا آ ۔ اس میے ان بدائی بن تنائج کی برنسبت وہ نتائج کم تربی بُر سے ہیں جو پزید کو ولی جد بنا نے سے دُونا ہوئے گئے ۔ بی پر چینا ہوں کر اگر کی الواقع صفرت کو ولی جد بنا نے سے دُونا ہوئے گئے ۔ بی پر چینا ہوں کر اگر کی الواقع صفرت کو ولی جد بنا نے سے دُونا ہوئے گئے ۔ بی پر چینا ہوں کر اگر کی الواقع صفرت معاور پر کا خیال یہ کھا کہ ان کے بعد کہیں جائشینی کے بیے است ہیں خانہ جنگی بہا معاور پر داوراس بنا پر وہ یہ مزورت محسوس فرائے کئے کہ اپنی زندگی ہی بہل س

مبادک خیال کوعل میں لاسے کے بیم مورت اختیار نظر اللہ مقاری کو جھے کرنے اور ان سے کہتے کرمیری مبانشینی کے بیلی معابر اور آکا ہر تابعین کو جھے کرنے اور ان سے کہتے کرمیری مبانشینی کے بیلی موذوں آدمی کو میری زندگی ہی ہی منتخب کر لوا ورجس کو وہ لوگ منتخب کرتے ، اس کے حق ہیں مسب سے بعیت سے لیتے ؟ اس طریق کا دہیں آخر کیا امر مانچ منا ؟ اگر صفرت معاوی نیم بیر داہ اختیار کرتے توکیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی کھر کھی بر باہوتی اور اسلامی ریا سست کا خانم سے کر اور اسلامی ریا سست کا خانم سے کر انتہ ہوگا ہوگا تا اور اسلامی ریا سست کا خانم سے کہ دالت ، کہ دالت کو در کا دیا سے دور کے دور کی کر دالت کی دیا سے دور کی کہ دور کے دور کے دور کی کر دیا سے دور کی کر دیا سے دور کی کر دیا سے دور کے دور کی کر دیا سے دور کے دور

مولانامودود دى سنحبب ميغبادتين تحريه كى تعبين، أس وقت تك" البيلاخ "كي تنقيد منظرعام پرنہیں آئی تھی ، دبیکن واقعہ برسہے کہ ان میں " البلاغ "کے اعترامنات کا اصوبی اور مامع بواب موجود ہے۔ مریم البلاغ "نے حبب مکمنا نشروع کیا توان سے سامنے یہ عبارتیں موجود کنیں اور انہیں سامنے رسکھتے ہوئے ہی انہوں نے ددو کڈ مشروع کی گرافسوس کا نہوں شفانعيامت ودوا دادى سيركام ندليا اوروني عهدئ يزبير كيمستكيمين نيك نيتي وبرنبتى ا ودحواز وعدم جواز برخبرم رودی ا ورخبرم تعلق بحث سے امل مومنوع کو اُلجمانے کی کوسٹ ش ی کوئی فلط کام اگر بوری نیک نیتی سے کیا جائے توکیا اس کی فلعلی محمت میں برل مبائے گی یا اس سے نتاریج واقع اوررونما مذہوں ہے ؟ کوئی عالم یا فقیراگر دو بین اشکال نعل سے بارے بیں بیر ملکھ دے کہ بیر معمی مبائز ہے اور وہ بھی مبائز و واقع یا قابل نفاذ ہے۔ توکیا دونوں ميسان طور برمهاح ياموجب ثواب بول كى ؟ مثال كے طور بيطلاق دينا جائز توسيے مگراس کی تعیم معورتیں مباح ، تعین مستحب اور تعین ممنوع ہیں ۔ طلاق کامشر*وع وس*نون موقع دخمل ا در آحسن طریقه بیرسیے کرکسی معفول زبرشرعی کی بنا پر مورمت کوسمالت طهر پس وطی سکیے بخبرالکیپ طلاق رجعی دی جاستے سی کہ سدّت گزرجائے۔ اب فرض کیا ایک شخص بلاوم رحیق میں بری کو تین طابق دفعةً دسے دسے توبہ مذاہب ادبعہ المکظاہر یہ سے نزدیکے ہمی مغلظہ ہوکر واقع ادرنا فذتو برماسئه كم كركيا اس كامجرّ دجواز ونفاذ استصنحن بإاعتراض سيربالا زربنا د\_ے گا ؟ طلاق سے بھی وامنے ترمثال نماز کی ہے۔ نماز با جاعت سرمسلمان کی امامست میں اداکر نامباکز ہے۔ اس پرلیوری اُمّت کا الفاق واجاع ہے۔ ہریّروفاجر کی اقتداری تا ناک ہواز کو دمدیث نہوی سے تابت ہے ، اس سے اسے مباکز تابت کرنے کے بیائے تنا ہوا کے کا قول پیش کرنے کی ماجت نہیں ہے سعفرت مثال نے اپنا گھیراؤ کرنے والوں سے بیجے کمی ناز پڑھنے کی امبازت اہل مدیم کو دے دی تنی مروان ، حجاج اور یزید جیسے لوگوں کے بیجے مبلیل القدرمی برکرام فاذا داکرتے سنے دیکن کیااس کا مطلب ہر ہے کہ برمس امامتیں کیساں طور پرجائز ہیں ؛ کھراؤ ہا دے مفتی مماحیان کو جا جیئے کہ مماحت فتو کی صا در فرائیس کہ اُماری مفتی ماحیان کو جا جیئے کہ مماحت فتو کی صا در فرائیس کہ اُماری مفتری و امامیت کرون کے بیے ہرکس و ناکس کو نلیغہ بنا دینا یا ولی عہد جو یز کر دینا بالسکل مباکز اور

كيا ولي عهدى عض ايك تجويز سب إ

مدیر «البلاغ» سنے پر پیرکی ولی عہدی پر بجبٹ سے دوران بیں اس بات پر بھی نور دیا ہے کہ محفق علمار سے نزد بکیب خلیعتر وقت تنہما اپنی مرحنی سے کسی کو ولی عہد بنا دسے ، تو · يهمن ايك تجويز هم ستب المست سك إلى مل ومحقداس كى وفات سم بعد قبول مي كرسكتي بي ا در در تھی۔ اس سے خالبًا بہ تا تھر دلانا مقصود سے کہ جب بہ بہزمحن ایک لیسی تجویز وہوا بہت کی حیثیت دکھتی ہے سے در کھی کیا جا سکتاہے تو پھراسے می اعترامق بنانے کی کیا منرور ہے ؟ اس کا بواب یہ ہے کہ بہت سے معاملات اسیے ہوستے ہی جوابی نظری حیثبیت میں توبالكل مها ده وسهل د كھائى دسينے ہيں نيكن ان سے على پہلوسے سائفر بڑى مشكلات والبسسته ہوتی ہیں۔ یہ بات ش<u>صح می سیم ہے</u> کہ ولی عہدی ایک تجویزے ملکہ اصول و قواعد تشرمیر کا نقاصنا بی بہی ہے کہ پرتجویز ہی رہے اور اس کے رقد و قبول کا اختیار امّسیِ مسلّمہ کوماصل رہے ۔ لیکن جس خصیت کو خلیفر ایک مرتبر آب و ناب کے ساتھ اپنے عروج اقتدار کے زمانے میں مب کے سامنے پیش کردیا ہے اور اس سے حق میں ولی عہدی کی بعیت کے لیٹا ہے، اس کو تیمھے مثا کرکسی و وسرے اور موزوں ترشخص کومنصب خلافت بر فاکز کرنا امّست سے بیے علاً منہا بیٹ مثوا ہو با نا ہے اور بُوری اسلامی ناریخ میں کوئی ایک مثال بمیشکل ہی سے سلے گی کہسٹخص کو و بی عبد بنائے مبائے سے بعد بُرامن اور شورائی وجہُوری طرانی سے مطابق اسے تبدیل کر سے

کی دو در ای ترخی کو تعلید بنایا گیا ہو۔ نظری اعتباد سے ولی عہد تو در کمنار با فاعدہ ختخب شدہ ظیفہ بھی کا بی ترف الکی اگرا کیک تاہل فرد ایک مرتبہ المرت پر شکن ہوجا نا ہے توائی مجمی معزول کر نا اور اس کی جگر موزوں ترفر دکو لانا سخت شکل بلکہ علی طور پر محال ہوجا تا ہے ۔ یہی معزول کر نا اور اس کی جگر موزوں ترفر دکو لانا سخت شکل بلکہ علی طور پر محال ہوجا تا ہے ۔ یہی صرورت اور انسن کے محتر بین اور انگر تبت ہے اور انسن کی موجود گی می بھی تعفول صرورت اور انسن کی موجود گی می بھی تعفول من ورت اور انسن او فقا دکی غریق سے سلیم کر لیا ہے اور انسن کی موجود گی می بھی تعفول کی خلافت کوجا تر سمجھ اسبے ۔ بہر کہیمت ولی عہدی کی تجویز خواہ امست سے یہ وا جب التعمیل موجہ میں تاری ہو ہے۔ اگر اس بی کی سبے نو موجود تو تو ای خواہ موجہ کے ساتھ بھی ایک کا موجہ بھی اور اس میں کہی ہے نو ششت اقل سے بو کہتے والی خواہ سے بینیاد کا کام دی ہے ۔ اگر اس بین کی سبے نو تو تعمیر کا جمعے بنیا دول پر اٹھا یا جا با ہو گئے شریع کا لانا جگر موجہ بون کا اس بر سے گزار نا ہے ، اگر اس بی کی سبے نو تعمیر کا جمعے بنیا دول پر اٹھا یا جا با بھی گئے گئے موجہ کی انداز ہیں کا صربہ سے گزار نا ہے ، اگر اس میں کی سبے نو تعمیر کے جمعورت ای نوروں کی اٹھا یا جا با ہو گئے کے شیر کا لانا جگر موجہ بون کا اس بر سے گزار نا ہے ، اگر اس میں کی سبے نو تعمیر کا تھی تا دول جو ای خواہ کر ہوں ہے کہ کہ بین بنا دی ہوں کا اس می ہو ہوں کی شہا دت بہیں بنا دہی ہے۔

صفرت الوجر شنے بلاسٹ برحضرت عمر الولور جانشین تجویز کیا اور صفرت عمر النے کو بھی مجلی مشا ورت نا مزد فرمائی ۔ مگر جیسا کہ بھی واضح کر بھیکا ہوں ، انہوں سنے دیم وابسیں اور حالت نزع سے وقت الیسا کیا اور اسپنے کسی دکشت نزداد کو تجویز نہیں کیا ۔ مصفرت الوجر المنظم کے وقت الیسا کیا اور اسپنے کسی دکشت نزداد کو تجویز نہیں کیا ۔ مصفرت الوجون سے اور صفرت الفاظ یہ تھے کر یہ میرا آخری وقت سے جب کہ ایک فا بر کھی تاقب سے فرمایا کہ آج اور صفرت عمر المومین کہ کر شطا ب کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج سمجھے البرالمومین کہ مر شطا ب کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج سمجھے البرالمومین ممت کہو ، آج بی امیر نہیں دیا۔ ظاہر سے کہ اُس وقت کی ومیت کو آئر اُسس ولی عہدی کے تقریب ادشا د نہوئی میرگا تھی ابوا

سه العسواعق المحرفره اوركس النهال وغيره من صفرت الوجرين الفاظ الوث تول بي الحدادا عهدا بي بكو في آخرى الفاظ الوث تول بي الحداد بهدا بي بكو في آخر عهدا والدن الدن المعافرة بي آخرى الفاظ الوث والمعافرة بي المنظر عهدا والدن الدن المعافرة بي المنظر عهدا والمنظرة والمنافرة والمنا

ہرکس و ناکس سے وفاعہدی کی بیت ہی جادہی ہواور اس سے لیے ایک تنہر سے دو مرسے
شہر تک شارِ رسال کیا ہا رہا ہو؟ ان دونوں میں ظاہری و معنوی دونوں کی نظرسے بڑا فرق ہے۔
مصریت الجوکر اور صفریت عمر آسے معاملے میں اگر بچر عہد یا استخلاف کا لفظ معدیث کی کتا ہوں
میں آیا ہے، لیکن ولایت عہدا ور دلی العہد کی اصطلاح بعد میں مرقرے ہوئی اور دلی عمدی "
ایک با قاعدہ استحقاقی و ترجیحی منصب بن گئی۔

## يزبدكي المتين خلافت

يريدكى دنى عهدى بريجث كرستے بوسئے مدير" البلاغ "سنے جوتنعيحات قائم كى تعين ان میں سے بہا بیننی کے ولی عبد بنانے کی نشرعی حیثیت کیا ہے"، دومسری بیننی کرد بر بدخلافت کا اہل تغایانہیں ؟ میکن دوسری تنتیج کو بجعث میں لاستے وقت انہوں نے لیسے اس عنوان میں ل ديا ہے كە "كيا مصربت مواديم" يزيد كومنلافت كال**ال مجيتے تھے ج**ستين ہے ہے كويزيد كامنات کے میں اہل ہونا اور معضرت معادیم کا اسے ابنی راستے میں اہل مجھ لیبنا، ان دونوں با تول میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ معنرت معاویر نے ابل مل وعقد کی دائے معلوم كيربغيرا بين بيني كوابل يا إبل ترين فردسجوليا مي اور في الواقع وه نا إلى بلكه نا إلى ترين شخعی مو؛ یہ بات پہلے واضح کی جاچکی ہے کرجمہ ورِامت کامسلک ہے ہے کہ اگر ایکس پیش ار و خلیفه کسی د در سے کو اپنامانشین یا ولی عهر تجویز کم نامیا ہے تواسے اُمّت سے اہٰلِ تمین فرد کا انتخاب كرناميا مييحس مين تبارش اكط خلافت بدرم أتم موجود بموق اورية تجويز وانتخاب أمكال شوری کے مشودے مسے ہونا بہا ہیے۔ اس سے بعدہی یہ امر شفق ہوسکتا ہے کہ خلیع خرس شخص کو نا مزد کرنا بیابت ہے اور سے وہ حانشینی کا اہل مجمدر ہاہے، وہ امّست اوراس سے حجاز نمأندوں کے زدیک بھی اہل ہے یانہیں۔ اگر خلیفہ کا تجویز کردہ شخص اس کا بیٹا ہو، تب توارباب مل دعقد کی منظوری اور کمی زیاده منروری ہے۔ ادروہ اہل مل وعقد کمی شاہ ولی اللہ مه صب کے بعول سجم عبن شروطِ خلافت ، بعنی اسلیے افراد بونے جا مہیں جوا ہے اندر پُورى طرح شرائط مظافت كوجمع كيے بوستے بول - اگراليسان بنوتواس بات كا قوى مندشه کہ بیٹے کی محبّے باپ پر غالب آ مباستے اور اس کی قورت فیصلہ اور موابدیدکو مننا ٹرکر دسے۔

اس بین کسی کی ذات پر یا نبیت پر کے کا کوئی سوال نہیں۔ کیا خدا کی کتاب اوراس سے نبی کے ارشا دات اس پر بار بارشہادت نہیں دیتے کہ اولا دہمارے سیے از واکش ہے، وہ ہما ہے لیے مزین کردی گئی ہے اور وہ ہمارے لیے خطر ناک وشمن ٹابت ہوسکتی ہے ہ کیا معترت میا طلب بین کا کردی گئی ہے اور وہ ہمارے لیے خطر ناک وشمن ٹابت ہوسکتی ہے ہ کیا معترت ما طلب بین کا ای بلت و ایک جفل میں مون اور بدری صحابی ہوئے ہے یا وجود نبی میلی اللہ علیہ دستم کا اللہ علیہ دان سے اہل و عمیال کو کوئی گزند مزید ہے ؟

متی بات بر ہے کریز پر کا خلا فست یا ولی عہدی کے سیال یا اہل ترمیونا تو درکن ر، اس كى ناابلتين اوراس كافسق وفجور ايك اليبى كعكى بوئى مّاريخى حقيقنت سبير حبى كا انكار محف مه کا بره سب اگروه منگینه کا بیثیانه بوتا تو وه آخری شخص بوسکتا تفاحس کی جانب کسی کی نگیر انتخاب المدسكتي تقى ينكن فوش قسمتي يا بشمتي سيريونكروه نعليفه كابيبا تفاا ورخليفه سنے اسے ا پنی نظریں اہل مجھ کرمین لیا تواب اس خلعیت رشید کا فجود وتعویٰ گونا گوں بجیٹ کا مومنوع بن گیا۔ بعن سنے کہاکہ وہ توبڑا عاید وزاہدا ور لائق وفائق تفاء اس کی عیباشی وبداعمالی کی داستا بین محف افسلے میں معبن نے فرایا کہ اس کے فسق وفیور میں توشک نہیں مگردہ امیرمعاویے ہے ا خروم کسی خی رہ گیا یا دکھاگیا بعن نے کہاکہ وئی عہدی کے وقت اُسے والدِمحرم نے با ودمهرست بهى خوابهول سنے مرزنش كى اور وہ مُدحركميا۔ اب مولاناعثمانی مساحب نے فسق و فجور اودامسلاح وتغوئ دونول سكيمابين يول تطبيق وتوفيق فرمادى كريزيد وسيست توبهبت ابجعا كفيا مگرسانحهٔ کر باست اس کی شهریت کو دا نداد کر دیا۔ گویا کہ حصریت سین اور اپ سے بہر شرسا تغییل کا سنگدلا بزنستی مثنا پرکسی گاڑی کا حا دنز تفاجوکسی بڑے ہے نیکب دل اور پھلے مانس ڈرائبودیے سائة محصن سور اتفاق سے بیش آگیا اور اس کے آگے بیچھے اور گردو بہش کی فعنا میں کو لئ البيصلسلة امباب وواقعات كاوجود تكب نامقاص كايزبدذمه وادباباني بوء اوريز ببيكضائل وسوالق سے جن کاکوئی واسطم ہو۔ اگریہی بات ہے تو پھر آپ بھی کھس کرکیوں نہیں کہہ دسیتے کہ حضر حيين اود حمرست ابن زبرم كى دوش ———اسع خروج كهير، عرم مبعينت كهير، نسيخ مجيست کہیے یا بغاوست وانتشاد**یہ۔ندی کہیے** ۔۔۔۔۔ بانکل سیے جوازا ورقابل مواخذہ تغی ہے ہے۔

یزبرصائے، طالب فیر اور نیکو کار نقا اور واقعہ کر ہاتک اس میں برسارے اوصاف اور نہا بہت وصلاح پہنے بائی ہاتی گئی، تو پھر مجر و واقعہ کر ہاسے اس کی تصویر آخر کمیوں کروہ اور اس کی شہرت کیوں مجروح ہونے گئے ۔ بھر تو سارا قصور سیس کا مفاکدانہوں نے بربید کے دست بعق برست پر تور گا بھیت مزکر کی اور وہ راسسنٹر اختیار کیا جس نے انہیں صحرائے کرب و بلا برست پر تور گا بھیت بزیر کے حق بیں اس استدال سے بعد محمود عماسی صاحب اور اسفے مابین جو باریک فرق آب بیداکر رہے ہیں، اس کی کوئی مقیقت واہمیت باتی نہیں موقعت واہمیت باتی نہیں مرت باتی ہیں۔

#### يزيد كى صالحيتت؟

اس کے بعد عثانی ما حب نے امیر معاوی کی ایک وعائق کی ہے، اس میں بلا شبر
آپ کی بینوا بش مذکورہ کہ کا گریزید اس منعسب کا اہل ہے توالٹراس کی ولایت کو لوگرا فرما
دے، ورنداس کی روح تبین کر ہے۔ لیکن ان دُعا کیہ کلمات سے بھی پزید کی فعنیا ہے اہمیت نامیر معاویہ اپنی وائے میں نیک بتی کے معاظم ان برسی ہوتی بلکہ صرف یہ ٹا بت بوتا ہے کہ امیر معاویہ اپنی وائے میں نیک بتی کے معاظم اکسے البیاسم جھتے تھے ولیکن یہ واسئے بھیسا کہ عرض کیا جا چھا تھی اور مبا لفے کے اعتمال سے معالی بیس ہوسکتی۔ بلا ذری کا جو جو الرفق کیا گیا ہے، اس میں حضرت ابن عبائش کا محتی برقل منتقول ہے کہ امیر معاویہ کا بیش والدے معالی اللہ معانی برق کیا ہو جو الرفق کیا گیا ہے، اس میں حضرت ابن عبائش کا محتی برقل منتقول ہے کہ امیر معاویہ کا بیش کا میں در آسکا کواس

یں سے پزید کے فعنائل ومناقب کہاں سے شکل آستے ؛کسی خص سے من صالحی ( حدله بوسنے سسے یہ کیسے لازم آ تا ہے کہ وہ پودی امست کی امامیت وقیا دمت کے سیے بھی موزوں ے ؟ مجرمیاں اصلح کامیخر تغضیل می نہیں استعال ہوا، گویا کہ مطلب برہے کہ اس گھریں جو التجعے لوگ بیں ، ان میں سے ایک پزید مھی ہے۔ اس کے بعد صفرت محد بن صغیر کا یہ ارشا دنقل کیا كياسب كرئيس سنے يزيد كونماز كايا بند إور خير كاطالب پايا۔ وہ فقہ كے مسائل پوتين سے اودمننت كابابندسب يعقيقت يسب كدمحدين صغير بمقود اعرصر جاكرشام ميس يزيد كياس ممہرے تھے ادر ہو کھواکپ سفے و مکیما وہ بریان کر دیا۔ نیکن بعن دو سرے معنرات ، جن یں محابر کرام کمی شامل میں اور جویز بدے حالات سے زیادہ واقعت سنے ، انہوں نے جو کھریز بد کے بارسے میں فرایا ہے وہ اس سے بالکل مختلعن سے ۔مثلاً معنرت برغدام بن مود کیرب سف حو کچر صعنرت محاوید سم سامنے فرمایا تھا ، اسم مین سندا حدا ورمنن ابی داؤد کے حلیے سے پہلےنعل کرچکامول۔ بہاں میں صرف اتنی یاست پراکتغاکرتا ہوں کرنماز پڑھنا اور نقر کے مسائل بچھپنا آج کل سکے زمانے ہیں قوبال شہر پڑی نیکی کی علامست سہے، لیکن اُس زمانے کاپرُسے سے بُرانتخص کمی ان اعمال سے خالی نہ تھا۔ انٹرعبدالملکب بن مروان اود اس کا مورنر مجاً جمي تودونوں نما زموزے ہے بابندستنے اور فعنہ کے مسائل پر بھیتے بلکہ بتاتے ستھے ہمالانکراسی حجاج سے منتعلق امام ترمذی مُنن ،کتاب الفنن میں بھی سندسے ساتھ ہشام بن حسّان سے معامیت کرتے ہیں کر بچاج سے ایک الکوانسانوں کومشکیس سے قتل کیا تھا۔ مولاناعثمانی مساحب <u>نے صنرت محدین جن</u>فیہ کا قول تواین کٹیرے سے نعل کر دیا ہے ہے کا ور متعددا قوال *جویز بیرسکے* فامتی ہوسنے پر والما*ت کرستے* ہیں ، ان سے صرصیب نظر کر لیاسہے اور اسی البدایری ابن کثیرسنے دجلد معتمر ۲۲۲) پرخود اپنی موداستے بیان کی ہے اسسے می قابل إعتنارتهين مجماروه فراست بن

اله یہاں یہ امریمی قابلِ ذکرسے کر محری مغیر کا دویر صغرات نین اور حضرت زین العابدین سے بارے یں بالعموم غیر بحد داندا و دمرد مہر کا کا رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز ما معینے تحقیا آن عشری بیں اس کی کچھ وضاحت کی ہے۔

قلت يزيد بن معاوية اكثرمانقم عليه في عمله شوب الحمو دايتان بعن الفواحش فاما قتل الحسين فانه كما قال جد لا ابو سفيان يوم احد لمريامي بذالك ولحربسؤلا-

" یک کہتا ہوں کہ بزید بن معا و بہتے اعمال میں اکٹر جوچیز نا بسند کی گئی ہے وہ اس کی نشراب نوسٹی اور ارتکاب نواحق متی ۔ جہاں تک محصرت سین کے قتل کا تعلق ہے نوب نوب نوب ایس ایسا ہی سے جہاں تک محصرت سین کے قتل کا تعلق ہے دن کہ معاملہ بالکل ایسا ہی سے حبیبیا کہ اس سے وا دا الوسفیان سنے اُمد کے دن کہا تھا کہ دسلمانوں کے قتل اور کمشلہ کا حکم اس سنے نہیں دیا ، گر موکی پر کرا وہ اس سے سیاح باعث افسوس کھی نہیں ہے ۔

وقد اعطأ يزيد خطأ فاحشا في قولد السلم بن عقبة ان يبيح المنة المناه الما موالعما به المنظم الكروفاحش مع ما انضم الى دالك من قتل على بدى من العمابة وابنائهم وقد تقدم ان قتل الحسين وامحابه على بدى بن من ياد وقد وقع في هذا لا الثلاثة ايام من العفاسد العظيمة في المدن المنبوية ما لا يجد والمنا لا يعلمه الا الله عن وجل وقد اس اد باس سال مسلم بن عقبة توطيد اسلطانه وملكه و دوام ايامه من غير منائع فعاقبة الله بنتين قصده وحال بدنه وبين ما يشتهيه فتصمه الله قامم الجبابوة واخذة اخذ عزيز مقتد وكذا الكث فتعسمه الله قامم الجبابوة واخذة اخذ عزيز مقتد وكذا الكث ألك أخذ ويسمن الكريد والكريد والكريد واخذة المناه من الكريد والكريد والمناه المناه و الكريد والكريد والكريد والكريد والمناه المناه و الكريد والمناه المناه و المناه المناه و الكريد والمناه المناه و الكريد والمناه المناه و الكريد والكريد والمناه المناه و المناه المناه و الكريد و الك

دديريدسن مُسلم بن مُعَبِّر كويهم شدے كرخطاست عظيم كا اديكاب كياكہ وہ مدينہ كوتين

دن کے بیے مہاج قراد سے دے۔ یربہت بڑی فاس ملطی تنی بالخصوص جبکہ اس طرح صحابہ کرام اور ان کی اولاد کی بڑی تعداد قتل کی گئی۔ یہلے بیان ہوچکا کہ اسی یزید نے صفرت بیائی اور آپ کے دفقار کو ابن زیاد کے پائقون قتل کرایا ۔ واقع تر ہے کے ان ہمن دنوں میں مدیبہ نہو ہہیں الیسے مفاس عظیمہ دو تما ہوئے ہو ہے مقد وحساب اور تا قابل بیان ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں جانت ہے۔ یزید سنے جا با تقا کہ سلم بن عقبہ کو اس ہوکت پر ما مور کر سے تعالیٰ ہی انہیں جانت ہے۔ یزید سنے جا با تقا کہ سلم بن عقبہ کو اس ہوکت پر ما مور کر سے اپنی باوشا ہی کو مفہوط کر سے بھو دوام عطا کر سے اور کو گئی اس کے عزام کو تاکام بنا دیا ، اسے سزادی اور باس کی خو مشاب سے کو اللہ ناکہ ایسا چکنا ہوگور کیا جیسا کہ وہ جا ہر وں اور ظالموں کو کرتا میں حاص ایسا چکنا ہو کہ کہ باور اسے ایسا چکنا ہو کہ کہ تا کہ میں ایسا جا دور اکسے ایسا بی خو میں ایسا جا دیا ہا کہ وہ خوا ہم وہ تا ہو ہوں کو گرفت ہیں ایسا کہ وہ خوا ہم وہ خوا تی ہیں۔ ایسا گئی گرفت الم ناک اور سخت ہوتی ہے ہے۔ اس کی گرفت الم ناک اور سخت ہوتی ہے ہے۔ اس کی گرفت الم ناک اور سخت ہوتی ہے ہے۔ اس کی گرفت الم ناک اور سخت ہوتی ہے ہے۔

مولانا محققی صاصب باد باد بهرکهته بین کریز پدیافسق و فجورکسی قابل اعتماد دوابیت سے نابت نہیں اور صفرت معا ویٹ نے اُسے محبّ بیدی کی بنا پر و کی عبد نہیں بنایا تھا۔ مالا کہ ابن ظلدون بین بنیوں سنے اِس و کی عہدی کوجائز وجیح ٹابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے ، انہوں نے بھی اسس بیسٹ سے دوران بین مبابجا فسیق یزید کو برطانسلیم کہا ہے ، بلکہ این عربی جینے لوگوں پر شخت نکیر کی سبے جواسے فاسق کے بجائے عادل مان کرامام سین کے موقعت کوجروح ومشکوک بناتے ہیں۔ باتی جہال نک مبدئہ محبت کے کارفرما ہونے کا تعلق ہے ، اس کا نبوست ابن کمٹیری اس عبارست باتی جہال نک مبدئہ محبت کے کارفرما ہونے کا تعلق ہے ، اس کا نبوست ابن کمٹیری اس عبارست کے اس مجست بیں البدایہ ، مبلدہ ، معفیہ ۱۰ سے لفت کی سے کہ البیر معاوری کی کرائے ہے کہ نزید مبلا فیت کا ابل ہے اور یہ دائے باب کی بیٹے سے مشد پر مجبت کی دوم سے تعلق میں بنیا ہونے کے موادی کی کہ موسومی بات ، فنون بنگ صرب کا میں واقعیت اورائشلام مبلطنت کی صلاحیت و کیکھتے ہے ہے لیکن اس بات کا آخر کون دعوی کرسکتا ہے سے واقعیت اورائشلام مبلطنت کی صلاحیت و کیکھتے ہے ہے لیکن اس بات کا آخر کون دعوی کرسکتا ہے کہ نیون قبل سے مواونے کی دور راشخی موجود در مقاراس کے معواد تھیت اورائشلام مبلطنت کی صلاحیت و کیکھتے ہے ہے لیکن اس بات کا آخر کون دعوی کرسکتا ہے کہ نیز برائی اورائی مبلطنت کی صلاحیت و کیکھتے ہے ہے لیکن اس بات کا آخر کون دعوی کرسکتا ہے اسے یہ نیز برائی اورائی میکھ کرنے کرنے واقعیت کا دیرائی میں موجرہ تا اس میں وجرہ تا میکھتے والاکوئی دور مرائش میں موجرہ تا اس

### ابن حجز على محاقوال

یزیداور دنی عہدی یزید کے سئلے پر جو کچے علمائے سلف نے مکھا ہے، یُں ان ہِی سے اب امام این جَرِبُیْتی کی کے جہدا قتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں ہواکئہ شا فعیدی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی دوکتا ہیں العسواعق الحرقہ فی الردعی اہل البدعة والزندقہ اور مدنا علم ہیر البنان واللسان عن المعلور وتفوہ جلب سیدنا معاویہ بن ایی مغیان "بہت مشہور ہیں۔ مربر البطاغ" نے اسپے سلسانہ بجب ہیں ان سیکے حوالے عالجاء ہیئے ہیں عدالیت معابہ کی بحث ہی ابن مجر البطاغ" کی ہوعبارتیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کے متعلق تو انشار اللہ آگے بی کریمی عرف کروں گا ، کی ہوعبارتیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کے متعلق تو انشار اللہ آگے بی کریمی عرف کروں گا ، یہاں میں ان کا مقیدہ کی ہو عبارتیں انہوں خواری مقاب ہوں کہ ذکورہ بالا دولوں کتا ہیں اہل سنت کا عقیدہ وسلک خوارج والی تشیقے کے بالمقابی پیش کرتی ہیں۔ بہل کتاب میں خلفلے نے دائشدین سے دوردوں مری مناقب و اور خفسات کا دوکیا گیا ہے اوردوں مری کن ب ، بسیبا کہ اس کا نام ہی بتارہ ہے معنرت معاویہ کے فضائل ہشتی ہے اور خفسات میں دولی کئی ہے۔ اب اسی کتاب میں یہ یہ یہ ایک انہاں طاحظہ ہو:

من بيد عبته ليزيد اعمت عليه طريق الهدى واوقعت الناس بعده مع ذلك الغاسق المارق في الردى، لكنه قضاء الحتم وقد دو النبوم وسلب عقله الكاصل وعمله الشامل و دهاء الذى كان يعتوب به المثل و من بين له من بيزيده حسن العمل وعده الانخوا والخلل كل ذالك لما اشاس اليه العماد في المصدوق صلى الله والخلل كل ذالك لما اشاس اليه العماد في المصدوق صلى الله عقولهم حتى ينف ما اس ادلا تعالى - فمعاوية معن وى العقول عقولهم حتى ينف ما اس ادلا تعالى - فمعاوية معن وى فيديد بين في المناد في المدينة بين النه لعريب لانه لعريب لل من يوبين بين عنده فعص فيه بل كان ينويد بين من المناء على من المناء عالمه حتى اعتقدان اولى من اسناء على المن المعارية المعارية المعارية المعارية النه الولوية الذى والمناد الولوية الذى والمناد المناد ال

تخيلها معن سلط عليه ليحسنها له واختيارة المناسعن ذالك انها هونظن انهم انعاكره واتوليته لغير فسق كمن حسل اوغوة - وتعلير المنان ملاه معلمة مملية معرد ، ۱۳۰۰ مرم

معزاميرمعا وثيم يريز يدك غلبة محتنت نفط ابني بلاميت فم كرديا اوراس فامق وسبے دین سے سائند و دسرسے لوگوں کوئمی بالکت میں ڈال دیا ۔ لیکن تعنا و قارر کی جوبات تعلیمتنی وه بودی موکردی رئیس آئپ کی وه ذہنی وعمی صلاحیت اودمنرب المتل مدترانه قابليتت ملب كرني گئي اوراك كے بيے يہ بات مزيّن كردى گئي كريزمد نبکوکار اور الخراف وخلل سے پاک ہے۔ برسب کچھ اس ارشاد نبوی ہے مطابق بخاجى بين بني ملى الشرعليد وسلم سنے اشارہ فرما ویا تفاکہ حبب النڈکسی امرکو نا فیڈ كرنا ما بناسب توعقل والول كي عقل حجن ما تي سب صلى كرالله لسين إدا دسے كا نفا د فرما دینا ہے۔ بس معاویہ ہے جو تجدیز بیرے بلے کیا وہ اس میں معذور سننے کیونکہ ان سے نزدیک اس میں کوئی نعقق ٹامیٹ نرتھا۔ بلکہ پزیدائیے والدہے یا س الميع لوگوں كوگمسا ديّا تغابوإن كے ساست اس كے كوائعت كواجها بناكر بسيش كرستے بقے ، يہاں نك كروه يعين كرنے مكے كم يزيدم عابركرام كى موجود اولادسے ا فنسل ہے۔ پس انہوں نے اس مضیلت کی تفریح کرستے ہوئے پڑیکوان مہب پر ترجيح دى اورينىسلىت كانخيل ان لوگوں كايريداكر ده مغناجو اميرمعا ويُريرمسكط كيے سگئے بتے تاکہ وہ پزید کی اس افعنلیت کوان سے سینے خوشنا بزائیں - امیرمعا وہ کا پڑیدکو ولی عبر دختمنب کرنا اس بڑا پرتھا کہ ان سے گران میں نوگ پڑیدکی ولی عبر دی کوفسق کی ومبرسے نئہیں ملکہ صمد دغیرہ سے باحدث تابیسند کرتے ہتے ہے

اب ایک طرف پزیدی وه تصویر در کھیے ہوئتانی صاحب پہیں کراہے ہیں کہ اس کی سیرت واقع ہم کر اللہ ہیں کہ اس کی سیرت واقع ہم کر بلاسے پہلے بالسحل ہے واغ ہم کا در وہ ہر طرح منافات کا اہل تھا ،اور دو سری طرف این جوج کو دیکھیے کہ وہ پزید کی سے دینی اور سمکاری وی کاری اور ایسر معاویہ کی مغلومیت اور ساد کی کوکس رنگ ہیں پہیش کر سے ہیں ؟ پھرع ثمانی ساحب کہنے ہیں کہ سب لوگ بزید ہر اور ساد کی کوکس رنگ ہیں پہیش کر سے ہیں ؟ پھرع ثمانی ساحب کہنے ہیں کہ سب لوگ بزید ہر

شوبهان سے فدائتے اوراس کے مواکسی دو مرسے کی مثلافت کو پینے مذوبیتے مگر ابن جسسر فراتے ہیں کہ لوگ حمد یا دو مرسے اسباب کی بنا پر بزید کی ولی مہدی کو کسی طرح گوادا ہمیں کھتے سے جس کا توڑ کرنے کے لیے بزید نے اپنے مرح نوان امیرمیعا ویڈ پرسوار کرد کھے ستھے! اسی سیسلے میں اس کی ب سے منااکا ایک افتہا س کھیے :

العيمامة من الله عنه ما كلم علاول عجته لاون على المعواب الذى لا يجون الإحدان يعتقده غيرة - لكنتم مع ذالك قد البية عن احداهم مما لا يليق بعقا مه فيعد من له بالنسبة البه كاستغلاف معاوية يزيد - فيان مزيد عيمة الول من بن له مروية كما له وأنحى عنم مروية عيويه التي هي اوضح من الشمس في را بعتز النهار - فهذا بعض الشاسي به فيها كر في في منض بيه في الناسى به فيها كر على منض بيه في الناسى به فيها كر على منض بيه في الناسى -

درسما برکرام دمنی الد عنه مسب سے سب اسید عادل، بهتم داور داستی
بربی کدکسی کے بید برا کرنہ بین کہ وہ اس کے سواکو کی آور عقیدہ در کھے بیکن
اس کے با وجودان سے ابید عل کا صدور بوسکت میں بھاسکے، مثلاً معافیع کا یزید مربوکہ اس متعام کی نسبت سے اس پر عذر بہت کی بیاسکے، مثلاً معافیع کا یزید کو مانشین بنانا بیقیدیا بید کی محبت کی دیا دی نے اس کے کم ال کو ان کے لیے مربی بنا دیا اور اس کے وہ عبوب ان کی بھا ہوں سے اوجوں ہوگئے مود دن چڑھے مود ن جڑھے سور بھے سے بھی دیا وہ میں بال کی نسبت سے بدایک سور بھے اللہ بحث دے کا لیکن اس معاملہ بین ان کی تقلید مها کر نہیں و بین جو اک کی اس بی بروی کرے کا وہ او تدمے منہ دوزے میں جائے گا۔

اسی کتاب سے معنی ہوری کرے گا وہ او تدمے منہ دوزے میں جائے گا۔
اسی کتاب سے معنی ہوری کرے گا وہ او تدمے منہ دوزے میں جائے گا۔
اسی کتاب سے معنی ہوری کرے گا وہ او تدمے منہ دوزے میں جائے گا۔
اسی کتاب سے معنی ہوری کرے گا وہ او تدمے منہ دوزے میں جائے گا۔

اننا نوقنا بدينه وبين وله واعطينا كلاّ ما يستحقه لاساً متعبده ون بالادلة من غيرعصبية ولاعلة - لوكان الام بالتعصير والحاباة لماخالفنا معاوية فى وللالاللائ قال فيه لولاهواى فيه لوأبت قصدى اى لهديت الى اوسط الاموس واعدلها في استخلاف غيرة م

"هم سف البرمعا ویم اوران سے بیٹے سے درمیان فرق کمحوظ دکھا سے اور دولوں سے متعلق وہی بات کہی ہے جس سے وہ حقدار ستنے یکیوکہ ہم کسی تعصب و تاخوشی سے بغیر فقط ولائی سے بیروہیں۔ اگر ہما دامعا المرتعمب اور مبانب دادی پر دہنی ہونا تو ہم معا ویم سے نظر والے کے بارسے میں ان سے اختلات نرکر نے حس سے متعلق النہوں نے فرما یا تفااگر مجھے اس سے مجتن نہوتی تو یکی دا ہ اعتمال بالیتا، بعنی میں پر بیرے بجائے کسی دو سرے کو جانشین بناکر ذیا دہ بہتر اور منعمفان طربقہ اختیار کرتا ؟

انہی امام ابن بھڑ کی بعض بھر ہے وں ہے بن ہرمدیر''البلاغ "نے عدالیت صحابہ سے متعلق ہواختراعی نظریہ وعقیدہ پسیش کرنے کی کوششش کی ہے، اس براکھے میل کر بجٹ ہوگی، لیکن یزید ی وفاعهدی سے مواذ پراجاع اُمّت کا جوفتوی مربر موموت دسے دسے ہے ہی، اُسے ما <u>من دیکھتے</u> موسنے میں فعط بر پوجینا با امنا ہول کہ وہ ابن جوائے کے متعلق کیا ارشا د فرماتے ہیں جو یہ کہر رہے ہیں کہ امیرمعا دیٹرنے فاسن ومار ق بیٹے کی محبّت میں آگر اتست کوتہا ہی سے د دیےارکیا اور جو شخص بعدمی ابسا کرے گا وہ مُنہ کے ئی آگ میں گرسے گا ؟ پھراس کے ساتھ برہمی یا درکھنا چاہیے کہ ابن مجرکوئی مجرد تاریخی مجسٹ نہیں کراسے ہیں بلکہ ان کی کٹا ب کا موضوع ہی برہے کرمنرت معاويي كمين قب كالنبات اود آپ كے مثالب كا ابطال كيام لينے اور معترضين كے شہرات واعترامنات سے لوگوں سے دلوں اور ان کی زبانوں کو پاک کیا جائے ۔ اس کے با دہود مولانا مودُودى سفح وكي وكعاسب اورج بيراست من كمعاسب ، اس سيد مثر يرتزا ور واصح نر إنداز ہی این مجرِ نے مکھاہے۔ اس کے صروب چند ٹموسے میں سے نقل کیے ہیں ۔ اس سے بعد ہی مولاناعثمانی معاصب انموٰلانامودودی کی میانب دوستے کنن کیستے ہوئے فرمانے ہیں کہ جوشخص یرکہتا ہے کہ امیرمعاور بڑھنے بزید کو بیٹ ہونے کی دجرسے محبّنت میں آگر خوا فت سے لیے نامزد کیا

خنا و پھکم وظلم کااڑنگاب کرتاہے! رو

يزيدكي مففورتيث

بعن صفرات اُس مدیث سے بھی پزید کے مناقب و محامد ثابت کرنے کی کوسٹ مش کرتے ہیں جو میرے بخاری اور دگر کتب ہیں غزوہ روم کے بلسلے ہیں وارد ہوتی ہے اورجس می شرکا غزوہ کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے ۔ بعض صفرات نے محمد سے تقامنا کیا ہے کہ اس خوشخبری کے مفہ جم پر بھی روشنی ڈالی جائے ۔ میرے یے اس موضوع پر میہاں تفصیلی کجٹ مکن نہمیں ہے۔ اگر اللہ نے کہ بھی مہلت عطافر الی تو پوری شرح و بسط کے ساتھ میں بعض متعلقہ مباحث پر گفتگو کروں گا۔ یہاں بی میرومت شاہ وئی السر صاحب کی شرح تراجم بخاری کا ایک افتہا منافل کرنا ہوں جو مختصر ہونے کے باوجود جامع اور فیصلہ کن جشیت دکھنا ہے ۔ کتاب الجہادہ باب ماتین فی فتال الروم کے زیرعنوان فرماتے ہیں:

قوله مغفوس لهم تمسك بعض الناس بهلذا الحد يدفي غياة يزببه لانه كان من جعلة هٰ ذا الجيش النَّاتي بل كان س أسهُم س تيسهُم على ما يشهده به التواس بخ والصحيح انه لايثيث بها ١٥ الحدايث الاكون مغفوسً اله ما تقدم من ذنبه على طبين لا الغن و لا لن الجها دمن الكفارآ وشأن الكفارات ازالة الخرالد نوب اسابقة عليها لا الواقعة بعدها وكان مع هـ ١١١ لكلام إنه مغفوس له الى يوم القيام ترك ل على غيانته ولسيس قليس بل امن لا مغومِن الى الله تعالى فيها اس تكبه من القبائح بعسه هكاة الغن وقامن قشل الحسيين عليه الشلام وتضويب المددينة والاصوار على شوب الخمس وال شاءعفاعنه والنشاءعة به كماهومطر في حق سائوالعصاة علىان الإحاديث الواسمة في شان من أستخف بألع ترة الطاههاة والجلحك في الحوم والمبدل للسنة تبغى عنسصادت لهذا العبوم لوفوين شهوله لجعبيع الهن نوب - *(شرح ترجم إب*الهم *مي المغان) «ائرة المعادالثماني المرا*سمة» " مغفوس لهم " ك ارشاونوى كودسي بناكر بعن لوگوں تے يزيد كى تجات پراستدلال

كياسي كميونكروه كمجى اس دومس الشكري شاس بلكه ان كاسالاد مقاجيساك تاربخ كوابى يى سے۔ دیکن میرے بات برسے کہ اس مدیث سے صرف اتنی بات ٹابت ہوتی ہے کہ اسس غُرُوسے سے سیکے سکے گناہ جو ہزید نے سکے ستنے، وہ بخشے سکتے ۔ کیونکہ جہاد کو قادات ين سي سيداوركفارات كامعامله يرسي كران سيد يبيل كركناه ذاك بوست بين كربودك- وان أكر أتحقود كام كرمائة برالفاظ بموسق كراس كامغفرت قيالت کے دن تک سے تب وہ اس کی تجات پر دالت كرستے اور اگر بدالفاظ نہيں ہي تو تجات پردلالت مین بہیں سے بلکراس کا معاملہ المدر کے میروسیے۔ اس عزوسے کے بعد جن قبائع كالزنيكاب اس نے كيا، بينى حسين رصى الدّر عنہ كوقتل كيا، مدينہ منورّہ كوتيا وكيا اور تشراب نوشی پرام رادکیاان پراگراندر پاسپ تومعاصت کردسے اور بیاسے تو مذاب نے مبيهاكه تنام ماميوں مي بارسے بي طه شده سے۔ اور اگراس کي شموليت تمام گنا بون یں مان بی میائے تو تمام گنبگا دول محمستعلق موعمومی اصول علے ہے وکہ ان کی معانی اور سزا دونوں کاام کان ہے) پزید کے معلم میں وہ عموم بھی بانی مرسے گا بلکہ اس میں وہ امادیث تحدید و تعلیم براکردیں گی جن میں ابل بین کا استخفافت کرنے والوں ، حرم بیں الحاد کرسفے دانوں اور منتسب میں ردّو بدل کرسفے والوں کو وعمید ہے ؟

ہے ہا<sup>ک ہے۔</sup> مولانامفتی مختربیع صاحصیکے ارشادات

اب بیں اُٹر میں جا ہتا ہموں کہ مولانا مفتی محکومیت صاحب کی کتاب "شہید کر ملا " سے سیند اقتباس بھی فقل کردوں ۔ مولانا موصوت کے فاصل فرزند کی نظر سے بیرکتا ب منرور گرز کی ہوگی مگر دوسرے قاربین نے حمکن سے کہ اس کا مطالعہ مذکبیا ہو۔ بہنا ب مفتی مساحب کی عبارات ہے عنوا تا درجے ذبل ہیں :

"خلافت اسلامبربرایک حادثر عظیمه»

ومنال فنت كاسلسله حبب اميرمها وميربه بميناسه وتغلافت واشده كادنك نهیں رہنا، ملوکست کی صورتیں پیدا ہموجاتی ہیں۔معاور پڑ کومشورہ دیاجا تا ہے کہ زمانہ سخت فتنه کاہے، آپ اپنے بعدے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کے مسلما نوں ہیں پھڑلوارنہ نیکلے اورمالافیت اسلامیر بارہ بارہ ہوسنے سے بچی باسے۔ باقتعن ار مالات ببهان تك كوئى نامعقول ياغيرشرعى باستهى نهمتى ينيكن اس سے ساتھرى آپ کے بیٹے پزیدکا نام ما بعد کی خلافت سے بھی بیش کیا میا تا ہے۔ کوفہ سے بهاليس خوشامدر بسندا ستهين بالجيع ماست بي كدمها ويري سيداس كى ورخواست كري كراك سے بعد آپ سے بيٹے يزيد سے زيا وہ كوئى قابل اور ملكى سياسست كاما ہر نظر نہیں آیا ، اس سے لیے مجیت خلافت لی سائے بیصنرت معادیم کو تشروع بي كيمة تا فل مي بوتا ہے ، اسينے معموميين سيے شوره كرستے ہيں ۔ان ہيں اختلات ہوتا ہے ، کوئی موا فقت میں رائے دیتا ہے ، کوئی مفالعت میں یزام كافسق وفجودهمي اس وقست تكسبهين كعلائفا سبالة خرببيت يزبدكا تصدكرلياجانا ہے اور اسلام پر بیرہیہا ما دٹر عفلیم سے کہ خلافت نبوت موکسیت بی نمنعل ہو

مع اسلام برجعيت يزيدكاما وثر،

، «شام وعراق مین معلوم نهیں کس کس طرح خوشا مدلیب مندلوگوں نے بزید کے سيع بعيت كاجرجاكيا اوري شهرت دى تمي كرشام وعراق ،كوفه وبعبره يزيدي بعبت بهمتن بوسكة اب مجاذي طوت دُخ كياكيا يحسرت معاويج يطوت سيامير كمرّ. ومدين كواس كام ك سي مامودكياكيا- مدينه كاعامل مروان تقاراس في خطبه يا ا ورلوگوں سے کہا کہ امیرالمومنین معاویج، ابویکر پڑھیڑا کی مُنّت سے مطابق برجائے ہیں کہ اینے بعدے بیر بیری مثلافت پر بعیت بی مبائے عبدالرحمان ابن ابی بیر كم المحام وية اوركهاكم يرغلط ب، يرابو بكر وعمر كا كامنت نهي ، للكرسري و قيصرى منست سب الوكرة وعمر أسنضافت ابني اولا دبس متفل نهيس ي اورزاين كنبه ودشتهي محانسك عام مسلمانون كى نظرى ابي بهيت اطهاد يرنگي بوئى تعبير، خعسومً المعنرية حبيبًن بن على يراجن كووه بحاطور يرحصنرست معاوير سك بدرستميق خلافت مجين يخين عن من من من من من من المعلن المعلم من المناسب عن المعلن عمراً المعمل المعمل ين اني برم عبد الله بن زيير اورعبد الله من عياس كي رائي كي تنظر عقد كه وه كبيا كمستيبن العضرات كي سامنه اوّل آوكتاب كنت كايرامول تغب كه خلافت اسلامبرخلافت نبومت سهداس من وراشت كالحيد كالمرين كراب كي بعد مبيًّا تليفريو، ملكم مروري مهي كم آزادارز انتخاب مسين مليفري نفزر کیا جائے۔ دو *مرسے پڑیدیکے* ذاتی مالات بھی اس کی امبازت نہ <u>شیتے تھے</u> كراس كوتمام مما لكب اسلام يركانمليفرمان لياجاسية - ان معنرات سفي اس سازش کی مخالفنت کی اور ان میں سے اکٹر آخردم مک مخالفنت پر سجے اسے۔ اس حق گونی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ دمدینہ میں دار درمن اور کو فہ در کہ بلا میں قبل عام کے واقعات پہیش آسنے ہے

«مصنرت معاديمٌ مكريس»

والمعترت معاديم ج كے سيے كم كم تمريم تشريب لائے يہاں اول

حسرت عبدالسرن عمر کو بلایا اور فرایا: " اُسے ابن عم اِتم مجھ سے کہا کرتے کے کہ مجھے ایک دات الیبی گزار نا بسند نہیں جس میں میراکوئی امیر نہ ہو۔ بیک نے کہ مجھے ایک دات الیبی گزار نا بسند نہیں جس میں میراکوئی امیر نہ ہو۔ بیک نے اس امر کے بیش نظر اپنے بعد کے سلے پزید کی خلافت پر بیجیت سلے کی میرے بید کہ میرے بید کہ ایس افرا تغری نہیں ہیں۔ بیس میں آپ کومتن ہر کرتا ہوں کہ مسلما فوں سے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ بیس میں آپ کومتن ہر کرتا ہوں کہ مسلما فوں کے جمعے شرہ نظم کومن نہ کریں اور فسا د مزبھیلا ہیں میں میں خراب اختلاف کے بعد فرمایا:

" آپ سے پہلے بھی خلفار سخے اور ان سے بھی اولاد کتی۔ آپ کا بیٹا کی حدان سے بیٹے سے بہلے بھی خلفار سخے اور ان سے بھی اولاد کتی۔ آپ کا بیٹا دہ درائے قائم نہیں کی ہو آپ ایسے بیٹے سے بیٹے سے بیٹے سے بیٹے کر دسہے ہیں بلکانہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کورا منے دکھا۔ آپ جھے تفریق کمت سے شکانے بھی برگرز نربنوں گا۔ کمن سالمانوں ہیں برگرز نربنوں گا۔ کمن سلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ اگر مب مسلمان کسی داہ پر پڑھ کئے تو بھی مجمی ان میں سے امل رہوں گا۔ گ

ساس سے بعدع بداری ان کا کروٹ سے اس معلی میں گفتگو فرائی اِنہو نے نڈرنٹ سے انکادکہا کہ ہُیں اس کوکہ پی نبول نہیں کروں گا۔ کیجرع بدائشہ بن بیڑ کو بلاکر خطاب کیا ، انہول نے کہی ایسا ہی جواب دیا یہ ساجی طور پرمحادث کی میری مشورہ ہ

"اس کے بود معزرت ین بائی اور عبداللہ بن در بیر وغیرہ ہاکر معاور ہے اسے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے بیکسی طرح منا معب بنہیں ہے کہ اب اینے بیلی طرح منا معب بنہیں ہے کہ اب اینے بیلی طرح منا معب بنہیں ہے کہ اب اینے بیلی بیلی ہے کہ اب کے سامنے تین اب اینے بیلی برید کے سیار بیلی موزیس رکھتے ہیں جو آپ سے بیٹے رووں کی منت ہے :

ا ۔ آپ دہ کام کریں جو دمولی النہ ملی النہ علیہ وستم نے کیا کہ اپنے

بعدکسی کومتعین نہیں فرمایا، بلکہ مسلمانوں کی راستے عام پر مجبور دیا۔ ۲-یا وہ کام کریں جو الجریشنے کیا کہ ایک اسٹیے خص کانام پسیش کیا ہو مرابی سے نماندان کا سمے منہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دارسہے اور اس کی اہلتیت پر می سیسلمان تعنق ہیں۔

۳- یا ده مورت اختیاد کرین جوهنرت عمر شنے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ حجراً دمیوں پر دائر کر دیا۔

اس سے سواہم کوئی چوتھی مورت مہیں تھجھتے ، نہ قبول کرنے کے لیے تیاد ہی گرمعا ویٹر کو اس پرامرار رہا کہ اب تو پزید کے باتھ پر ہویت مکل ہو تیار ہیں گرمعا ویٹر کو اس پرامرار رہا کہ اب تو پزید کے باتھ پر ہویت مکل ہو پیکی سبے ۔ اس کی مخالفت آب لوگوں کو جا کر نہیں سبے یہ مولوی مسافرخانہ ، کراچی مسالیات مولوی مسافرخانہ ، کراچی مسالیات

اب مولانا مودودی کی عبار توں پر میں طرح کی حاشیہ آرائی اور ان سے جس طرح سے نتائج كا اخراج مديرالبلاغ كياب، أكرد درمراتخص مي وي طرلقه المتياد كرسية توكهه مكتاب كريزيرى ببيت ولايت عمد كم معامله كوسازش، اور اميرمعا وييم كوخوشا دلبند قراد دينا نيت برحم سيحس كاحق كسي في كونهي دياما سكتا ا در صدرت معاوية معنعلق بركبناكوده اسبنے معاجز إوست اور اس كى ولى عهدى كے حق بي پروبلكن داكرتے ستھے اور محابٌ کرام کوڈڈستے دحمکاستے بختے ، ان پریڈھنوا پول کا الزام سہے۔ مگریس مجستا ہوں کہ مولانا موموصت کی تحریرکویدمعانی میہنانا اور ان سے بہ نتائج بر آمد کمرنا بالسکل خطرہے اور بولچه انهوں سنے فی الاصل فروایا سبے ، وہ بالکل درمست اور تاریخی توا ترسیسے ٹابست ہے۔ البنزيس مولانا محدتقي مساحب سے ايب سوال منروركرون كا اور وہ بيركر جب مولانامفتى محكرتنيع مباحب بمي حعنريت حسيق بمعنريت عمالت ابن عمر بمعنريت عبدالرحل بنعوف ادد معنرست عبدالنشرابن حباس دمني التدعنهم كي يرداست بانتعيدنقل كردسيم بي كه «كتا ب مُنت كالصول بهسي كم خلافت اسلاميه، خلافت نبوت سهدا وراس مي وراشت كالجهركا بهبي كرباپ كے بعد بين المليفه موسود اورمفتی مساحب كے بقول يزيد كو ولي عبد برا ما ايك مرسازش، ظافت اسلامبه پر آیک ما د نه بر منظیمه اور اسلام پر ایک ما د نه بهتی تو پھراس کے جواز پر اہجائے امست ، کیسے ہوگیا ہے نا بت کرنے کی سعی موالبلاغ ، بیں کی گئی ہے ؟ بیس میران ہوں کہ بیٹے اور یز بدر جیسے بیٹے کی و کی مہدی کے جواز پر ابھاع کے بعد مجر آخر شیع بھٹے کی و کی مہدی کے جواز پر ابھاع کے بعد مجر آخر شیع مصنوات کے تفلر پر پر کیا احتراض باتی رہ جا آ ہے۔ وہ مجی تو یہی کہتے ہیں کہ نبی معلی الشریلیہ وسلم نے اسپنے محمد زاد اور د اما د کو اپن مجانشین نامز و کمر ویا اور مجر آ کے اسی طرح باب سے بعد بیٹے تک امامت منتقل ہوتی رہی ۔

صاصب اوجزالمسالك كابسيان

نيخ الدريث مولاتا محد ذكريا مرحوم سفي اوجز المسالك، دشرت موطا امام مالك بين حرّه كيمنا كم مي يوم ولناك تغميل كتاب الميراث، واقع برّرَه كى شرح مين بيان فرما تى سبت، اس كا پوراتمن اور ترحم بر دينا موجب طوالت سيء اس ليريمي ميال اس كامترج خلاصه بيش كرتا بمول فرواست مي ا «يزيد كالشكر حويديني برحمد أورم المقاء الع مي مشائيس بنراد موادا ووبندره بنراد بها ده يتهے تين ن تک قبل وغارت كا بازارگرم رہا - دو ہرارٹو آتين كى آبروربڑى بوئى قريش وانعسار کے سات سونایا ل فرادشم پر بور کے اور موالی بحور تول بجی ل مصفحتولین کی نوراد دی برائتی پھران عقبه نے لوگوں کو اس طرح مجینت پرمجبور کیا کہ وہ اس کے نالی ہیں وہ میاہے توان کی میان کیش ہے، مليرة فتل كرشد يعنرن موري سيكا بخارى بس بيان سي كامحاب مديدي سيدكونى نديها الل مديدا ول مصنط مارت يرفيه مع نفرت مسكمة تقع النهيل مستضن وفجراد تمراب نوشی، ارتیکاب کبائر اور میکی موات کی معلومات ایس توانبوں نے امارت مسنف سے ایک کردیا۔ عدالتربخ ظلا لغسين خوات تقے كرنداك تم يم يزيد كے خلات اس قت أيقے حب بم قررت يگے کہم برِپتروں کی بارش نہ ہو۔ ٹیخص امہات اولا دستے کلے کرٹا تھا، نشراب بیتا ہم اورثما ذ كوترك كردياتا وابن تبيركابيان بي كرماد ترسم مك بعدكوني بدرى محابى زنده مزوا ابن متبہے پزیدکونکعہ کریم نے ڈیمنوں کو ترتیخ کڑیا ہے ۔ پجرمیا مینے آیا اسے آل کمیا ہجر

مبا كان كوماليا اور جوز خي بوزاس كا كام بمي تام كيا 4

(اوبيز المسالک، ببلده ،م<del>هم به</del> طبع ۱، ۱۳ ، مکتبرکيوبرسها رنمور)

#### **(۲**)

## إنتلاف براصرار

بزبدكی ولی عهدی سیمسینلے پرمیناب محدثقی مساحب عثمانی سنے بویجٹ کی تغیء میں سنے انی شفیدی اس کی کمز دربال داشت کر دی تقیس ، مروه میری تردیدی دوبار مسکمت بین کرمولانامودودی صاحب سيعهما دا اختلاف يرسيسكهان سيح نزديك بيمسرون داستركى ديانت دادانه فلطئ بهيئ تتماكم اس كامخرك مصرت معادبتر اورمصرت مغيرة بن شعبر كا ذاتى مفاد منها يُ افسوس كرعتاني مساحب ابمي تك لفظى نزاع اورمغا لط محريج سيه نهكل سكه يمين بوجيتنا مون كممولانا مودودى فيهربات كهال لكعى سبيركم يغلعلى وبإنت داران نبيبي تقى ريرويانت وادان اورغيروبانت داران كي بحسث أتب خواه مخواه بردا كريم مي كرياعالم وانعات بي اليه موناغيرمكن سب كرابك السان برمجتت پەدى الىبى غالىپ وبالا دىمىت بوماسىتے كەزەنها يىت ويانىت دادىسىے اسپىخىرىيىچ كواترىپ كا ابل ترین فردشماد کرسے مالانکہ فی الواقع وہ نااہل ترین ہو؟ اسی ملرے ممبت کے علادہ تعین اوقات انسان كامغاداس كى رائست اور فوت فيعمله كواس طرح منا ثركر ديباسب كروه ايك صريح غلط أقدام كربيطناسي مالاكرلم يضنحيال اوذميت سيصمطابن وه ليك اجها اودمغيدكام كردع بوناسير يمولان مودو دی کا مدّ عالبس بہی سیر حس کی مزید وضاحست اتہوں نے اُسی مقام بران الغاظیس کر دی ہے که" یزید بجاستے خود اس مرشبے کا آدمی مزکفاکہ صغرت معاویؒ کا بیٹا ہوسنے کی بیٹیبیت سیے قطع نظر کرتے ، وسنے کوئی شخص پر داستے قائم کرنا کہ صغریت معا ویڈ سکے بعد امست کی مربراہی کے سیلے ہوزوں ترین آ دی *سبت محدی نہیں آ* با کرسسیری باست کوسمجھنے اورسسیرمی طرح قبول کرسکینے میں کیب دشوادى العسب ويزيد سيعوب اورنسق ونجود جينول ابن تحركى كالشمس في النهار واضح يتغير، وہ اگر اس سے والد ماہد رہر مز کھنگ سیکے تواس کی وہر سوائے اس سے اور کمیا ہوسکتی ہے کہ بیٹے کی مجست اوراس سے مغادی فکریں غلوجہاب بن کر درمیان میں مائی ہوگیا تفاریخیانی مراصب سنے یزیدگی مسالحیّست ونجامیت کی مولمبند بانگب منهاون دی سیمیاس کی صحمت ومددا قت کاانزازه کهنے

#### کے بیے میں چند علمار کے اقوال مزید نظل کیے دیتا ہوں۔ مولانا عبد الحی کاموقعت

مولان عبدالحی فرنگی محلی، تکعنوی سے ایک موال پزید کے متعلق پرچیاگی بعثا کہ اس کے حق میں کرا عنیدہ رکھنا جا ہیں جواب بیں وہ فراستے ہیں:

مدلبض نوگون سنے افراط سے کام لیا اور کہا کہ جب پزیبریا تغایق نمام مسلمانان امير بن گيا تواس كي اطاعت امام حسين برواجب مني نيكن ده برنهيس ما نيت كاسلالون کا آنغان اس کی امارت پرکب بوّا ۔معابعُ اورا ولادِم عابہ کی ایک جاسحت اس کی اط<sup>اعت</sup> مسيدنا رج كفي اورجنهول سنداس كي اطاعت فبول كي تعي جب ان كويزيد كي تشراب تحوري تركي ملوة وزناا ورمحارم ميرسائة حرام كارى كى مالت معلى موتى تومدينه منوره والپس آگرانہوں نے بعیت کو فسخ کردیا۔ بعن کہتے ہیں کریز پیرنے امام حسین کوقت ل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، نراس امریہ وہ راعنی تقااور نرفتل امام حسین واہل بریت سے بعدوه خوش مؤاء مالانكه يرقول مي ياطل ب علامة تفتازاني مشرح عقائدنسفيدي كمعت ېمى : ( تنوجىدى حق بات يەسىپەكەرىزىدامام سىيىنى كىشھادت يردامنى تغاادراملىر پراس کامسرور مونا اور اہل بسیت کی توہین کرنا معنّا متنوا ترسیم اگر جراس کی تعصیلات درمة أتما ديم بي يعم كيتي بي كرقبل أمام سين كناه كبيروسي مذكر كفر اور لعنست. کفّار کے سلیے مخصوص سبے ۔ان ٹوگوں کی فطانت و ذیا نسٹ کے کیبا کینے !ان لوگول كومعلوم بنہيں كەكفرنوايك طرحت ، فقط ايذلسئ دمول التعليں كے كيا تنائج بول كے ، بعن نے ہماہے کہ بزید سے خاشمے کامال معلوم نہیں۔ شاید کہ کفرومسعیت کے ادر کاب کے بعد اسے توبرکرنی مواور اس پراس کا خاتم مرکوا ہو۔ ا مام غزانی کا میلان احیارالعلوم میں اسی طرصت سے یگرمنفی نزرسے کریہ توب اودموہ می سے دیجوع ایک اسمال سے ، ورمذ اس بریخبت نے اس امّنت ہوکچیدکیاکسی نے مذكريا - اما م صبير في وأبل بريت كى الم نت اور قمل كے بعد اس ف است است كركو مریز معلم و کی تخریب اور ایل مریز کے نقل کے لیے بعیجا۔ واقع حرق میں تمین روزتک

مسيدنوي بيدا ذان ونمازري - اس سي بعد كرد معظمه كى طرف لشكر دوانه بهوًا مسيدنوي بين مرم كري شهيد بوست - مسيد بين مرم كري شهيد بوست - مري بين مرم كري شهيد بوست و يزيد انهى مثن على منهمك تقاكه مركبيا اورجهان كواپند وجود سي پاک كرگيا اورجهان كواپند وجود سي پاک كرگيا اورجهان كواپند توكت اسلام كلمنو بوش اسلام كلمنو بوش المحال منه بوش مناوی میلاموم منع در مطبع توكت اسلام كلمنو بوش منه و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و من قرآن می مقابل مولى مسافرخان كراي منظم و منظم و مناور مناور منظم و مناور مناور منظم و مناور مناور و مناور مناور و مناور مناور و مناور و

نشخ عبدالیُنّ محدث دموی اپنی تصنیف" تکمیل الایان" میں ہوکھید فرماتے ہیں اس کا ترجمبر درج ذیل سیسے:

در بعن علیائے منت بزرید کے معالم میں توقف سے کام لیتے ہیں۔ گربعض فلو وا فراط کی و مرسیر اس کی شان دمنزلت کرنے بیٹرمانے ہیں ا ور كبية بي بونكه دهمسلمانون كي اكثر ببت پراميرمقرر بهوًا بها، امام حسين مني الشه عزريمنرورى يخاكران كي اطاعت كرستي نعوذ بألله من هذا العول ومن هذه االاعتقاد-يزبدامام مسين سير بوستة بموسئة امير بوكيسي مكتا ہے اورمسلمانوں کا اجماع اس پرکس طرح واجب آتا ہے ،جب کا م قت صحابر کرام اور محابر کرام کی اولاد بوجی موجود کتی اس کی اطاعت سے بیزاری کا ا علان كريتيك كفيه مدينه منوره سيريندلوك اس محه باس شام بي جبرو أكراه مع مهنم المريخ المريق مريزيرك ناليسنديده اعلل كود مكيم كروالس المين میلے آئے اورعادمی بعیت کو فسنغ کر دیا۔ ان لوگوں نے برماناکراکہ وہ خواکا دیمن ہے۔ بشراب نوش ہے۔ تارکب مسلوۃ ہے، زانی ہے۔ فائن ہے۔ محادم سیےمعمنت کرنے سےمبی بازنہیں آتا ..... ہماری راسے یں پزیرمبغوض ترین انسان کھا۔ اس برکجست سنے جوکار ہاستے برسرانجام ہے ہیں، امست رمول ہیں سیے کسی سے مزہوسکے .... التُدتِّعا فی ہما رسے اور دو مرسے ابل ایمان کے دلوں کو بزید کی محبت والفت ،اس سے مدد کارش

اورمعا ویمن کی موانست، اور ان تمام لوگوں کی دوستی \_\_\_بی اہل بریت نبوی \_\_\_ پرخواہ رہے ہیں، ان کے حقوق کو پائمال کرتے آئے ہیں اور ان کی محبّت ومسدق عقید سے محروم دہے ہیں، ان کی الغنت سے معفوظ دمامون در کھے ہے

(تکمیل الایمان، مع مواشی مولانا احدر منامان معاصب بریوی، ترحبه پیرزاده افبال حد فاروتی معاصب معمده ا کمتر نوب گنج مختش دو دُه لا مود سنه ا

قامتى زين العابدين سجّاد اپنى تاريخ كمست مى كلمست بين

(تاریخ ملت به تشریوم مغیره ۵ ، ندوه المعنفین، دبلی ملیع موم منطقاله)

اب ایک طرحت ان اکا برطاء اور دیگر اثرته سلعت کے اقوال بین ہویزید کی برتھو پر کھینج دسہت بھی اور دو مری طرحت ہمارے موانا عمّا فی صاحب بیں ہی سے نزدیک پزید کا فسق و فجود بھی وثابت مہیں اور امیر معا دئیا نے اسے نیک بیتی کے ساتھ وئی عمدی کے لیے فتخف کر لیا مقا ، اسس لیے یہ انتخاب جا ترتھا۔ بھروہ مجھے سے بھی چھے جی کہ صفرت معاوی شرحت پر فیصلہ نیک بیتی ہے کہا تھا تو بھر مولات مودو وی کا پر حجلہ اس "نیک نیتی" بیں کس طرح وخش جیٹھتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے تو کی کہا ہم کہ کہا ہے جہا ہماں "نیک نیتی" بیں کس طرح وخش جیٹھتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے تو کیک کی چھے جا اس ان نیا کہ ایک میچے بنیا و پر اباحثمانی ساحب سے پوچھتا ہوں کہ ایک خوان میں فیصلہ بھی جا تھا تو بھر مولانا تھی مورود وی کا جمل کسی طرح آپ کے ذہمی فریم میں فیصلہ بھی جی جا تے ہیں مورش ایک میچے جا تے ہی کہمواد می اور اسلام میں بھی تھا ہم اور مسلم ایک میکھیے جا تے ہی کہمواد می اسے درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے جیٹے پر بدسے زیادہ کوئی قابل ا ور ملکی میں درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے جیٹے پر بدسے زیادہ کوئی قابل ا ور ملکی سیاست کا ما ہر نظر نہیں آت۔ بالآخر بیوب یزید کا قصد کر دیا جاتا ہے اور اسلام ہی بر بربہا اما وثر عظیم سیاست کا ما ہر نظر نہیں آت۔ بالآخر بیوب یزید کا قصد کر دیا جاتا ہے اور اسلام ہی بربہا اما وثر عظیم سیاست کا ما ہر نظر نہیں آت۔ بالآخر بیوب یزید کا قصد کر دیا جاتا ہے اور اسلام ہی بربہا اما وثر عظیم

# ہے کہ خلافت بوت موکیت میں متعل ہوجاتی ہے یہ است کے متحالی معلی متحالی معلی میں کا درات کے فررگوں کے دراوا

عثانی صاحب اپنی جوابی بحث میں اپنے والد ماجد کے اس ارتزاد اور دو مرسے بہت سے
افوال کوصا دن تک گئے ہیں گریک ان کی دارہ فراد کواپنی حد تک سمدود کرنے کے سیے کچھ فرید تواد
سامنے دکھنا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی ایک کتاب کا جوالہ اوپر دیا گیا ہے ، ان کی ایک
دو سری تصنیعت مما ثبت بالدسنة ہ "ہے جس سے عربی تمن مح ترجم کی طباعت واشاعت کا
شروت سائٹ میں عثما نی معاصی سے براور گرامی مولانا محد دمنی معاصب کوحامس ہوا ہے۔ اس مرتب کر اس کے مرتب کی معاصب سے دائم فرابا ہے
کتاب کانام" مومن سے ماہ وسال "ہے۔ اس پر مقدم مولانا مفتی محد تنبیع معاصب نے دقم فرابا ہے
جس میں فرط تے ہیں ج

ساس ایم کتاب سے مسند معنوت شیخ جرالحق محدث و پلوی دحمۃ السّرعلیہ کانام نامی کاس سے مستندو معتربونے کی مخانت ہے۔ اس میں دوایات و مدیث کوجمع بھی کیا گیا ہے اودان سے مستندیا خیرستند ہونے کی تحقیق بھی کی گئی ہے اودان سے مستندیا خیرستند ہونے کی تحقیق بھی کی گئی ہے۔ المحدلشر برخوردادع بزرمولوی محدومی مستمہ نے لمسے اپنے کمتسبہ دارالاشاحت سے شائع کیا ہے۔ السّرتعانی خیول فرائیس اور دین و دنیا میں سے سے نافع بنائیں ہے۔

جناب محدثقی عثانی مساحب،البلاغ محرم الصلای می اس کتاب پرتبعرہ کرستے ہوستے فرملستے ہیں :

ہمادی نظریم برکتا ب ہرمسلمان سے مطالعہیں آئی میا ہیںے اود کوئی گھرانہ اس سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ برکتا ب بہک وقست اہمِ علم سے کام کی بھی سے اود عام مسلمانوں سے سیے مغیدکھی ہے

اب اس كتاب كي بيندانتهامها من المنظم بول :

" اسی سال مین مسلم پر بیس امیرمعا و میسنے زیا دین ابیرکواپنا نائب بنایا اور میں وہ بہلا عل ہے جس مے فرویعے سے اسکامات درسالتا ب کی نماات ورزی کی گئی سے (مسفر ۳۰) " بھرا برمادر بیسے عبدالرحمٰن بن برکویلواکر کہلے کی طرح ان سے بھی البیت برید کے سیار کا میں ہوگیا ہے۔

زید کے بیٹے بڑید کی ولی عہدی کے متعلق ہم لوگوں نے آپ کو ابنا وکیں ومختار بنا دیا ہو مختار بنا دیا ہے۔ بغدا آپ کا بدگران بالس بالطل ہے۔ بغدا المقصد بر ہے کہ تمام سلمان مجلس شوری میں بات پر متفق ہو جا ہیں، در مذہ کی بنا ہے دینا ہوں کر تفرقہ اندازی کا بارآپ کے کرتمام موں پر ہوگا " (صابع ) " مصفرت من بھی کا بیان ہے کہ لوگوں بین خواری ہو ہو آن کو گری ہیں جن میں سے ایک عمروین میں منت ہو دو آدمی ہیں جن میں سے ایک عمروین ما من ہیں جن بوں سے ایک عمروین ما من ہیں جن بوں سے ایک عمروین ما من ہیں جن بوں سے ایک عمروین کو انہوں نے اور قرآن کر کم ایک منظورہ دیا اور قرآن کر کم ایک ایک منظورہ دیا اور قرآن کر کم ایک انہوں کو انہوں نے ثالث بنا ہوں کو انہوں نے ثالث من میں کا برجم تیا میں تک اسے گا۔

فسادیوں میں سے دو مرحظے علی مغیرہ بی شعبہ اس جو کو فہ ہیں امبر معاویہ کے گور ترہے ہیں ہے بام امیر معاوی کا بر فرمان پہنچا تھا کہ اس حکمنا مرکی وصولہ ابی اور خواندگی کے بعد ہنم و کو معزول مجموا ور کو فہ سے فور اس حدور بار ہمی معاصری دو کہ کہی میں تعویق کی ۔ دربار ہمی ہینچنے پڑامیہ معافیہ نے تعویق کا سبوئی پہنچنے پڑامیہ معافیہ معاملہ سین معاصری جائے ورمغید رسطانہ بنانے کی جب بچھا توجواب دیا کہ ایک معاملہ سین معاصری معاملہ معام

سله به دصعت سهجل معاً وبية في غوض عي كا ترجم سبع- اس فقرست من ايک محاوه استعال بواسبيتس كا ترجم مولانا اقبال الدين احرم استنے يوں كيا سبے كم ثم معافيم كا يوں ولدل بي كينسا آيا بول-لاخل بوالدين الحرم استنے يوں كيا سبے كم ثم معافيم كا يون ولدل بي كينسا آيا بول-لاخل بي الخلفار لما كيون كيا ميري المستاح

در حقیقت مال ہے کہ بہنت ورکش پزیدہ ۲یا ۲ میں پیدا ہوا اسلام کے باوجود و فی مید خلافت مقرد کیا ۔ . . . . ملامہ ذبہی دالد نے لوگوں کی ناب مذر ہے گا کے باوجود و فی مید خلافت مقرد کیا ۔ . . . . ملامہ ذبہی کا بیان ہے کہ پزید نے با سند گان مریز کے ساتھ ہو تحقیباں کیں، وہ کیں لیکن اسس کے ساتھ وہ مثراب خوراور مور اعمال کا مزکل بنا ۔ ابی سبب سے لوگ ایس سے نادامن شخے اوراس پرسب نے متعقد مطور پر چڑھائی کا ادادہ کیا ۔ اللہ پزید کو فارت کرے ۔ اس نے فوج سر می کرمعظم پر جمعشرت این زبیر سے جنگ کے دواند کی۔ اس پر مقردہ سردار فوج مرک کی تو براسرد ارفوج مقرد کیا جس نے کریم گئی کی اور اس مور کیا ۔ ان سے قتی سے دوسراسرد ارفوج مقرد کیا جس نے کریم گئی کی معرب سنگیا دی کی اور اس طرح ماہ مغرب اس میں اگر سے خور بین سے ذریہ یو نا درکرین سے ذریہ یو سے نا ذرک ہیں۔ نام فارس نا درک کی اور اس طرح ماہ مغرب اس میں اگر کے شعلوں سے نیا ذرک میں ۔ کو میا شاہد کی اور اس طرح ماہ مغرب اس میں اگر کے شعلوں سے نیا ذرک میں ۔ کا خلاف ناک ستر کہا اور نیا ہے کو میک جھت بھلا ڈالی ہ رسٹس)۔

مثال سے طور ریراکپ م وادان اکبرشاہ منا ں مساسب اور ان کی تاریخ اسلام کو لیجیے - اس منجیم

کن برے چھ ایڈیشن صرف پاکستان میں اب تک جہب سیکے ہیں۔ آخری مرتبہ میں اکیٹریک کراچی نے بہائم کراچی نے اسے بالم ان کا کا بھی جاری کے بینے جہائم کراچی نے اسے بالم کی بندھیارتیں فاصغلموں جو بلد دوم المن جہائم کا اللہ سے ماخوذ ہیں۔ اس کے مشا تا اس میں "بزید کی ولی جہدی سے کے ذریر عنوان مصنعت نے منعمل دودا دبیان کی ہے کہ کن تدا ہیر سے یہ ولی عہدی تھمیل پذیر ہوئی۔ ایک مقام پر صفرت مغیرہ کا انہوں نے دہی واقع نفل کیا ہے ہوئی جدائمی وہوی نے تکھا ہے اور جو خالفت وہوکی نے تکھا ہے اور جو خلافت وہوکیت ہیں کہ درج ہے۔ آگے بل کر اکبرشاہ خان صاحب تکھتے ہیں :

منعمرت معاور تا کا ابنی درج ہے۔ آگے بل کر اکبرشاہ خان صاحب تکھتے ہیں :

معمرت معاور تا کا ابنی درج ہے۔ آگے بل کر اکبرشاہ خان صاحب تکھتے ہیں :

خلطی بخی دین ملی خال محبت پدری کے مبلب ان سے سرزد ہوئی ۔ نیکن مخیرہ بن خلطی بخی دین مخیرہ بن اسے سرزد ہوئی ۔ نیکن مخیرہ بن خلعی کاخیال اور اس ہو آئی ہونے کا جو اس محبری ان سے می بڑی ہے کیونکم اس فلطی کاخیال اور اس ہوائی ہونے کا جرکے کا تعجیر تھا۔ اسی سے حتی مجسری سنے فرایل ہے ہوائت مغیرہ بن شعبری کی تحریک کا تعجیر تھا۔ اسی سے حتی مجسری سنے فرایل ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلما نون میں ایک ایسی رہم جاری ہوئے کا موقع بیدا کردیا جس سے مشورہ مجا تا رہا اور باب سے بعد جیٹا باوشاہ ہونے لکا آئی کے دیا جس سے مشورہ مجا تا رہا اور باب سے بعد جیٹا باوشاہ ہونے لکا آئی

آ کے " یزیدی سلطنت پرایک نظر سے زیر عنوان معتقی :

مراس دُود کے موام سے مبذیات الدیز پیسے کیرکھ کا الدازہ اس سے
کیجے کر معزرت امیر معاویہ نے اسپنے گال کے نام ایک عام مکم ماری کیا کہ
لوگوں سے پزید کی تو بیاں بیان کرد اور اسپنے اپنے قاقوں کے بااثر لوگوں کا
ایک وفد میرے یا کہ بیمو کر می بیست بزید کے متعلق لوگوں سے خود کم گفتگو
کردں ۔ بہنا نچہ ہر صوب سے جو وفد آیا امیر معاویہ نے ان سے الگ الگ
گفتگو کی جی بی خلفار کے فرائمن وحقوق، حکام کی اطاعت اور حوام کے فرائمن
بیان کر کے اور بزید کی خواج می ، مخاوت، محقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت
کا تذکرہ کر کے خواہم ش خطا ہر کی کر اس کی دلی جمدی پر بیعت کرفینی جا ہیے،
کا تذکرہ کر کے خواہم ش خطا ہر کی کر اس کی دلی جمدی پر بیعت کرفینی جا ہیے،
نیکن اس کے جواب میں مدیز کے وفد سے ایک دکن محمد بی بربیعت کرفینی جا ہیے،
نیکن اس کے جواب میں مدیز کے وفد سے ایک دکن محمد بی بربیعت کرفینی جا ہیے،
نیکن اس کے جواب میں مدیز کے وفد سے ایک دکن محمد بی بربیعت کرفینی جا ہے۔

مورکه «امیرالومیین، آپ یز پرکوخلیفر تو بناستے ہیں، لیکن ذرا اس بات پر میں خویال فرما لیس کر قیا مت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا خدا تعالیٰ کی جناب میں ہواب دہ ہونا پڑے گا یہ محد بن عمر وہن مزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہونا میں ہوا میں یزید کی خلافت سے نوش نہ سکتے اور اس کی خلافت سے جوئے کو اپنی گردن پرر کھنے کے لیے تیار نہ سکتے یہ خود آ خروقت میں امیر معاویت کو اپنی گردن پرر کھنے کے لیے تیار نہ سکتے بخود آ خروقت میں امیر معاویت کو اپنی کردن پر رکھنے کے لیے تیار نہ سکتے ہوئا ہوت میں امیر معاویت کو اپنی کردن پر رکھنے کے لیے تیار نہ سکتے ہوئا ہوت میں امیر معاویت کو اپنی کردن پر دشتی کا اظہار کیا کھا ، اس سے بھی اس پر دوشتی پڑتی سائے کہ وہ کہاں تک منالفت کا اہل کھا گ رکت ب نہ کور میں خراج ہو ۔ م

مولانا زین العابدین میرکھی نے اپنی " تا دیخ کمست است میرم بمطبوع ندوہ المستفین، وحسلی، طبع موم منطبوع ندوہ المستفین، وحسلی، طبع موم منطق نی سے ۔ اس میں محد بن طبع موم منطق نی سے ۔ اس میں محد بن حمد بن محد بن حمد بن محد بن محد

" آسے ہمبرالزمنین معاطر پرہیج ہے۔ اگر سچ بولنے ہیں تو آپ کا ڈارہے اللہ استہ ہم تو آپ کا ڈارہے اللہ اگر جموٹ بولنے ہیں توخدا کاخوت ہے۔ آپ خود پزید کے دن اور داست کے مشاغل اور اس کے ضغیر و ملائیر افعال سے زباوہ واقعت ہیں " مشاغل اور اس کے ضغیر و ملائیر افعال سے زباوہ واقعت ہیں " اسی کنا ہے ہم حس بعبری کا وہی مقولہ اسی مقام پرمنقول ہے کہ" دوانشخاص نے ضاہ دیزی کے ۔ ایک عمروی عاص ہیں اور دو مسر سے فتنہ انگیز مغیرہ بن شعبہ ہیں " بہرسال اس خلط خیال کی تردید منرودی ہے کہ سادی خرابیال پنرید میں صفرت معاویم کی وفات کے بعد بہدا ہوئیں یا بعض ہیلے تھیں گر تحفی تھیں ۔ ہیں سنی ابی داؤد سے وہ دوایت پہلے نقل کر سیکا ہوں جس میں بیان ہے کہ صفرت مقدام نے جب امیرمعا ویڈ کو ٹوکا کہ آپ کا لوکا خلاق فن کر سیکا ہوں جس میں بیان ہے کہ صفرت مقدام نے جب امیرمعا ویڈ کو ٹوکا کہ آپ کا لوکا خلاق مشرع مرکات کرتا ہے ، تو آپ اس کی تردید نہر کرسکے ۔ اگر بنرید ایسا ممنہ دور تفا اور امیرمعا ویڈ کو اس کی اصلاح سے معدور تفی تو البیش نفس کو ولی عہد بنا دینا کسی لحاظ سے میں ادر مناسب نہ کا رسیفی دو ایات ہیں بہر میں نہ کو د ہے کہ امیرمعا ویڈ نے اُسے بُری عا وات پر سرزنش کی ۔ اس سے بھی یہ تو ٹا بت ہوگیا کہ اس میں بُرائیاں موجود تھیں ہوام برمعا ویڈ ہے کے بنا میں اُر کیا اس میں بُرائیاں موجود تھیں ہوام برمعا ویڈ ہے کے بنا میں اُر کیا دور اُن کی تب بال کو سامنے درکھتے ہوئے اگر یزید کی ولی عہدی پراعترا من ہو تو ہرمعتری اس ماری صورت مال کو سامنے درکھتے ہوئے آگر یزید کی ولی عہدی پراعترا من ہو تو ہرمعتری میں میں اُن فقر سے سے کہتے بند کہا جا سمانہ کی امیرمعا ویڈ نے جو کھی کہا نمیک نیک نیسی کی امیرمعا ویڈ نے جو کھی کہا نمیک نیسی کہا مربوط اور اُن کی نیت پر تھار دو انہمیں ۔

ابن حجر کی مزید تصریجات

یرجیب بات ہے کہ او کو تعظیہ فقرہ بہت ججہ رہا ہے کہ وفی عہدی نیزیدی اس طرح کے دوسر ہے کہ واقی عہدی نیزیدی کھنے جو کئے انہیں جیلے ایک می خاد حسہ اور اس طرح کے دوسر ہے متعدد الفاظ مجھی نہیں کھنے جو اکثر اگر تمویض نے تحکیم وفیرہ کے مباحث میں بار بار استعال کیے ہیں ۔ کیا بیرسب لوگ صحابہ کرام کے حفظ مراتب سے ہہرہ و و اناکشنا تنے اور آج بہلی مرتبہ کچھ مرات نے تعظیم صحابہ کام عقیدہ اختراع کر کے اس کی او والک نا اکشنا تنے اور آج بہلی مرتبہ کچھ مرات نے تعظیم صحابہ کام عقیدہ اختراع کر کے اس کی او والک کا اس ہے ۔ میں پہلے بیان کر بچا ہوں کہ امام ابن جرا کمی البیتی نے اپنی کتاب تعلیم الجب الراب نا موسوف کے بیان مناقب اور درقہ مطاعی پر کھی ہے اور ہما در سے معترض امام موسوف کے موالے بہت و سیتے ہیں ۔ اس کتاب کے دومزید موالے بین تل معترض امام موسوف کے موالے بہت و سیتے ہیں ۔ اس کتاب کے دومزید موالے بین تل کرنا ہوں العمل الثالث کے نشروع میں وہ امیر معاویہ کے مشعلی تحریم کرسے ہیں :

مارب الخدیف تا الحق الدی معد کا شبہ لہ عندہ نظم ابی حالت المدی معد آک اثر العمامة وقا متلہ ، میاں واحتال علیہ حتی خلع نقسہ جفلع نا شبہ لہ عندہ نظم ابی

موسى الاشعراي وعمراوين العامس -

"امبرمعا دیج نے اُس نملیغہ ہری سے حبک کی میں سے ساتھ اکٹر صما ہر کرام سے،

بلکر اس نملیغہ برجی (صعرب علی می سے مثلات حیلہ یازی کی بیمان تک کر صفرت ابو ہوسٹی احتصارت ابو ہوسٹی سے مصفرت علی ہوسٹی کے وقت جب صفرت علی ہوسٹی کے دو تا ہم معرولی کا اعلان کیا تو امبر معا در بینے نے در بھی صفرت علی کو معزل کا معرولی کا اعلان کیا تو امبر معا در بینے نے در بھی صفرت علی کو معزل ا

اسكم بن كرمچران تجرداف فرتحكيم بيان كرتے موستے استيال (حيلہ بازى) كالفظ استعال كرتے ہيں اور تحصقے ہيں كرم منرت عمرو بن العاص كے مقابطے ہيں حصنرت ابوموسی سادہ لوح دختی ابا لاحوس سے مقابط ہيں حصنرت ابوموسی سادہ لوح دختی ابا لاحوس سے مصنرت عمرو كی سياست ان پرغالب آئی مزيد لکھتے ہيں :
ولاجل هذا الحق ما الحق ما كانت عليدہ قبل التحكیم ولابتك العمل ولابتك التحكیم والاجل التحکیم والات التحکیم والات علیہ قبل التحکیم ۔

مداس فریب کادی کی ومیرسے کی اور ان سے ساتھیوں سنے اس معزونی کی کوئی پروا مزکی اور مزمعنرت عمرہ کے اس قبیلے کونا طریش لاستے جس کا مفعد دامیر معاویم کونلیعنہ بنا تا تفا ۔ المکرحمنرت کلی اور ان سے رفقار اپنے معاملات اور امور ظافت کو اُسی طسوح مرانجام دیتے دہے میسیے کرتھ کیم سے پہلے دسے رسعے سکھے "

وتعلم الجمنال منحريم ١٥ مكتب المغامرة ١٥٠٥)



mon sirate mustade em. net

÷

### عدالث صحالة (1)

## ايكب بنيادى مغالظه

مولانا محرتفی صاحب نے اپنے معنایین بی، نیز دو مرسے بعنی حضرات نے بڑے زور شورسے یہ دوی کیا ہے۔ زور شورسے یہ دوی کیا ہے۔ نور افعات درج کیے بی ان سے محالہ کرام اللہ کی مدالت مجروح ہوتی ہے۔ اس سلسلے بیں عدالت محالیہ کاایک ایسا نعمق رو نظر پر میش کیا گیا ہے کو مدالت مجروح ہوتی ہے۔ اس سلسلے بیں عدالت محالیہ کاایک ایسا نعمق دو نظر پر میش کیا گیا ہے ہوا نم بیارہ بی

عدالت كى تعرفين

اس مزوری تمہیدی گزارش کے بعد اب میں مسئلۂ عدالت کے دوسرے مہاوہ بی بسکوری بھر است با بوقی ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں انسا من اسے باتھ اور استبادی کے معنی میں استعال ہونے ہیں، اور بعض اوقات میں مدل کا لفظ اسم فاعل سے بیلے مہاستعال ہوستے ہیں، اور بعض اوقات میں مدل کا لفظ اسم فاعل سے بیلے مہاستعال ہوستے ہیں، اور بھر تا ہے ہو عادل، راست باز اور قابل اعتا وہو۔ قرآن مجید، سورہ مائدہ، آئیت ہا اور آیت ۲۰۱ میں ذَوَاعَ لُول سے مراد دو مساحب عدل ثالث بالی اور ان آیات کا امسان علق روایت کے بجائے شہادت یا حکم سے ہے۔ روایت اور شہادت میں بعض لی فلسے فرق ہے، مثلاً نا بالغ یا ایک عورت کی شہادت اکثر مالات میں قابل قبول نہیں، مالا تکہ اس کے بعکس میا صیب تمیز لڑکے اور تنہا عورت کی دوایت مدیث معنی معنی معنی میں اور انہیں، مالا تکہ اس کے بعکس میا صیب تمیز لڑکے اور تنہا عورت کی دوایت میں قبول نہیں، مالا تکہ اس کے بعکس میا صیب تمیز لڑکے اور تنہا عورت کی دوایت میں قبول میں معتبر ہے۔ تا ہم مورثین کے باں یہ امر سکم سے کہ واوی مدیث کو معنیت عدالت کا کیا معہوم تعین فربا بونا بیا ہیں۔ اس کے بعد رہمعلوم کرنا صروری ہوگا کہ محدثین نے عدالت کا کیا معہوم تعین فربا با ہونا بیا ہیں۔ اس کے بعد رہمعلوم کرنا صروری ہوگا کہ محدثین نے عدالت کا کیا معہوم متعین فربا با ہونا بیا ہیں۔ اس کے بعد رہمعلوم کرنا صروری ہوگا کہ محدثین نے عدالت کا کیا معہوم تعین فربا با

ہے۔ عدالت کی کوئی قعلمی اوراصطلاحی تعربیت ہوتھ کہتاب دست میں مذکورنہ یں ہے اس
ہے اصولیتن نے عدالت کی جونشر بھات بیان کی ہیں ان ہی کھوڈ ابہت اختلاف ہے ۔ لیکن ان ہی
قدر مشترک بائسانی معبتی ہوسکتی ہے۔ بی سب سے پہلے مافظ الجو بکر احدالفلیب بغدادی کی کتاب
الکفایہ فی طم الروایہ، باب الکلام فی العدالة وا سی جہلے مافظ الجو برا سات پیش کرتا ہوں۔ داشتے
دسے کہ خطیب بغدادی کے متعلق برمقول مشہور ہے کہ ان کے بعد آنے والے بالم محدثین ان
کے خوشر پین و دست بگر ہیں (الحد الله ون بعد الاعلی کتب اس کتاب (مطبوعہ دائرة
المعادف العثماني موات علی مون بعد الله علی کتب اس کتاب (مطبوعہ دائرة
المعادف العثماني موات علی مون بعد الله علی کتب کا قول امام ذہری ، امام
مالک اور نیمے کی جوری سند کے ساتھ ایول منتول ہے ؛

ليس من شريف ولاعالم ولاذى سلطان الاوند عيب لابلاً ولكن من الناس من لاتذكوعيوبه من كان فضله اكثرمن نقصه ذهب نقصه من فضله .

دیونی بزرگ، عالم اور ماکم ایسا نہیں ہے جس میں لاز گاکوئی نزکوئی عیب نزہو،
البکن لوگوں میں سے جس بے عیوب کا چرمیا نزموا ورجس کے فغیاک اس کے نقائص سے
خیادہ مہوں ، اس کا نفعس اس کے فغیل کی بنا پر زائل موجا سے گائ
میرامام شافعی کا قول مع سلسلہ استاد درج سے :

لا اعلم احداً اعطى طاعة الله حتى لعر بخطها بمعصبية الله الا يحيى بن من كوياعليه السداد، ولا عهى الله فلعر يخلط بطاعة، فا ذاكان الاغلب المعصسية فهوالمعدّل واذاكان الاغلب المعصسية فهوالم جروح -

" دریرے یم میں کوئی ایسا نہیں سہے جس نے اللّہ کی اطاعت کی ہوا ورکھراس میں اللّہ کی نا فرہا تی گا آمیزش مذکی ہوسوا سے معنوت کی ہی ڈکر یا طیبالسلام ہے۔ اور اللّہ کی نا فرہا تی گا آمیزش مذکی ہوسوا سے معنوت کی ہی گر یا اللہ کا اللہ میں ہوسوا سے اللّہ کی نا فرہا تی ہو مگر اس سے سا بخد اطاعت بھی نر کی ہو مگر اس سے سا بخد اطاعت بھی نر کی ہو یہ رہے ہوتا واسے عادل قرار دیا جا سے گا اور جس کی معمیر تست کی ہور نہیں جس کی اطاعت اظلیب ہوتا واسے عادل قرار دیا جا سے گا اور جس کی معمیر تست

خانب ہواکھے مجروح تقہر ایا جائے گا کا دمیر یا جو اُوم الْآئر و در دول سے کا کا

اسی طرح ابرا بسیم المرُونِ ی عبدانسری مبادک کا قول نقل کرستے ہیں کہ ان سسے دا وی عدل کی صفات دریا فت کی گئیں تو انہوں سنے فرمایا :

من كان خيد خمس خصال: يشهده الجعماعة ولا يشرب هذا النفواب ولا تكون في عقله شئ - النفواب ولا تكون في اور آس كر من من شخص من با يخ خعما كل بول فا آربا جاعت بشر مع ادر شراب منه بي اور آس كر رين من فوالي منهوا ورح تموث من بوسك اور نا تعل لعقل منهو "

اس قول برالکفایہ کے ماشیرنگار کیمنے ہیں کہ اس قول کی تائید قرآن کی اس آیت سے ہوتی سہے ؛ إِنَّ الْحُسْنَا حَتِ يُونُ هِ بُنَ السَّيِّنَاتِ - بھر حاشيہ بِن شعر کیمنے ہِن ؛

> ومن ذال ان ت توضى سيايا لا كلّها كفي المسرء تب لدّان تُعَدّ معايب

" ادرکون الساسے مسے مسب خسائل بسندیدہ ہوں۔ آ دمی سے شریب النفس ہوسنے ہے۔ آ دمی سے شریب خسائل بست میں گئے ہا سکتے ہوں ۔ آ دمی سے شریب النفس ہوسنے ہے ہے کہ اس سے عموب بس کے جا سکتے ہوں ۔ است ہوں ۔ است ہم میں خطیب بغدادی اینا محاکم پیش فراستے ہیں :

والواجب عندنا ان لا يردالنيرولا الشهادة الا بعسيان قدا اتفق على في الخبروالشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم ان مقترفه غيرها دل ولاما مون عليه الكذب في الشهادة و الخبرولوعمل العلماء والمكام على ان لا يقبلوا خبراولا شهادة الامن مسلم برئ من كل ذنب قل اوكثر لعريمكن قبول شهادة احد ولا خبر ولان الله تعالى قد اخبر بوقوع الذنوب من كثير احد ولا خبر ول من من كثير من انبيائه وس سله-

" اورمجادے نزدیک واجب ہے کہ دوایت وشہا دت صرفت اسیے عمدیان کی بنا پررڈ کی جاستے جس کے بازمریس مسیب کا اتفاق ہوکہ اس کی بنا پرمد دیش اور شهادت رد کی بیانی چاہیے اورجس سے ماکم اود عالم کوظن فالب مامس مجربائے کہ اس عصیبان کامر تکرب غیر مادل ہے اور خطرہ سے کہ وہ گواہی یا روایت بی جبوط بورے کا ۔ اگر علمار و حکام البسا کرسنے گلیں کہ وہ مسلمان کی روایت یا شہادت اس وقت تک فہول ذکریں جب نک کروہ ہوگیل یا کثیر گھاہ سے پاک نہو، تو پھر توکسی کی شہادت وروایت قبول کرنا حکن نہ ہوگا کہ وکر کا النڈ تعالی نے بہست سے البیار ورسل سے بھی وقوع ذنب کی خبروک ہے گ

مرالت اوراس کے اسکام کے بارسے ہیں مافظ المنطیب کی ہوتومنہ جات اور درہ ہوئی ہیں، ان ہیں ہیں مدالت دوا ہ کا ایک ایسا تصور طمتا ہے ہو با عتبارِعقل ونقل بالکومجوم اورا فراط ونفر فیلے سے بری ہے۔ اس سے کوئی مختلف موقف انعتباد کرنے کی صورت ہیں نر مردت مدالت محابر ہے متعلق اشکالات پیدا ہونے ہیں، بلکر محابر کرام سے نیچے کی طبقات مربال اوران کے واسطے سے ہم نک ہے نے والا ذخیرہ مدینہ ہی محفوظ و مامول نہیں دمہتا - کچر اگرکوئی شخص انعما ہ کی نظر سے دیکھے تو عدالت کی ان تعربیات کی دوشنی ہیں عثمانی مساحب کے ان ایراد دات ہیں کی کوئی وزن باتی ہیں رہتا ہوا نہوں سے اس من میں عثمانی مساحب کے مورت وی رہتا ہوا نہوں ہے اس من میں عثمانی مساحب کے مورت وی رہتا ہوا نہوں ہے اس من میں عثمانی مساحب کے مورت وی رہیہ بین فرما سے ہیں رہتا ہوا نہوں ہے اس من میں عثمانی مساحب کی مواد اس میں ہیں والے ہیں رہتا ہوا نہوں ہے اس من میں عظمانی میں عقبانی مورت کے ان مورت کی ان کا موائز و لیسنے ہوئے آئندہ معلود میں ان کی حقیقت بھی واضح میں میں میں میں دیا ہوئی ہوئی کی مواد ہیں۔ ان کا موائز و لیسنے ہوئے آئندہ معلود میں ان کی حقیقت بھی واضح کی مواد کے ہیں۔ کی مواد ہیں۔ ہوئی کی مواد کی ہیں۔

مولانامودودى يرغلطالزام

رب سے پہلے «البلاغ "میں مولانامودودی کی درج ذیل عبارت کوہد مت سنا یا گیا

سے:

وریهاں برموال پریدا موتا ہے کہ کیاکسی خص سے کوئی کام عدالت سے منافی سرزد ہونے کا فتیجہ برہوسکتا ہے کہ صفت عدالت اس سے بالسکتیہ منافی سرزد ہونے کا فتیجہ برہوسکتا ہے کہ صفت عدالت اس سے بالسکتیہ منافی مردیہ اور بم مر ہے سے اس کے عا دل ہو کے بی گفتی کر دیں اور وہ دوایت مدریث کے معاصلے میں ناقابی احتماد کھ ہرے یہ میرا جواب بر ہے کہ کشخص سے مدریث کے معاصلے میں ناقابی احتماد کھ ہرے یہ میرا جواب بر ہے کہ کشخص سے ایک دویا جا در موالات میں عدالت سے منافی کام کر در نے سے بالازم ہمیں تاکیاس

کی عدالت کی کمی نغی موجائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پاستے، درانخالبکہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت یا ئی مجاتی مہر ﷺ

اب مریر «البلاغ یکاکا دنام طاحظه کوکر توجیدالقول بالا یرخی فاکل، سے کام بیتے ہوئے فراتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی کا بر مغہوم ہے کوسحائہ کوام مرون دوابیت مدیث کی مد تک عادل بیں، ورمذابی علی ذمرگی میں دہ (معا ذالٹ فاسق د فاجر میں ہوسکتے ہیں توب بات نا قابل بیان مد تک فلااور طرنا کہ ہے کہ دہ صرف آتی بات ما ما الفاظ اور کھیے کہ دہ صرف آتی بات میں میں مدر ہوئی ہوسکتے ہیں توب بات نا قابل بیان مد کہر دسید بین کرکش خص کے جند معاطات ہیں مدالت کے منانی "کام کرنے سے بدالازم نہیں آتا کہ دہ عادل کے بجائے فاسق قراد پانے اور دوسری طرف مدیر ہومون کاعدل وانساف دیکھیے کہ دہ عادل کے بجائے فاسق قراد پانے اور دوسری طرف مدیر ہومون کاعدل وانساف دیکھیے کہ ہوسکتے ہیں۔ بی اس طرف استدال پر اس سے بہلے بھی تبلید کرسے کا ہوں جنب کہ ذاتی مفاور کے الفاظ بی سے المیرمعاؤی ہو مفاد ہو کہ کا وحشت ناک الزام برآ مدکر ہے کا کوشش کی گئی تھی اور میں سے بند مثالیں اور کچر ہوانا مفتی تو پی سے المیرمعاؤی ہو توب کہ ذاتی مفاور کے اس طربی مجدت و بحث کی تعلی واضح کردی تھی۔ میں بھر بالئی وی معدودت درہ پیش ہے۔ اب

یادب وه دشجه بی ، مرجمه بی سگری باست دل اور دست ان کویون دسے مجد کو زبال اور

کچرتر پیضنب بر ب که محالان عنی نی صاحب بنا دالف سد عی افغان مدی اصول پر پہلے توبولانا
مود و دی کے مُنہ میں زیر دس بر الن فاصلونے بیں کہ محابر کرام ابنی علی زندگی بیں فاسق وفاجر ہوسکتے
بیں اور کچراس فاسر اور فرمنی بنیا د پر دوسرار د ابر چائے بی کہ اگر کسی محابی کو فاسق وفاجر مان لیاجائے
تو آخر دوایت مدیث کے معلمے میں مولانا مودودی اس سے احتیاد کو بیر کہ کہ کیسے بحال کرسکتے ہیں کہ
دیکھی فراق نے کی فی مدیث اپنے مطلب سے لیے اپنی طرف سے گھڑ کردسول اللہ میل اللہ علیہ
وسلم کی طرف خسوب بنیں کی ، نرکسی میرے مدیث کو اس بنا پر مجھ فلا یا کہ وہ اس محلے مفا و سے خلاف پٹر تی
سے ی صالانکہ " فاہق وفاجی" تو در کنادمولانا مودودی نے اس مقام پر" فسق" یا " فجور" کا افغالی استعال

نہیں کی اصرف مرالت کے منافی کام می کالفظ مکھلہ ، بلکہ "فاسق می کوسنے کی نواکٹا ہے کہ کرتر دید کی ہے کہ عدالت کے منافی کام سے بدلازم نہیں آتا کہ کوئی شخص عا دل کے بجائے فاسق تسسمار بائے۔

مولاتائے اس بحث کے آغازیں عدالت صمالیہ کا مصحے مطلب بجربیان کیا ہے، وہ ان کے اینے الفاظیں یہ ہے:

" پئی العیمارے کا ہے ، اوران پی کا ہر ایک فرد ہم کی بشری کا موال بین کا ہر ایک فرد ہم کی بشری کم دوران کا ہر ایک فرد ہم کی بشری کم دوران کی کا ہر ایک فرد ہم کی بشری کم دوران کا سے باک منا اور ان ہی سے سے سے باک منا اور ان ہی سے سی نے کہی کوئی فلطی نہیں گی ہے ۔ ملکری اس کا معللہ بیدا ہوں کہ دمول الڈمیلی انڈعلیر دیکم سے دوایت کرتے یا آپ کی معللہ بیدا ہوں کہ دمول الڈمیلی انڈعلیر دیکم سے دوایت کرتے یا آپ کی طوف کوئی بات خسوب کرنے میں کسی معانی نے کہی داستی ہر گزتجا وز

نہیں کیاہے ہ

عدالت صحائبر كالمصحفم فهوم

بین مجمتا ہوں کہ عدالتِ معابۃ کی اس سے بہزاد دھکم ذکر دھیں اور نہیں ہوسکتی ہے اسے

بہت سے امور علمار و محدثین نے عدالتِ معابہ کی ہی تعریب بیان کی ہے جن ہیں سے جیسلہ

ہونے بئی بیہاں نقل کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ایک مرتبہ موال کیا گیا کہ متحول کا میدیں ہے جوالے کی معابی بطعن نہ کرنا جا ہیئے، تو اس کا مطلب کیا ہے جا الحکم معدبیث کی کا میدیں ہے جوالے معاملہ کی معابی بطعن نہ کرنا جا ہیئے، تو اس کا مطلب کیا ہے جا الحکم معدبیث کی رہے امیرمعا ویڈ کو ملک عفوم اور باغی وغیرہ کہا جا تا ہے۔ بجواب میں شاہ معاصب فرماتے ہیں :

" ان درمتون عقائد مرقوم است كرم عابى دا طعن نهايد كرد ودست است.

اما دوايت مدسين كرمتعنهن وجيد الدوجي طعن دو البعض محابر با نمد بالسيخة لودبالجاغ بن اصحاب متون باي ادب محابيت است مذا كلم محابر كلهم معموم انعد
دوجيد الدوج وطعن ثراست تند- ..... والخير دوكتب اصوليه مرقوم اسست
كرالسدا به كلهم عددل، بن مراد اكنست كرم حابر كلهم در دواي بت معموما الد

درج سبے:

«علم عقاید کے متون بس جو مذکور ہے کہ صحابی کی شان بس طعن مذکر نامیا ہیے تومتون بین جو کمچه للمعالب میچے ہے لیکن کسی حدیث کی روابیت جوشفنس موکسی و سجہ کو دیجروطعن مصے بخواہ تعین معابہ سے بارے بی*ں ہو،* تواس روایت سے عقایہ کے اس سندیں کھروج لازم نہیں اور اسماب متون کی برمراد نہیں کرب مىجائېعىوم بىي اودكونى ومېروجوه طعن بىي سىيكى مىجايى بىي نهيىن ..... اور كتب امول ميں جومر قوم ہے كەمىب محابرعا دل ہيں، تواس سے مرادير ہے كہ مب محابہ اکفنریت ملی الدّٰرظیہ وسلّم سے دوایرت کرسنے پی محتریبی ، مرکز محابّہ سے کذب روایات مدریث میں نہیں مؤا۔ چنا بخرج و تحقیق سے ثابت نہواکہ 'کسی ٔ بارہ بیں کسی مسحابی سنے کچھر دروغ کہا ہے ، نہیرکہ ان میں سسے کسی سسے کچھ كُنا وكبي منه وُله مو- بينا يُخِرِعن عربيب بيان برُو اكران لوگول بي سي يعن عمن وري أتخعنون صلى الترعليه وسكم سكے لبدیب ارتشاب بعین كبا ترسكے محدود بوستے 2 اسی فناوی عزیزی منسد جم صفحه ۱۲۹ سد ایک اور جواب مجی قابل ملاحظه سهد: ودابل منست كاعقبيره سب كرالعهابة كلهم عدد ول بعنى محايم مسب عادل بن - اس عقیمہ سے سے بارسے میں بار باحصنرست ولی تعست التّمرموم دشاه و بی المنز والدما مبرشاه عبدالعزیزمساسی ، قدس الشرمتره سی صفودی يحدث اورنفتيش واقع بموئى تنئي-آخري بيمنقح بؤاكداس مجكه عدالت محصتعارت

معنے مراد نہیں بلکہ مرادیہ سے کہ مدیث کی روابیت ہیں یہ ٹا بت

ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں اور کسی دوسرے امریس قلتی طور
پر عادل ہونا مراد نہیں - مدیث کی روابیت ہیں جس عدالت کا اغلبار
ہے ، اس سے مراد سبے پر بہر کرنا روابیت ہیں فصر ڈرا دروغ
کہنے سے اور پر بہر کرنااس بات سے کہ اس سے دوابیت ہیں انخراف ہونے کا خوف ہو ہم نے سب صحابہ کی بھرت کی تحقیق کی ، بہاں تک کہ ان صحابہ کی جو کہ فتنہ اور باہی مخالفت ہیں جتال ہوئے تھے ، ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو بیس فتنہ اور باہی مخالفت ہیں جتال ہوئے تھے ، ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو بیس فتنہ اور باہی مخالفت ہیں جتال ہوئے تھے ، ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو بیس فی سیسے محابہ کو الیسا پایا کہ ان کا بی تحقیدہ کھا کہ جو بات آ مخضرت میں الشرطیر و کم منظم کی طوف کی جائے ،
فیر منہ میں بات کی نسبیت آ مخضرت میں الشرطیر و کم سے نافروائی ہو ۔
اور الیسی بات کہنا ہو آ مخضرت میں الشرطیر و کم سے نافروائی ہو ۔
اور ہو تعقیدت کی اور الیسی بات کہنا ہو آ مخضرت میں الشرطیر و کم سے نافروائی ہو ۔
اور ہو تعقیدت کی اور الیسی بات کہنا ہو آ مخضرت میں الشرطیر و کم سے نافروائی ہو ۔
اور ہو تعقیدت کی اسے دورائیں بات سے صحابہ ہما بیت پر سیر کرستے ہیں ہو ۔

جنائج ہرامرائی بیئر پر ظاہرہے۔ اس پر دلیل برہے کہ اس مختیدے کا کچھ نشان سابق کی کتب کا مہیں ہے۔ یعنی برامر متعدین علما سے نوی کتب کا مہیں ہے۔ یعنی برامر متعدین علما سے نوی کتب کا مہیں کچھ بحث کی فربت نرائی متعدین علما سے نوی کتاب کی گائے ہوئے ہوئی کا بول بیں اس کا تذکرہ نہیں مصرف متاخریں محققین اور اس وجہ سے سابق کی گتا بول بیں اس کا تذکرہ نہیں مصرف متاخری تعدیل بیان کی ہے۔ بھر علما سے برعتیدہ ان کتا بول ہماں رواۃ کے ملبقات کی تعدیل بیان کی ہے۔ بھر علما سے برعتیدہ ان کتا بول سے عقائد کی کتا بول بین کھیا۔ اور کلام اور بران کو گوں نے بلاغور و تعمق تعدیث اور کلام بیں علم طرکیا ہے۔ اس میں مضید بہیں کہ عدالت جس سے علماراصول کی غرض متعلق میں علم طرکیا ہے۔ اس میں مضید بہیں کہ عدالت مراوہ ہے کہ جس کا اعتبار روایت میں سے اور اس کے صنی بر بیں کہ برمیز کیا جائے و وایت میں قصد اور پر میز کیا جائے اس اس امر سے کو جس سے اور پر میز کیا جائے اس اس امر سے کو جس سے اور میں مطلقا اشکال نہیں، والشراعلم ع

الم ابن تيني منهاج السند بهداول بمنهم همه ومهر مطبخ الاميري بمصر المسالم بخراسة بي المام ابن تيني منهاجة الاميري بمصر المسلم المنه على المنه المنه

دومها برام مب نقر دادی بنی اور بی ملی الند طبه وسلم سے موکور دوایت کرتے بی ، اس بی وہ سے بی ۔ اور بی ملی الند طبه وسلم کے اصحاب المحد تند بی کوی مسے مدیث بیان کرنے ہے مدیث بیان کرنے بی ایسا نہیں مدیث بیان کرنے بی ایسا نہیں معلیم ہوسکا جس نے آنحن مور بی محما ہر کرام بی سے معلیم ہوسکا جس نے آنخن و کی بی ایسا نہیں اور ان سے معلیم ہوسکا انکہ انہی صحابہ کرام بی سے بعض سے کمزوریاں معا در ہوئی میں بیسا کی واقعہ ہے اور ان سے گناہ بی مرزوم ہوئے اور وہ معموم نہ تھے ۔ اس کے یا وجود نقد وجوج کرنے والے محدثین نے صحابہ کوام کی اعادیث کو جہان کہنگ کر دیکھا اور جی طرح احادیث کی جائے اور مواز نہ کیا مواز کریا اور جی طرح احادیث کی جائے اور مواز نہ کیا مواز کریا ما دیث کی جائے اور مواز نہ کیا مواز کریا ما دیث کی جائے اور مواز نہ کیا مواز کریا مواز کریا ہوں کہ کہ دیکھا ، لیکن کوئی ایک محابی بی ایسے موالی بی اسے نے مداک کرد بی ما کہ بی ہوں کہ کا کہ بیاتی کی ہو ہوں کے مذاک نہ بیاتی کی ہو ہوں

اس سے بعدا بن تھی۔ کھتے ہیں کہ امیر معادیہ منبر درینہ پر مجرمدیث بیان فراستے ستھ،
اس کی بھی جانچ پر تال کی جاتی تھی اور یہی کہا جاتا تھا کہ مدیث سے معاسطے ہیں انہیں تہم نہمیں مجعا باسکنا۔ اور بہری ادطأ ق کی میرت کے بادسے میں جرکچی شہور ومعروف دمن ماعرف منہ ہے باسکنا۔ اور بہری ادطأ ق کی میرت کے بادسے میں جرکچی شہور ومعروف دمن ماعرف منہ ہے اس کے باوجود ان سے دوروایات الوداؤدمی موجود ہیں، کیونکہ جلم محام کرام کا معدق طی النبی ملی الشرطیر وسلم ایک ساتم امرہ ہے ؟

امنا ذعبدالوّل ، كلينه الشرعيه الانهر ) في متريب الراوى في شرح تقريب النواوى " برج حواشي تحرير كيدي ، ان من وه الصحاحة كلّهم عدد ول مي معانى بيان كرست بموسَد علي المعتقدين : لایقع منهم ذنب اوبقع ولایوٹونی قبول مردیاتهم۔ ددمعام کرام سے یا توگناہ معادرنہیں ہوتاء یا ہوتا شہے گران کی دوایت کردہ اما دیث کی قبولیت پراٹر اندازنہیں ہوتا ہے

اس کے بعد وہ محترث ابن الانباری ودگیر علمار کے اقوال کے ساتھ سٹاہ ولی النّہ مما حب رحمۃ السّرعلیہ کا قول کھی نیتل کرستے ہیں ، محصتے ہیں ،

وقال شاء ولى الله الدهلوى وبالتنبع وجهنا ان جميع العمامة يعتقد و المناء ولى الله الدهلوى وبالتنبع وجهنا ان جميع العمامة يعتقد من الكلاب على مسول الله الله الله نوب ويعترض عنه عنه عنا يتراض -

معرب الشرك الشرك بانب جموث مسوب كرنا منديد ترين كناه سب اور محابراس بات مسكمة عند كمركم كرنا منديد ترين كناه سب اور محابر كرام اس سب المعرب بربيز كرست من من المعرب كرنا منديد ترين كناه سب اور محابر كرام اس سب فايت درم بربيز كرست من من المحرب المدينة المندية المندية المندية المندوده بعض به من المعرب المرقبات في فامنيل داوبند ابنى كما ب من فيم قرآن " دمني بهم المعلموم معلموم معلموم بروم المسراد مسكر زيرعنوان فراست بي :

ليس المراديعه التهم أبون العصدة لهم واستعالة المعصية منهم

وانماً المراد قبول مرواياً تهم من غيرتِ كلعت البحث عن اصباب العدالة وطلب النزكية الاان يتبت إم كاب قادح ولعريث بدالك -

"تہمتوں کے بُعدے ہمراد نہیں کرمحانظ یا لکل معصوم ہیں اور ان میصیبتوں کا مدور ہوتا محل ہے۔ اور ان میصیبتوں کا مدور ہوتا محل ہے، ملکم راد مرف یہ ہے کہ اسباب عدالت اور تزکید کی طلعی متعلق بحث سے بغیران کی روایتیں تبول کی جائیں گئے۔ گھر ہاں اس مورت یں جب کرسی امرقا دے کہ ادتکاب کا ٹبوت ہم بہنچ جائے اور ہے تا بت جہیں ہے ہے۔

محدّث ابن الانباري كاير قول نواب سيد محمد بن حسن خال صاحب في كتاب منهج الوسول الى اصطلاح اما ديث الرسول مغربه ١٩ بريم عد الرسول الى اصطلاح اما ديث الرسول مغربه ١٩ بريم عد الرسول الى اصطلاح اما ديث الرسول مغربه ١٩ بريم عد الرسول الى المناظمين المرسول مغربه ١٩ بريم عد الرسول الى المناظمين المرسول المناظمين المرسول المناظمين المرسول المناظمين المرسول المناظمين المرسول المناظمين المناطمين المناطمين المناطمين المرسول المناطمين المناطمين

فراياسي:

" وابن الانبادی گفته مراد بعدالمت البنال ثمومت عممت براستے البشال واستحالهٔ معمیت براستے البشال واستحالهٔ معمیت برایشال میست بندیکانت برایشال معمیت برایشال میست بندیکانت بحث از امیاب مدالمت وطلب نزگید گرایک را دیکاب قادی ثابت شود مال ککم این از امیاب مدالمت وطلب نزگید گرایک را دیکاب قادی ثابت شود مال ککم این از شکاب ثابت نشده "

مولانا الوالحسنات مجدالمي كلمنوسي كم مجهوم فرقا و كا معتدموم مسئله (معلبوع المسئليم المعلمة مؤكرت امراع)، لكمنوً ، برعدالرت محابر مستعلق اير سوال وجواب يون ودرج سهد ؟
سوال : درعتيدة الما مخترت العجابة كلّم علول امرا والديدالث جيبت ؟
حجواب : ابي مقيده م ودكتب قديمة عقائدامست. به ودكتب علم كلام لمكم ابي نقره وا محدين ودامول مديث بمقام بيان تعديل طبقات دواة مي أوند و كسيكرايي وا درحقا ندرج كرده است ، اذبها نجا آود ده باشد و ومرا والزعوالت

له بخواله «ادمنا دانغول» الشوكاني-

یے مہرین بشادالمعروف الوجرین الانباری دمتونی مرم کاشارنا مور مفاظ الحدیث بیں موناسیے آپ تعالیف کثیرہ کے مالک ہیں۔

پربهزکردن از قعددکذب درر وایت امست و فی المحقیقیت تمام محابهتعیست بعدالت کذائی بودنددکذب عی النبی را اخترگذاه می پندا مشتندی

ترجمہ: یرعقیدہ نہ توعقائد کی کسی قدیم کتاب ہیں ہے اور نہ علم کام کی کتابوں یس مذکورہے۔ البیتہ محدثین بربات اصول مدیث ہیں داویوں کی تحقیق و تعدیل کی بحث ہیں بیبان کوستے ہیں بیجرکسی نے اسے مقائدیں ورج کیا ،اسی مجکہ سے لیا محوکا۔ اور عدا لت سے معنی ہیں دوایت سے (ندر کذب سے ارا دسے سے پربیز کرنا اور ورحقیقت تام محابراس عذا لت سے ساتھ متصف سے اور حضو وسی الشر معلیہ وسلم کی طرف کسی جمعوثی بات کی نسبت کرنے کو بڑا گن ہے جھتے سے ہے۔ ملیہ وسلم کی طرف کسی جمعوثی بات کی نسبت کرنے کو بڑا گن ہے جھتے سے ہے۔

العصابة كلهم عدد في كاميح مطلب ان سارے اقتبارات سے واضح بوجاتاہے اور يہم معلوم بوجاتاہے کہ يدا معول محدث من نے نقد وجرح کے بعد دمنج كياہے - اس سلسليم تريد يرام كھى قابل دمناصت ہے كہ خطفائے دانندى اور بہت سے محابر كرام كا اپنام عمول يرتفاكه وه محابى كى دوايت قبول كرنے سے بہلے ائس سے محى مزيد شها دت ياملون كامطالبركرت سے خفے اس سے محى مزيد شها دت ياملون كامطالبركرت محقے اس سے محى ثابت بوتاہے كہ اس وربی العصابة كلم عدد ل كے امول نے اجمائى كليم وسلم كى حيثيت اختبار كى كھى ۔

بہرکیف اہل مقد اور محدثین سکے علاء و محدثین سکے الدید و بائیں بہایت واضح اور سکم ہیں۔

ایک یہ کرم حائم کوام سے معدور کہا کر و معامی ممکن ہے اور واقع ہوا ہے۔ دو ہمری یہ کہ عدالت معابر کا امعول روایت معدیث سے معابر کا امعول روایت معدیث سے معابر کا امعول روایت معدیث سے معابر کا امعال روایت معدیث سے معابر کا اور واقعاتی از ایس سے کوئی فلط بات خسوب نہیں کرسکتا بان دونوں وجمد آنی اگرم می الشرطیر و کئی فات اور واقعاتی اعتبار سے قطعا کوئی منا فات یا تنافش نہیں ہے۔ اس کے باتوں کے مابین معنی اور واقعاتی اعتبار سے قطعا کوئی منا فات یا تنافش نہیں ہے۔ اس کے بعد میری جوشعص یہ کہتا ہے کہ مغلا فت و ملوکریت میں امیرمعا و نہیا کہی دو مسرے صحابی رسول کی مدیر میں ورسوں کر دینے سے با اس معابر کرام کی عدالت مجروح ہوتی ہے با اس سے عقیدہ وایمان فراب ہوتا ہے ، اس شخص کے غلط قول کی زدین صرف نظافت و ملوکریت،

یاکت تواریخ می نهیں آئیں، بلکہ اس کی زونعمومی کتاب و مدت اور عدمیث، تفسیر افقہ، عقائد، اصول اور کلام کی ہے۔ اس کی اصول اور کلام کی ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ ان کتابوں اور ان کے مبلیل القدر مصنفین بریمی لاز ما پڑتی ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ ان کتابوں میں وہی بائیں، بلکہ دو مری شدید تریائیں درجے ہیں ، جن سے بہر ہے ہے نمو نے میں اب تک نقل کر چکا ہوں ، اور آئندہ می تھے کرنے پڑیں گے۔

مدیرالبلاغ نے ایک سرامر فلط اور بے دلیل موقعت پرامراد کرتے ہوئے ہیں۔

توخل فت و ملوکتیت سے گیارہ افعال کی ایک باقا عدہ ترتیب وار فہرست مرتب کی ہے۔

اور سرفعل کو اپنے الغاظ سے نمک مرچ لگا کر خوب ہولناک بنایا ہے اور پھروہ ہوجھے ہیں

کر ان جرائم کو " ایک دو یا چندگناہ کر گزر نے "سے تبریر کرنا کیا اسی لیب پوت کی تعریف ہیں

ہنیں آ آ جی سے مولانا مود کو دی بجہ پا چا ہے ہیں مولانا محد تقی معاصب عثمانی سے کہتا ہوں

کر آپ کے پاس جوخلافت و ملوکست کا لنے ہے ، آپ چا ہیں تو اس ہیں " ایک دو یا چیت ہیں فقرہ اپنی میگر پر پھر بھی میری اور سب کے بجائے گیارہ بااس سے اوپر کا کوئی عدد درج کرلیں، فقرہ اپنی میگر پر پھر بھی میری اور سب خبار رہے کے البتہ اس بات کا بڑا کہ کھر اور طال سے کہمولانا نے جو با نیس مجل اور محست اط بی پر چندسط وں ہیں بیان کی تعییں ، مدیر البلاغ نے ان پر پھرٹ کر کے مجھے مجبود کر دیا کہ ان طراق پر چندسط وں ہیں بیان کی تعین ، مدیر البلاغ نے ان پر پھرٹ کر کے مجھے مجبود کر دیا کہ ان

صحابه كرام مسك كذب في الحديث كيول محال مسك

کودقع کرسنے والی کوئی یعینی سنٹے نہیں ، اس سلیے ان کی روایت تابی قبول مرموگی لیکن محابّہ کرا کم كے بادسے من جب محدثان نے باقاعدہ استقصار داستغرار كے بعد بيمعلوم كرايا كروہ زندگى کے دوسرے معاطات بی خواہ کوئی گناہ کر بیٹھیں ،حتی کہ وہ کسی دوسرے پر مجوثی تہرت روندون ، كاسكيم تكميبُ كيول منهول، وه بنى كريم كا الشّرطبيرولم كى طرحت كى علط بانت كا أعتساب سركز مركز نہیں کریں ہے، تو بھرعمّانی معاصب آخر محمق عنی تیرسکتے اطراکہ یہ استدلال کس بی بوستے پرکریہے بي كرجس محابى سعد دى يا بيس گناه سرز دېموسكتندين ، وه كذب في الحديث كيون نهي كرسكتا ؛ محابي سے کہائر تک سے مرکزورسے انکار توکسی کوسے نہیں، توکیا اب انکارِ مدیث سے بیے آپ ایک نیانکنداور دیل فرایم کررسے میں اور منکرین مدیث کے باعدیں ایک نیام تعمیار دینا چاہتے ہیں ؟ اب تک کی کیش سے المحدلٹر پر قبقیت نکم کرسا حضا گئی کہ محائب کرام سے خواہ ہی اور كتنى بى خطا ۇل كامىدورېو، ان سىسے كذب عاالنبى مىلى الىلىمايدولىم كالانكاب قطعًا محال سېر ـ اس کے بعدالبندیدسوال اور براشکال ذہن میں پریدا ہوسک سے کرسیب بڑے سے بڑے کہا تر وهمانه كرام سعما در بوسكته بي ادر بوسته بي توكيا دج سب كركسي إيب محابي سيعجو في مدسيث بیان *کرسنے کی خلطی مسرز دنہیں ہو*ئی ؟ عثمانی مساحب اور ان میلیے دوم<sub>سرس</sub>ے صفرات سے مطرز بجسٹ سے پئی سنے تحسوم کیاسہے کہ یہ وموم لعبض اسیسے لوگوں سکے دلوں بین مجی پراہوگیا ہے جو و سیسے صحابه کرام کی مدالست فی الروایسند اوران کی مدم عمرست دونوں سے قائل بیں اس بیرے بَی مختصراً مستلے سے اس پہلوپہی محفن اطمینانِ قلب سے معسول کی خاطرروشنی ڈ اسلے دیتا ہوں ۔

بربات بالکی ظاہر وہ اہر ہے کہ محائبہ کرام انبیار علیہ السّالام کے بعدا نعن الخلائق تھے گر بشری خصائص سے پاک منسقے - دمول کریم ملی السّد ظیر دکتم کی مثانی تربیّت و تعلیم کے باوجود محائب کرام سے غلطبال ہوجاتی تعین اس لیے السّر فغانی کی مشیبیّت و مکست اس امری مقتفی تفی اورائ محفظ کی کمی زیر درست خواہش دیمیّا کئی کہ کم اذکم ایک خلطی الیسی سے جومحا برکرام کی میرتوں میں سے کی طور پرمندوم ہموجاتی چاہیے اور وہ بہی ہے کہ کوئی محانی خدا نخواستہ کوئی عکمط یات السّد کے دسول کی طرف خسوب مذکر ہے اور وہ بہی ہے کہ کوئی محانی خدا نخواستہ کوئی عکمط یات السّد کے دسول کی طرف خسوب مذکر ہے اور وہ بہی ہے کہ کوئی محانی خدا نے ایک ذائب یا چندا فراد تک طرف خسوب مذکر ہے ہائے گا۔ اس محدود ہوسکتے ہیں انگر محانہ کرام کی معدیث میں غلط میانی سے تو نور دا دین شستہ ہوجا ہے گا۔ اس خدے کے رد باب کی مبنی فکر آنخفرت کوتھی اور اس سے مدیاب کا مبنا اہتمام نبی کی الناد طیر دستم نے فرمایا، میرے خیال بیں آپ نے تر دیدیشرک کے اسوارکسی اور معاسط میں نہیں فرمایا۔ آپ نے بارباد می ائرکرام کونیا طب کرکے فرمایا:

> من کن ب علی متعلّد اً فلید تبوّ اُ مقد کا کا من الناس -« بوشخص تردّ المحدر جبوث بازیمے، وہ اینا تعکام دوزخیں بنانے ع

اوكماقال النبى صلى الله عليه وسكم

دریاابیا ہی کچد آنخفنور سنے فرمایا ع

تاكه نا دا نسسته آگ كى دىميد كامعىدا ق نربن ماكيى -

مچرای معنصون کی برایک ہی مدیرے نہیں ہے، ملکمتعدد دگراِ حادیث اس طرح کی وارد ہیں مثلاً بخاری کتاب المجنائز اور دوسری کتابوں میں معنسرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ سے دوایت ہے کہنی می اللہ علیہ دملم سنے فرمایا :

ال كن أيا على ليس ككن بعلى احد - من كن بعلى فليت بوّاً مقعلاً

س الناس -

" جُم پر حبوث باندهاکسی دورے پر حبوث کے اندنہیں سے بی سے عجد ہر

جموث بولا أسر آگ بن اينا تمكان بنا لينا به بيد ع

مخادی، کتاب العلم پی معشرت علی تنسسے ایک دوایت سیے کہ آنخعنور سے فرایا: لاتک دواعتی - من ک ن ب علی فلیلج الذاہی -

" بحمر رحموث مركز مز لولور يو ممرية حموث بالمديد كا، وه أك بين والل بوكا؟

اسی طرح بخلای، منافب قریش می حمنرت واثلهٔ شسے مروی سے کہ انخعنودسنی کرتے ہوئے انہوں سے بیان کیا :

ان من اعظم الغرى ان يقول على رسول الله ملى الله عليه وسدّم مالع يقل -

"مستب بڑا افترار بہ سب کہ ایکسٹینس دمول انڈمسی انڈیٹیہ دستم کی طرحت وہ قول خسوب کرسے حجرات کا نہری مسترست ابوہوئی سسے لیک معالم بہت کہ :

کان آخرماعه ۱ الینا ان قال سانوجعون الی قوم بیکبتون الحده بیث عنی ومن قال علی مالد الدار و الکفایرمالا عنی ومن قال علی مالد الدار و میتت یکی که فرایا تم کوان لوگوں سے ما ابغ در پہیش مرکا ہومیری مدیث سے مجت کوی سے ترکی ومیتت یکی که فرایا تم کوان لوگوں سے ما ابغ در پہیش ہوگا ہومیری مدیث سے مجت کوی سے توجوشی مجمدے ایسی بابت مسوب کرسے کا جو یکس نے در ہوگا ہو کا کا جو یک سے در ہی برائے ہو کا میں بنا ہے ہو کہ میں برائے ہو کا میں بنا ہے ہو کا میں برائے ہو کا میں بنا ہے ہو کہ میں بنا ہے ہو کو میں کو میں برائے ہو کا میں بنا ہے ہو کا میں بنا ہے ہو کا میں برائے کا میں بنا ہے ہو کو میں کی بنا ہے ہو کو میں کو میں برائے کا میں بنا ہے ہو کا میں برائے کا میں بنا ہے ہو کو میں کا میں بنا ہے ہو کو میں کی برائے کا میں بنا ہے ہو کا میں برائے کی برائے کا برائے کی برائے کو برائے کی برائے کے کو برائے کی برائے کی

اس منبرم کی بہت می دوسری اما دیث الوداؤد، ترمذی، ابن ماجه، داری، شمسند احد اورتقریباً ہردوسری مدیث کی تب بیں موجود ہیں ۔ ان شدید ترین تبییبات ووعیدات کا تیجہ یہ بی کا بغرب کی کتاب ہیں موجود ہیں۔ ان شدید ترین تبییبات ووعیدات کا تیجہ یہ بی کا بغرب کی ایک معابی کہ کی کا بغرب کا اوردو مری کہ کوئی ایک معابی سے بخادی اوردو مری کتا بول میں اس طرح کا قول منعول ہے کہ ہمار اسمان پرسے جھالانگ اسکا دینا اس سے بعید ترسے کہ ہمارا آسمان پرسے جھالانگ اسکا دینا اس سے بعید ترسے کر ہم دسول الشر ملی والشر علیہ دسلم کی جانب مجبوث منسوب کریں۔ دینا اس سے بعید ترسے کر ہم دسول الشر ملی والشر علیہ دسلم کی جانب مجبوث منسوب کریں۔ مسمرت علی کا قول منافق کے ایک اسمان کی گائیں ہے وہ برسے :

فوالله لان اخرمن السّداء احبّ الى من ان اكس على رسول الله ملى الله عليه وسلّم-

« ندائی تیم میرے سیار آسمان پرسے کو دمانا آسان ترسیے برنسبت اس سے کہ بین دردول الڈم کی التّد علیہ وسلّم کی طرفت جموثی بات کی نسبت کروں " اس کی آب سے صفحہ ہما پر حضرت وکیع تھنے حضرت آحمش کا ایک قول محابہ کوام سے متعلق دوایت کیا ہے:

كأن احدهم لان يخرّمن السّماء احبّ اليه من ان يزيد فيه واوَّا والفَّا او دالاً-

"ان اصحاب ہیں سے ہر آئیک کامال ہے تھا کہ ان سے سیے آسمان سے گر بڑ نا اس بات سے مغلبے میں قابل تربیح تفاکہ وہ معدمیثِ رسول ہیں وآوَ بَاالْعَتَ یا دَالِ کا اصّافہ اپنی طرف سے کردیں "

معایر کرام میسے بنقامنائے بشریت بھے ہوئے گناہ واقع ہوئے اور معایہ کرام کے بعد بین دادیوں سے کذب فی العربیث بھی درخا ہؤا، گریش تواس بات کو الشراوراس کے رمول کالک عظیم الشان مجربہ اور معایہ کرام کی سب سے بڑی کرامت مجتنا ہوں اور اس بی حضرت معاجیت کذب ہردو سرے معابی کو برابر کا نثر یک رہ ہیں مجتنا ہوں کہ اگر چران کے اندر سے معاجیت کذب جبتی طور پرسلب تو زہوئی، ان کے اندر سے دو سر سے ذوب بھی معدوم مز ہوئے گر استعماد کر ہے معاور پر ملیا میدے ہوگیا ۔ بی کہتنا ہوں کر بختا کی سے بھورے بولنا بالکی معدوم اور تعلی طور پر ملیا میدے ہوگیا ۔ بی کہتنا ہوں کر بختا کی سے بجائے ۔ آئیے ہم سب بن کر اس نومت عظیم یہ کا شکر بھا گئیں اور اس مغاللہ آئیز اور خطرناک استدلال سے معالی سے اور اس مغاللہ آئیز اور خطرناک استدلال سے معالی سے اور اس گناہ کا معدد در ہوسکتا ہے تو وہ ایک سے مولی مدید کی مدید کریں کرجب ایک معابی سے اور اس گناہ کا معدد در ہوسکتا ہے تو وہ ایک

مدالت كييه مجروح بوتى ہے؟

گرست تر بحث میں عدالت معابر الم مجمع آور حقیقی مطلب و مغہوم بڑی حد تک واصح کیاما پیکا ہے اور بر بھی تا بت کیا ما بچکا ہے کہ العنداب ترکافہ مدادل محدثین کا ایک نا ما معلای

مقوله سبيص سعمراديه سبسكرتام محابركرائم مديث بوئي دوايت كريني وامست باز اودمها وق الغول بي اود ان سيركبي كذب في الحديث كامترودنهي بخراراب عدا لريت محابركا برامول - کوئی است عقیده کهناچا می توکید سنے - اس دقت تک مجروح نہیں ہوسکتا حبب بكب كوني شخص اس بامت كا قاكل منهوكه محابركوام دمعا ذالنش غلط يامعيوني بإمت بمي يملئ لنشر طبروهم کی ذامت! ق*دم سے خسوب کردسیتے ستھے ؛* یا بر *نسکے ک*ران سے بچنکہ گناہ یا ضلاکام دائد بوسكتا تغاا درمؤاس اس السال كالاسك إرساس يرشبك باسكاسك كرشا يروه محولي مدبث نجی بیان کرستے میون اور اس بیا پرمِعا برکرام یا کسی ما م معابی کی مدالت اور ان کی بیان کردہ روایت کے مدق وکذب کی می اسی طرح بھان بین ہونی جاہمیے جس طرح دوسرسے داویوں سے بارسے یں کی مباتی سے مولانا مودوری ان میں سے کسی بات سے قائل نہیں ہی، بلکہ ہرمسحا بی دمول کوبلا المستنثنا دعادل في دواية الحديث ماستنته بي جعنرت معاويه بعنرت بغيره بعضرت عمروي عاص منى الشعنهم كى دواميت كرده اما دميث كوانهون سف ابنى كنا بون مين درج كرسك ان ساستدلال وامستنباطكياه اس ك بعد آخركس قاعد مي بنابريه اتهام مائز بومكتا هي كه « خلافت و ملوکمیت سیس بیان کرده واقعات سے عدالت محالیم مجروح بوتی ہے ؟

مریر البلاغ سنے من مانے طربی پرعدالمت محام کی اقتصام بناتے ہوئے تکھا ہے کوشن کاعقی طور پرعدالت محابر کے بین مفہوم ہوسکتے ہیں " بمبسری شیم جسے النہوں نے بزعم خویش اہل منڈت کامسکک قراد دیا ہے، وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ''صحابہ کرام نہ تومعنسوم ننے اور نہ فامن ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے بعض مرتبہ بتقا مناہے بشرتیت دی ایک

اله جن لوگوں نے اصول مدیث واصولی فقری کتابوں کا مطالع کیا ہے وہ اس بھنت سے بے خرنہ ہیں و سکتے کہ ان کتابوں کا مطالع کیا ہے ، وہاں یہ بات بھی بہاں کودی گئی ہے کہ صور کہ ان کتابوں کا کلید فریر کے شاہر ، وہاں یہ بات بھی بہاں کودی گئی ہے کہ صور کہ ان کتاب کہ ان کا کہ است کے وہ اس بھتے کہ مسل میں مورد وہ مرسے دوا قو مدین کی عدالت کا معا لمرتب تی تعدیق ملاب ہے اس طاح معابد کوار کا کہ بھی ہے ، بالدور ان میں ایک فریق بن کر صعر الب اس کے مردور جونے ہے اس مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور جونے ہے اس مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور جونے ہے ای اور اس اس کے مردور جونے ہے ای اور اس اس کے مردور دی ہے ہے اس مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور دی ہے ہے اس میں کہ مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور دی ہے ہے اس مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور دی ہے ہے اس میں کہ مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور دی ہے ہے اس کی مول کورد کر دیا اور اب اس کے مردور دی ہے ہے ۔

یا پند الملیان سرزد موکئی بمول البکن تنبرکے بعد النہوں نے توبرکر لی اور اللہ نے انہاب معاون فرما دیا۔ اس سلے وہ ان تلطیوں کی بنا پر فاسق نہیں ہوستے ۔ چنا نچر پرنہ بین ہوسکت کہی معاون فرما دیا۔ اس سلے وہ ان تلطیوں کی بنا پر فاسق نہیں ہوستے ۔ چنا نچر پرنہ بین ہوسکت کہی صحابی سنے گنا ہوں کو اپنی پالیسی بنالیا ہوجس کی وجر سے اُسے فاسق قراد دیا جاسکے ہے

مولانامود ودی نے یا بیس نے عدالت معایم کا جومغہوم بیان کیا سہداس کی تا تید بس ملهار ومحدثین المی منت محدمتعدوا قوال درج مکیے مباسیکے بیں اور مزید کیے جا سکتے ہیں ،لیکن مولانا عثمانی معاصب سنے اپنی ومنع کردہ تعربعین سے حق میں ایک بحوالہ مجی نعشل نهیں فرمایا۔ تاہم مولانا مودودی کی کوئی تحریر عدالت کی اس تعرفین سے بھی متعدادم نہیں ہے۔ عَمَّا ني مما صب اولًا فرماستے ہيں كەصحاب كرام نەمعصوم شقے نہ فاسِق - بيَں بِرحِينتا ہوں كر مولانا مودودی سنے کس مقام برکسی صحابی کوفاسق لکھاسہے ؟ کیبا ان سکے صحابہ کوفقط فیم معملم کہہ دینے یاان کی سی فلعلی کو بیان کر دینے سے آپ یہ الزام ان پرجرڈ دینا بھا ہے ہیں ؟ اگر اس طرح سے صغریے کبرسے ملاکر الزامات برآ مدموسکتے ہیں توجولوگ پاک وامن خوانین ہر حبونی تهرت دسکاسته بین، ان میمتعلق سوره لوندامین بم بین فرمایا گیاس**ب** که اولش<sup>لت هم</sup> الغاَسقون كيركم برديجي كهمصرت مساكع بن ثابهت بمصرت مسلح بمُندبنسيج ش (يوام لمومنين معنرت زینٹ کی بہن ہیں) برسب سزا پانے اور توبر کرنے سے بعد بھی فاسق ہیں بلکر رہے ہوگ ہی جو فاست ہیں! یہ امنز کیا طرزِ استدلال ہے ؟ مولانامودودی نے تونسق یا فاسق کے الغاظ اميرمعادية كي تي استعمال منهي كيد لين آپ جابين توي ابل سننت كي في کے علمار کی نشان دہی کرسکتا ہول جنہوں سنے یہ الغاظ بھی کہے ہیں فسق یا برحمت سے الغاظ گالی اورسب شتم مے الفاظ سر گزنهیں بیں۔ میں شاہ عبد العزیز کا قول پیلے فل کر سی العواجی میں انبول نے امیرمعا ویڑہی کی طرحت انثارہ کریتے ہوستے کہا

الفاستىلىس باهلاللعن.

« فاسق لعن طعن کامتنحق نہیں ہے۔ مرممراط ابھی سی ا

عدم اطاعت قيت كالطلاق

اب ايك دوسرا فول ليجيه أكتاب المواقعت قامني عفى الدين كي تعنيعت سيعبس كا

مؤخوع کام اورعقائد ابل منت کا اثبات ہے۔ اس کی ایک خیم شرح علام ہر برشر لیب بی بی بی محمد المجمول دن ۱۹ ۱۸ سے نے پردقلم کی ہے ہوئشری المواقیت کے نام سیر شہورہے۔ اس کے او اخری ایک باب الموقف الساوس فی السمعیات کے نام سے موسوم ہے۔ اس باب بیس وجوسی ایک باب الموقف الساوس فی السمعیات کے نام سے موسوم ہے۔ اس باب بیس وجوسی نعسب الله م کے ذریع نواق تعظیم محا بر کے سے کر کے شکر کے مطابق ہے فرما یا ہے۔ اس کی پوری عربی حیارت اور کھراس کا ترجمہ دینا تو موجب طوالت ہے ، اس لیے بیس مشروع کے مصلے کا ترجمہ دول کا اور اس تری معدع الح بی محت ترجمہ دینے کروں کا ہولئے وہ فرمات

"تمام ممابر كالعنليم اوران كى قدح مذكرنا واجب بيمكيو كرالترتعالى نے ان کی عظمت و ثنابهان فرمانی سبے اوربہت سی اما دیث پیرہمی ان کی نعرلیت بیان ہوئی ہے کھر جو تحقی ان کی سیر توں برخور کرتا ہے اور ان کے کار نامے، دینی مدوجهدا ورالتدورسول مسيعيان كى مالى اورمانى قربانيول سب واقعت بوتا ہے تواس خف کے دل میں ان کی عظمت شان سے بارسے میں کوئی شکستاتی نہیں دبهتا اور اسے لیتین بهوجا ناہیے کہ باطل پرمت معجا پرکرام اسے بومطاعن منسوب كية بن، ان سے ده برى بي اوروه ان پرطعن كر مع ركب ميانا سبے كيونكم يرمنانئ ايان هيديم التسم محمطاعن سيدايني كتاب كوالوده نهيل كرناها منة اور ٹری کتابوں میں یہ باتیں بوری طرح مذکور ہیں ۔ اگر تم جا بوتو آگا ہی صامس کرنے کے سييران كامطالع كرسكته بويجهال تكسمحاب كرام سكيعابين واقع مثره فتن وحموب كاتعلق ہے تومعتزلہ میں سے معن نے توان سكے وقوع ہى كا انكاركر دياہے مگر بلاٹک۔ دسٹ میر یہ انکا رم کا برہ ہے . . . . اور حن لوگوں نے ال فتنول وراڑا ہو كااحتزاف كيابيران بم سيلعف نے فريقين كٽنليط وتعسويب سيرمعاسلے يس مكوت اختياركياب اوريه الم منسك كالبك كرده ب اس کے بعد فرماتے ہیں:

والناى عليه الجمهوم سن الامترهوان المضطي قتلة عستمان و

هاربوعلى لانهما امامان فيتحرم القتل والمنالفة قطعًا الاان بعضهم كاالقاضى الى بكرد هب ان هذه التخطية لا تبلغ الى حد التغسيق ومنهم من ذهب الى التغسيق كاالشيعة وكشيرمن اصحابنا .

"جہور است لین اور صفرت می فالب اکٹریّت جن مسلک پرسپے وہ برسپے کہ حضرت حقال استے کی تالین اور صفرت می السے جنگ کرنے والے ضطا کار تھے کیونکہ یہ دو توں خلقار امام و قت نے اور ان کا قتل اور ان کی مخالفت قطعی جوام تھی، البتہ امت کے لیعن علمار مثلاً قامنی البویکم رہا قال نی کا موقعت یہ ہے کہ بیضطا کار تھم رانا تفسیق کی معد تک نہیں پہنچہا۔ اور ان میں البیے کھی ہی جو محاربین علی کی تفسیق ہے قائل ہیں، مثلاً شبیر اور یہا اسے علم است کی کثیر تعد اور یہا اسے علم است کی کثیر تعد اور یہا اسے علم است کی کثیر تعد اور یہا ہے۔

رشری المواقعت ، جزرتا من مقر ۱۱۰۰ بر بر الطبعة الاولی بعلیة السعاده معری ۱۱۰۱ و است الب الشری المواقعت کی اس بحث بین چند المور نهایت و اصح بین ۱۰ سیم کتاب و سنت سیم ابز کرام کے نعائل و عامد بیان کرتے ہوئے جلم ابز کرائم کی تعظیم و کریم کو واجب قراد دیا گیاہے اور ان کی تو بین و تعقیم کی تعظیم کریم کو واجب قراد دیا گیاہے اور ان کی تو بین و تعقیم کی تعظیم کی گئی ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی بیمی بنا دیا گئی ہے کہ بادر سے الله کی تعقیم کا تعقیم کی تعلیم کا کہ الله سے کہ بادر سے دوالوں کی تقسیق میں کہ بھی کہ ہے ۔ اس سے معلوم ہو اکر تینسین اس طعن اور قدم کی تعرفیت بین نہیں آتی جس سے ہیں دو کا گیا ہے اور در بدا می تعظیم محاجہ کے منا نی ہے جس کے ہم المور ہیں اور جس کے وجوب ہیں دو کا گیا ہے ۔ اس بحث سے داس بحث مربد بہمی معلوم ہو گئی کہ بالا شبر اہل سنت سے ایک کا ذکر نشروع میں کیا گئی ہے ۔ اس بحث سے داس بحث مربد بہمی معلوم ہوگیا کہ بالا شبر اہل سنت سے ایک کردہ میں متاقات و محاد بات کے معاملے میں خامون دستے کو ترجیح دی ہے لیکن جم بودا مت کے نزدیک معنوت می تا تاب ہو ایک باہم ترفیل و علی اجتہا و سیمی اور یک میں ہوگیا کی تاب میں ہوگیا کہ باس مدنگ نہیں ہو ہی ہی گئی کہا میرتول و علی اجتہا و سیمی اور یک بیس ہو ہی ہوگیا کی جا میں ہوگیا کی جو اس میں ہوگیا کہ بیس ہو ہی ہوگیا کہ جا میں ہوگیا کی جا میں ہوگیا کی جو است کی میں ہوگیا کہ جا میں ہوگیا کی جا میں ہوگیا کہ جو سیمی ہوگیا کہ جا میں ہوگیا کی جو است کی معنوع کی میں ہوگیا کی جو سیمی ہوگیا کہ جو سیمی ہوگی ہوگیا کہ جو سیمی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

مجھے اس بات کونسلیم کرنے ہیں ہرگز تا تل نہیں ہے کہ بہت سے ملمار سنے بیمی فرایا ہے کہ صحائبر کام مسب سے مسب مجتہد تھے ، اس لیے جن میحابہ نے عطائی ہے ، ان کی خطا ہم این جہادی خطاسه حس پر ده دُهرس نه به ایر کے ستھی ہیں کی اس کے بجاب ہی میری مؤد باند گذادش ہے کہ السمایی کلم جنہ دن بھی کتاب و منت کی کوئی نعی نہیں ہے بلکہ علما دہی کابیان کردہ تول ہے بہلی بات تو یہ ہے کہ سب محانی اجتہاد کے کیساں درجے پر فائز نہیں کتھے۔ام پر مواقظ کے متعلق شاہ جمد العزیز مراحب فرملتے ہیں :

معبس مركع اجتها والبشال رانفي كندودمست امست ذيراكه ورحعنور أنحفرت ملى الترظير ولم البيثال دا آل مرتبرما مس نبودسا تخصرست مي الترظير ولم ويبيخ سنك بمصمت اجتهادتكم نغمموده انرتااجتها واليتئال معتبرومغتى برتواندنزيد وسركياليثال لأمجتهد كمغنت ببزددست كغنت زبرإكه درائتيرعمربسبب بيارع احا دبيث كثيره ازمحابه وگربیف مسائل ختردخل می کردند، بهیں است معنی تول ابن عباس که ۱ منه فقیده -رفت وی عزیزی مبلدادل مسلط کتب خارز رحیمینر د لوست دع ب [ جن محابة كرام كوم ثرية البخيها وكالتعنودين الخعنرست ملى الشعليه ولتم سيحدما مسل ن مِوَامِمَّا، لسيبِ صحابہ كرام سكراجتها دكي نفي كرنا درمست سب، اس داسسطے كہ لسيسے محابركهم كوأتخعنرين ملى المترطيروسلم يستطعنودين مرتبدا جتها دكاحاصل نزبؤا متبارا ودا مخعنرست مسلى الشمطير وتم سنع حفنرت معاويغ كيركيمي مثلة أجتها دير کی تعدیق نہیں فرانی ہے تا اجتہاد ان کامعتبراور فنی ہر میسکے۔ اور مس سنے معنريت معاديدونى الشرعنه كومجتبدكم اتواس سنريبى ددمست كباءاس واستط كه صغرت معاديم في اخرعم من اماديث كثيره ويكرم ما بركم است سنين اوراس ومهرسيطيعن مسائل فقريس دخل وسيق ستغيرا ورميي مرادسي عمنرست اينعباس

ی اس قولسسے کہ اسے فقیہ ( وہ فقیر ہیں } - ] ( فتاوی عزیزی مترجم سعید اینڈ کمپنی کراچی مشاہی سنستالیم)

تا ہم اگراں اصول کوتسلیم کی کرلہاجائے کہ صحابہ کرام کلہم مجتہد ستھے ، تمب ہمی ان سکے ہرقول فعل پراجتہا دکا اطلاق نہیں ہوسکتا ، نہ ہرضطا پر اجتہا دی خطاکا تکم لٹکایاجا سکتا ہے۔ اگر الیسا ہوتا تو وہ نوو ومحد ودکیوں ہوئے اوران پر توبروا نا بسندکی فوبست کیوں آتی ہ

بکہ قوبہ کا موال ہی کیسے بردا ہوتا ہ ہم ٹر بوض بنی برا بہاد اور موجب ابر سے ، وہ اس کے ساتھ

ہی تابل موافذہ و توزیر کیسے ہوسکہ آسے اور اس سے قوبہ کی منرورت کیسے بیش ہم سکتی ہے ہ

پر یہ بات میں پہلے واض کر بیجا ہوں کہ بنی الشرطیرو کم نے بنی ابہا دکو باحرث ابر

فرایل ہے ، اس کا اصل تعلق کم حاکم سے ہے ہوکہ کا مم مشرق کو کسی برز کی سے کم پر نے کے سے اپر کے ایک است سے

فرایل ہے ، اس کا اصل تعلق کم حاکم سے ہے ہوکہ کا مم مشرق کو کسی برز کی سے کم پر کی ایک ایست سے

معدود میں آیا ہوا دور کم اور نے موال کر بیٹھے مقد میں برحد جاری گئی تھی ۔ او پر ہوشاہ جد العزیز ماصب است با قول امیر معاور کے اسے بی اسے بی اجہاد اس درجہ کا مزمقا کہ آب اہل حق ماصب

امیر معاویہ کے متعلق فراتے ہیں کہ اس وقت آپ کا اجتہاد اس درجہ کا مزمقا کہ آب اہل حق مصر سے

میں شاد ہو سکتے اور موادہ اس کے خالف سے جمنے البنیا دیس خلطی کے با وجود اجر ہے ، اسے

میں شاد ہو سکتے کو وں سے آبو وجہ برخی ہو البنیا ری مات الاحتمام با نکتاب والسند میں دو المی خراب والسند میں دو المی خراب با بندھے ہیں۔ ایک کا عنوان ہے :

مستقل باب با بندھے ہیں۔ ایک کا عنوان ہے :

اذااجتهدالعآملاوالمأكر فاخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه من ودلقول النبي سلى الله عليه وسلم و من عمل عملاً لين عليه إمر تأفهوس ذ-

"مب ما ق یا ما کم ایمتها دکرسے اور اس پر بغیر طم سے دمول المدمی الندعلیت و مستحد منال المدمی الندعلیت و مستحد منال سے منال کی المدمی اس کا فیصلہ قابل دوسیے کیونکہ آنخصنوں سنے فرما یا کرم میالئے منم سے منال منال کرسے وہ کی مردود سے یک

اس سکے بعدامام کادی کے دوں سرسے باپ کاعنوان سیمے: اجوالح اگر اذا اجتہدہ فیاسیا ب اواضعا ک

معلكم كالبرحيب اس كالبنتهاد ددمست بويا تلط بوي.

دَّائِلُمُ أَنْ كَلْ تَكُمُ وَأَظْهَوْ-

"يتهارسه سيك زياده متمقراا در پاكيزه طريقه سي ا

اب بیماں انبیا*دکرام پر*نازل نثرہ تعلیم کو اہرئ « زیادہ موجب برابیت » فراد وسینے سسے بے لاڈم

نہیں ہے اکر مشرکین اور ان کے باپ دا دا جس روش پر سننے وہ ہمی کسی در جے بیں ہرایت ہر

منی تھی۔ باتی دہی معنرت مسن کے کے مناقب والی حدیث جس بیں آپ کے ذریعے سیم الوں
کے دو بڑے گروہوں بیں ملح کی بشارت ہے تواس میں شک ہی کیا ہے کہ آنجنا ب کے ممالی اللہ میں شک ہی کیا ہے کہ آنجنا ب کے ممالی اللہ میں تسک ہی کہ اسم کے میں اللہ میں تسک ہی کہ اسم کے میں اللہ میں اللہ میں تسک کے دونوں فراتی بالشر مسلم ومومن تھے، لیکن معدیث میں کہ وونوں فراتی بالشر مسلم ومومن تھے، لیکن معدیث میں کھی کے دونوں فراتی بالشر مسلم ومومن تھے، لیکن میں معدیث میں کہ می کروہ کے برمیرس یا نامی بوسنے کا ذکر نہیں ہے۔

بهركيعيث أيكت قول يرسبي كهممنريث اميرمعا وثيرٌ اود آب سكرمبانغيول كي فلعلى اجتهادي غلطي مني الكِتَ قول برسهدكر بيضطائمتي ممرحد تفسيق كونهين بينجيتي الكِتَ قول بر سے کہ اس مدیک مین میں سے۔ مولانا مودودی سفے اس کے بین موقعت اختیار کیا ہے کریہ ایجتہا دی فلطی بہیں ، تیت کی فلطی بھی نہیں ، محص فلطی سیے۔ بیموقعت قطعی طور پراسحوط و اسلم ب كيونكه اس من المير معادية كم بارسه من الشارة وكناية بمي فسق كاكو في مكم تهين تطلط گیاہے۔ ان سادے اقوال کے قاتلین اہلِ منست ہی کے افراد، ملکہ ایمتراہلِ منست ہی شمار بوستے ہیں بھرمیری تجدیں نہیں ار ہاکہ آج کل ابل سنست کی بدکونسی تسم وجود میں اگئی۔ ہے جو إن اقوال ميں سيركسي قول كوعدالبت محاليج سيركم مثنا في بإمسلكب ابل منعت سيحمد رى سے - أهر كُ نَعْسُدُونَ دَحْمَة مَرَيِكَ - كيا مرير البلاغ "اس بات سے سي خبري كه امنا حذى خة وامول نعترى كمثابول مين برامول مي دردي سيد فيرفقير داوى كى مدسين خلاب قیاس برغی تووه قابلِ قبول زبرو گی بیمراس دمنع کرده اصول کی روشنی میں معنرت انس اور منرست ابوهررين مبييم بالقدراوركثيرالردايه محائه كرام كوغير فتيه قرارد سيركران كالعن منهابيت ميمح ومرفوع اما ديث كوترك كرويا كبيسب بين بيجيتنا بول كدان محابركرام كوخيرنقيرا وزال كالمرقط كوناقابي قبول قرار دينا، العصامية كلهب عددل وكلهب مجتهد ون سكراس منهم كسس کیانہیں ٹکرا تا جس کا دعویٰ آپ کررسہے میں وکیا کوئی صحابی بریک وقت غیرتقیہ اور پھرمجہ تبد

توبدوعغو كي فيرصر درى تجسث

مرير" البلاغ المست يهجو لكعاسب كرمومكتاسب كرمحابة كرام سنطبعن مرتبه تبقا مناست

بشرمیت مدوایک یا چند " غلطیال مرز د بوگی مول سیکن تغیر کے بعد انہوں نے توب کرلی اور التُّدينے انہيں معافت فرما ويا معلوم نہيں يہ بات فكعنے كا عنرودت كيوں پيش آئى اوداس سے کیا ٹامت کرنام تعسود ہے ؟ کیامولانامود و دی نے یہ بات کہیں بیان کی سہے کہ فلال محابی سنے کسی ملعلی پر توبرہیں کی ، التنسف اتہیں معاصت نہیں فرمایا اوروہ اس علعلی اور مدم توبر کی بنا پر دمعا ذائش عادل نہیں رسے ؟ مولاناسنے مروت علطبال اور ان کے تاریخی نتاریج وجواتب بیان کرد کیے ہیں ریہاں توبرومعانی کاسوال ہی منادیج از کجٹ سے دبعن افعال البراہ جماعی ابهميست كمال بوستيم كرتنبر اورتوبرك باوجودان كالرات مترتب بوكرد بمت ہیں اور" خلافت وملوکیّت » ہیں جو کچھ کجسٹ سہے اسی نقطہ نظرسے سہے ، ورنہ توب کا ام کان توہرمسلمان سے کیے آخر وقت تک۔ یقیناً اموج دسہے۔ بلکہ نشرک سے ما سوا ہرمسلمان کا برگناه بلاتوبهميم معافت موسكتاس بعيباكه الترسف ابنى كتاب بين صراحت فرما دى سے میع عفود مغفرت سے اس ام والی امکان سے علاوہ متعدد معابر کرام کی سچی توبہ کا بیان کمی قرآن ومدمیث میں موجود ہے اور ساتھ ہی ان غلطیوں کا بیان اور ان پرتبھرہ کھی موجود ہے جن پرتوبر ک*ی گئی گئی سے ابد کھی ان واقعات کی نشان دہی اور ان پرشغید ک*تاب ومنست پیل س وببرسيره فردري مجمى كنى كدد ومرسير عبريت وتصيحت حاصل كري اوربغد سك لوگول سنريجي اسي غرمق کے لیے انہیں بیان کیا۔مثلاً پہلے درج ہوسپاکہ ابن مجریشے موکنا ب ماص طور پر امیر معاويرسك دفاع بين لكمي اسميمي السحاجة كالمهعده ولسيراً فاذكاهم كرت بوسف يزير کی د لی مجدی پرسخت تنعید کی اوربها ل تک کلمها که آگرمپر معنریت معاویج کو النزاس پرمعاهت فرما وسیسے کا، گرانہوں نے امست کوتیا، ی سے دو بیاد کردیا اور بوشخص اس معلیے ہیں ان کی ہیروی کرسے گا أكبين مباسئة كالصفريت معاوية سفرج مماربه ومقاتله معنريت في شيك خلاف كياسيع ، اس بر عفود توبركا امكان، يابر بناسئ من ظن اس كاو قوع تسليم كرسين سعد ياوم ويدايك تاريخ عقيقت مي كر حضرت على أسك مخالفين ومنازيين من من دوسم افرادٍ معابرً كا اسيف فعل ير ندامت ورجوع جس قعلیتت کے ساتھ ٹابت ہے، ولیا تصنرت امیرمعا ویڈ سے ٹابت و مذکور نہیں ہے۔ معنرت عائشه و توجنگ حل كويا دكركرك اتنارويا كرتى تعيس كراب كاورمسني زموما ياكرتي تعي.

يهى وبرسه كرملائ المستنت ني اس فرق كووا منح طور يربيان كياسه مثال كي طور بمر ملام عبدا كريم شهرستاني "الملل النحل بين الم الوالحسن التعري كا قول يول فل فراست بين ا قال لانقول في عاششة وطلحة والزبير الا انهم وجعوا عن الخطأ وطلحة والزباييمن العشوة المبشى ين بالجنة ولا نقول في معاوية و عدم بن العاص الا انهما بغياعلى الامام الحق -

(الملل والنحل جلداول مديم المتنبة الحمين، قاہرہ، ١٣٦٥)۔
" امام الماشعری کا قول ہے کہم عائشة المحین اور دیش کے منعلق بھی کہتے ہیں کرانہوں
ان این خطی سے رجوع کرلیا اور طلحہ وزیش عشرہ بیشرہ بیں سے ہیں اور ہم معاویۃ اور شراہ معاویۃ اور شراہ بیشرہ بین سے ہیں اور دیم معاویۃ اور شراہ بین عاص کے متعانی اس کے سوا کچر نہیں کہتے کہ انہوں نے امام حتی سے خلاف بغاوت کی ہے
اب بیہاں امام ابوالمحسن جس طرح ایک فریق سے دیم وجوع کا ذکر کر دسمے ہیں اور دو دسرے کا نہیں کر دسے ، اس کا مطلب بجر اس سے اور کری ہوسکتا ہے کہ امیر معاویۃ اور حصنرت عمروہ العام سے کہ امیر معاویۃ اور حصنرت عمروہ العام کا دیم عن النظرة اور حصنرت المرابق المرابق اور حسنرت المرابق اور حصنرت المرابق اور حصنرت المرابق ا

كيا تخولف فتحريض غلطالزا كسيه

البلاغ بیں بربات بار بار در سرائی گئی ہے کہ "خلافت و ملوکتیت " بیں حضرت معاویہ کے مستعلق مندر جات کو اگر درست مان لیا جائے .... اگر یہ چارج شیع ورست ثابت ہوجائے ..... اگر یہ چارج شیع ورست ثابت ہوجائے ..... اگر یہ خارج الم جرائم ان کے مرتفوپ دیتے جائیں، توانبیں ضن سے کیسے بری کیا تھا مکتا ہے ؟ اس طرفِر بیان و اندافِر استنبام کا صاف مرعا برسے کو با کہ امیر معاویر کی جن غلطیوں کا ذکر اس کتاب بیں ہے وہ سب اپنے پاس سے گھر کر مصنف نے نے حضرت معاویر کی جن غلطیوں کا ذکر اس کتاب بیس ہے وہ سب اپنے پاس سے گھر کر مصنف نے نے خارت معاویر کے ساتھ ہیت کی گوگا ہوں ان میں سے ایک ایک چیری انہوں وقت کے نا قابن تروید دلائل کے ساتھ ہیت کی آدلین غلط لیکن رہاں میں دو یارہ ان کا مختصر جائزہ سے لیے لیتا ہوں ۔ عثما فی صاحب سے تردیک آدلین غلط الزام یہ ہے کہ امیر محاویر شینے نے اپنے بیٹے کے سینے وی وطع سے دوائع سے معیت کی انتخاب الزام یہ ہے کہ امیر محاویر خین نے اس بیں ان کے والد صاحب اور دو سرے علمار و مؤرخین کے اقوال دیں ارتقابی کی دھمکیاں دیں ۔ اب بیں ان کے والد صاحب اور دو سرے علمار و مؤرخین کے اقوال

ددج کرنامشروع کردوں تو بات بمی لمبی ہوگی اور شاید انہیں تاریخی روایات کہہ کران سے اعراض کیاجلسٹے گا۔ اس سیے پی میچے بخاری ، کتاب المغازی ، باب عزوہ خندق کی ایک عدیث مع ترج یہاں دیتا ہوں :

هن ابن عمرانا دخلت على حفصة و نسواتها تنطف، قلت قد كان من امراناس ما تربن فلمريج على اس الامرشيئ - فقالت الحق بهم فان من من من واختلى ال بكون في احتبا ملك عنهم فرق تقلم تدعم حتى ذهب - فلما تغرق المناس خطب معاوية قال من كان يربيه ان بخلم في فلما الامر فليطلع منا قوته و لا تعن احق بهمنه ومن ابيه مناس مناس مناس مناس مناس وقي بهمنه ومن ابيه قال حبيد الله في للت حنوتى قال حبيد الله في الاسلام وهممت ان اقول احق بهم االامر منك من قاتلك واباك على الاسلام في مناس المناس وقي مناس المناس ال

فرایاکوئی سنے اپنی بیا در ڈمیسلی کی تھی اور ارا دہ کی تھاکوئی ان سے کہوں بہتم سے زیادہ حقدار آمادت کا وہ ہے جس نے تم سے اور تہادے باپ ابوسفیان سے سال کی خاطر قتال کیا ۔ بھرئی ڈرگیا کر سیری بات سے تو اور زیادہ تغزیق پیدا ہوگی ، حتی کہ فوزیزی تک فورین کی نام کی خوزیزی تک فورین کی اور میری بات سے کوئی دو مرا ہی مطلب افذکی ہوائے کو فرزیزی تک فورین میں اپنے گی اور میری بات سے کوئی دو مرا ہی مطلب افذکی ہوائے گا ۔ پس میں سنے جنت میں اپنے ایچ کویا دکیا داور خامیری برتی بربی سے کہنے گے کہ اپ سے اسے آپ کو مفوظ کر لیا ، بھا لیا گا

ای دوایت کو بعض محد بین سنے واقع ترکیم اور بعض نے بیت پزبد سے تعلق قراد دیا

ہے ۔ بہر کیجت دونول بی سیے جو صورت بھی ہو ، اس حقیقت سے انکاد نہیں ہے کہ بیر محاویہ
ایک جمع کو خطاب کر دہ سے منتے اور تہدید ونخو بیت کے انداز میں فرما دہ سے کہ بہم خلافت کے ذیا دہ حقد اور بہدید ونخو بیت کے انداز میں فرما دہ سے کہ بہم خلافت

ہواب دینے سے دک گئے اور یہ جائے گئی اور تا اس بی جو اس الفاسنے ہواس پر جھاب کو خلط معنی

بر مجول کر سے فیجے بھی مدعی خلافت ہجھ لیا جائے گا اور تلوا کرنتی اور ٹون ٹو اب کے خلط معنی

بر مجول کر سے فیجے بھی مدعی خلافت ہجھ لیا جائے گا اور تلوا کرنتی اور ٹون ٹو اب کہ سے معاملہ

بر مجول کر سے فیجے بھی مدعی خلافت ہجھ لیا جائے گا اور تلوا کرنتی اور ٹون ٹو اب کے گئے اور سار سے

برا بہنچ گا ۔ بھراس سے بور جو اس بر محاول کا معنرت ابن عمر شاری سے تقدے اور سار سے

مالات سے پوری طرح با خبر سے او ان کا معنرت ابن عمر شامد کہ گفتگو آئو ترکسی منگیں جورت معنوظ ہو گئے، ورز بات کر سے تقد وشا مست بلا ہے ، یہ پورا مسلسلہ گفتگو آئو کسی منگیں جورت مالات بر دلالت کر دیا ہے ۔

اس سے بعد بھی شا بدمولا ناختانی مماحب نویہی کہیں گے کہ "خوف وحمع کے ذرائع"
استعال کرنے کا الزام بہلی دفعہ مولانا موہ ودی نے گھڑا ہے ! اسی سیار انہوں سے وی عہدی پر بدری کے مراسے ! اسی سیار انہوں سے وی عہدی پر بدری بر کھڑا اور حضر ست معید بن عثالیٰ کی گفتگو کا وہ حصر تو نقل کر دیا تھا جس میں پر بدکو ولی عہد برنانے کی شکا برت تی الیکن وہ حصر مذب کر دیا تھا جس میں پر بدکو ولی عہد برنانے کی شکا برت تی الیکن وہ حصر مذب کر دیا تھا جس میں پر مذکور تھا کہ اس شکا برت سے بواب میں حصن وت معید کو خواسان کی گورزی دے وی محمی کھی ہے۔

## قىل ئىزۇردىرىن تورى<u>ث</u>

تخولیت وتهدید کے علاوہ مولانا محد تقی عثانی کے خیال میں جوجرائم مولانا مود و دی نے امیرمعادیش کے سرچیک دستے ہیں وہ بہیں کہ امیرمعاویٹ نے مجرین عدی جیسے زاہد و عا بد صحابی کو محعن حق کوئی کی دہم سے تنس کیا ، مسلمان کو کا فرکا وارث فرار دسینے کی بدعت ماری کی ، اور دمیت کے آحکام میں تبدیلی کرے آدمی دبت خودلینی شروع کر دی میری گزارش يرسب كه معترت مجرُّغ بن مدى سكے تس سے انكار توعثانی مساسب كوبعی نہيں ہے۔ باتی رہی یر بات کرفتل کی وجد کیائتی اورقتل مائز تھا یا نہیں ، تواس پر حرکے پرئی نے تکھا ہے ، اس کا کوئی اظمینان بخش جواب ایس تک عثانی صاحب پاکسی دو سرسے مساحب سنے نہیں و یا۔ اسى طرح كوئى اس سيميى انكادتهيين كرمكتاكه اميرمينا دين سند تودميث سلمن الكافركا نسيدا قاعده جاری کیا اور فیمسلم کی دبیت کا آدمیا حصّه وار ثول کو دسینے سکے بجاستے خود لیا (بابریت المال بیں لیا) -اس چیز کو اُتست کے کسی مسلک میں قبول نہیں کیا گیا ہے، حتی کہ ان سے اسينے نا ہٰلان سے ایک فروحصنرت عمرین حجدالعزیزسنے بھی سسے تبدیل کرنامنرودی مجعدا۔ اس طریقے کا خلاف کتاب وسنت ہونا میں بوری طرح واضح کر پھا ہوں۔ اس پر بدعست كا اطلاق كمى علمائة امست كرسيك بي -

سب على كامزيد ثبوت

اسی طرح میں اما دیشے مجھے اور خوٹرنین و مؤرخین کے مستندا قوال سے یہ تابت کر سیکا ہوں کہ امیر معاویۃ اور ان کے گور فرحصنرت علی اور ابل مبیت پر سبت وہم کرتے ہے۔
لیکن میری کسی بات کو غلط تا مبت کیے بغیر بھر وہی بات وہر ادی گئی کہ مولانا مودودی سنے جوالزامات امیر معاویۃ کے سرتھو ہے ہیں ، ان ہیں بیمی سبے کہ امہوں سے حصنرت علی ہر خود میر منزود میر منزود کی برحمت مبادی کی ۔ اس مجت ہیں عثمانی مساحب نے علی پی خود میر منزول میں تعلیم برائی ماحب نے اس مجت ہیں عثمانی مساحب نے ابن جو تھی کا یہ قول میں تعلیم برائی ماسب کے ؛

"محابة كام كے درمیان جوواقعات ہوئے كسى كے سليے مائز نہيں ہے كانہ بن كر

کرکے ان کے نقعی پر است دلال کرے۔ یہ کام صرف ابل بدعت کا ہے اور بعض ان جابی نا قلوں کا بوہر اس چیز کو نقل کر دیتے ہیں جوانہوں سنے کہیں کی کھ کی ہوا در اس سے اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد کیتے ہیں ، مذاس روایت کی سند برطعن کرتے ہیں ، مذاس روایت کی سند برطعن کرتے ہیں ، مذاس کی تاویل کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، یہ بات تخت جوام و نام اکر ہے ، کیو کہ اس سے نساز عظیم روغا ہوتا ہے اور یہ عام کو کو کو معا بڑے منا و ن اکسار نے کے مترادف ہے ، معالی کھیم میں کہ برخ اس کے کیم خواس اسلم کہی مالا عن اکسار نے کے مترادف ہے ، معالی کھیم کی ہے ہے کا واسطر مہی معابر بی ہوں نے تران و منت کو برخ کا میں نسان کو ہم نگ نعن کریا ہے ہے۔

اب مل حظیم و کریمی ابن تجرابنی اسی کتاب تعلیم الجنان واللسان می کنافشود والتفوّه تبلب سیدنامعا ویزبن ای سفیان پی صفرم میراسی سبت خشم سیمستند بین کمیا فراست بین میصنرت علی از کے متعلق وہ کیمنے ہیں :

نمارته من الاختلاف والخورج عليه نشرمن سمع مزاليما به النعائل دبنها نعماً الاقترائية المنائل دبنها نعماً الاقترائية المناثر والمنائل دبنها نعماً الاقترائية وسيّه على المنابر ووافِقهم المنواسم من المنابر ووافِقهم المنواسم الله بل قالوا بكفي المنابرة المعناظمن اهل السنة ببث نضائله حتى كثرت الاقترون من المحق المنافلة حتى كثرت الاقترون من المحق المنافلة حتى كثرت المناقلة والمحق المنافلة حتى كثرت المناقلة والمحق المنافلة المنافلة حتى كثرت المناقلة والمحق المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة حتى كثرت المنافلة المنافلة

کے " تغریبًا بہی بات ما نظرابن جموصقلائی نے فتے البادی ، کتاب المناقب میں فراتی سیے ہومی مستِ علی کی ہے ہے۔ بحدثِ سابق مَیں فتل کرسچا ہوں ہے

تکفیرتک کرڈ لفاء توابل منت کے بڑے بڑے تا قاریبی مدیث، جنہیں اما دیتِ نوی منظ مندی، انہوں کے معترت علی کے ختاک و مناقب یں مروی مدیثوں کو پیدا یا بہاں تک کہ امت یں ان کی کثیر تعداد کا چرچا ہوگیا اور نصرت من کا ثنا منا پُورا ہوگیا ہے

اب مولانا محد تقی مساحب فرطستے ہیں کہ یہ الزام زبروئی گور کرامیرمعا ورام اور الدیک کورٹروں کے مطاف جائد کر دیا گیا ہے کہ وہ منبروں پرچرام کر صفرت بی اپر رست وشتم کرتے ہتے،
مالاکد ابن مجرکی بی کا قول مخاتی صاحب نے نقل کیا ہے، وہ خود ابنی اسی کتا ہیں یہ بات ایک سلم
مالاکد ابن مجرکی بی کا قول مخاتی صاحب نقل کیا ہے، وہ خود ابنی اسی کتا ہیں یہ بات ایک سلم
ومعمد قد واقعہ کے طور پر بیان فرما رہ ہے ہیں کہ معمرت می تاہے جمد منطافت ہیں برامیتہ اور تواری الیک دو سرے کی ہمنوائی ہیں معمرت می تنظیمیں اور ان پر سبت شتم میں شغول رہتے ہتے۔ یہ می ایک دو سرے کی ہمنوائی ہیں معمرت می تاہد کی تعقیم میں شغول رہتے ہتے۔ یہ می اور ان پر سبت شخص میں شغول رہتے ہتے۔ یہ می الم سب کہ بہلک بلید بیات فارم اور منبرامیر معاویر اور ان ہے کے گورٹروں ہی کے زیر تعترف سنے اور جی انتقام اور میں بریا کیا گیا ہا در اسے پر منزت میں میں بریا کیا گیا ہا ۔
ماری میں میں تا تا ور آپ کی مخاف ہے دوران ہی ہیں بریا کیا گیا ہا۔

ملافت وطوکیت بی مسب و شم سے قبوت بی موروایات درج بی، ان بی سے ایک مردان سے متعلق سے کہ وہ ہر جمعے کو صغرت کا فی پر لمعن کرتا تھا یہ البلاغ ، بی اس کی تر دید پر بمی مردان سے متعلق سے کہ وہ ہر جمعے کو صغرت کا فی پر لمعن کو تا تھا یہ البلاغ ، بی اس کی تر دید پر بمی برا از دو مردان کی گئے ہے ۔ اگر جر بی اس کا مقتسل ہواب کہتے در سے بچا ہوں ، تا ہم بی انہی این مجروال بی کا بسی کتاب تعلیم الجان کی ایک دوا بہت مردان ہی ہے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں ؛

فى المنافرام لقد لعن الله الحكروما ولدعلى لسان نبيه عيد الله الحكروما ولدعلى لسان نبيه عيد الله عليه وسلم ولسنوس جاله ثقاة ان من الداولى المدينة كان يسب عليًا على المنبركل جمعة، تمرولى بعله المعيد بن العاص فكان لا يسب الثم اعيده من ان فعاد للسب وكان الحسن يعلم ذالك فسكت ولايد على الاعند الاقامة - فلم يومن باذالك من المناهم ان حتى ام الم المحسن في بيته بألسب البليغ لا بيد وله ومنه مما وجدات مثلك الامتل البخلة بالسب البليغ لا بيد وله ومنه مما وجدات مثلك الامتل البخلة بالسب البليغ لا بيد وله ومنه مما وجدات مثلك الامتل البخلة بالسب البليغ الربية وله ومنه مما وجدات مثلك الامتل البخلة بالسب البليغ الربية وله ومنه مما وجدات مثلك الامتل البخلة المنال لها من ابوك فتقول أفي القي القياس فقال للوسول المتحال مقال المناه المنا

له والله المعرمنك شيئامما تلت باناسك، واكن موعلى وموهدك الله فان كنت كاذبًا فالله اشد تعدة - قداكوم جدى ان يكون مشلى مثل البخلة ي فنوج الوسول قلق الحسين فاخبرة بدالك السب بعد مؤيد تمنح وته ديما من الحسين المريخ بود وقال بل ويتأمل بأبيك مؤيد تمنح واية ما بدي وبديك ان تمسك منكبيك من لعن رسول الله وقومك واية ما بدي وبديك ان تمسك منكبيك من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم .... و لسنده حسن ان مران فيك والكين كال لعبد الرحل بن إلى بكوم من الله عنهما انت الدي تزل فيك والكين كال ديما الله عنده الرحل بن ويكن وسل

م برادی روایت میں ہے کہ اللہ نے مگم زوالدمروان) اور اس کے بیٹے پرلفست کی لنال نوی کے ذریعے سے۔ اور تقرر اور ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ جب مروان کو مدینے کا گورزبنایا گیا تو وہ منبر پر سرجیعے میں معنوب کا مجرمت وشتم کرنا تھا۔ بھراس سے بعد معنرت مبيدين عام گور زيبنے تو وہ سبت على كاار بكاب نہيں كرتے تھے بھرمروان کودوبار وگورنر بنایاگیا تواس نے مجرست وشتم شرع کردی بھنرے مین کوا**س کا علم مشا** گراکہ خاموش رہتے اور سجر نبوی میں مین اقامت سے وقت واخل موستے وقاکر اسپنے والدما میدی بدگونی منرش سکیں ، گرمروان اس پہمی رامنی مزیم وایہاں تک کراس نے معنرے میں کے گھریں ایلجی ہے۔ ذریعے ان کو اود صغرت کی ٹاکو گالیاں دلوائیمیں ۔ ان مغوات بن سعدایک بدبات بمی تمی که "تیری متال میرے نزدیک فجری ک سے کہ حب اس سے پوچھا جائے کرتیرا یاپ کون ہے ، تووہ کیے کہمیری مان گھوڑی سیے پیمعترت س رہے۔ سمان سے کس کرقام رہے کہا کہ تواس سے ہاس میاا ورائس سے کہددے کہ مسندلگی ضم کی تھیے كالى ديه يرتيراً كن و المكانبين كرناما بهنا ميرى اورتيرى طاقات التدسك إن بوكى - أكمه توجموا سيرتوالترمزا ويني بي بهت محت ب- المثر في ميرس نانامان وسلى الترطير وسلم ، کوبوشرون بخشاسے وہ اس سے طبند وہر ترہے کہ میری مثال خجری سی ہو اللی نکا

مردان کی برزبانی کا بر پرزا واقعه ملاوه دیگرموزمین کے امام جلال الدین میوملی نے تا بریخ الخلفار میں مجانفل کیا ہے اور متعدد دو سرے علمار سنے اس کو بریان کیا ہے۔

امیرمائی کے عہدی حضرت کا افرال بہت نی پرمت فیم کا کا فازایک مائی ہوئی تادیخ حقیقت ہے اور پر امریجی سلم ہے کہ مروان نے اس کام میں نہا بہت نمایاں حمتہ لیا ہے۔ ای جرکے علاوہ متعدد دو سرے مورفین نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ معنرت سویڈ بن العام می مدینے ہے گور نرسے ، انہیں معزول کرے مروان کو یرفیدہ اس سیے دیا گیا مقاکہ معنرت سعید سب وشتم میں حمتہ لینے پر دمنا مند مذہبے۔ ابن کیر، البوایہ عبلہ مسک پر حفرت سعید سب فیم میں حمتہ لینے پر دمنا مند مذہبے۔ ابن کیر، البوایہ عبلہ مسک

ولآد المدينة مرّتين وعن لهامرتين بهرج ان بن الحكردكان سعيده لهذا لايستُ عليّا ومرج ان يسبّه۔

مدامیرمعا دیش نے انہیں دومرتبر مدسینے کا والی بنایا اور دونوں مرتبہ مروان کے بد سے میں انہیں معزدل کر دیا۔ بیسٹیڈین العاص معترت علی خیرمت وشتم نہیں کرست سنتے اور مروان مرتب علی ہما ادمکاب کرتا تھا ؟

يه قول بجهال مروان كي بدگونئ وامنح كرتلهد، وبي اس باست كومجي ثابت كرتاسه كرجو

گرزرت وشم نہیں کرنا تھا اس کی گورنری بچن کرانیٹے میں سے بہرد کردی ماتی تھی جوائی لا کوررانجام دیتا تھا۔ پہر حصرت سعیڈے ارسے میں منفی طور پریہ کہنا کہ کان لا بیسب علیہ، ما من من طور پریہ بہنا کہ کان لا بیسب علیہ، تقویٰ است طور پریہ بہا تا ہے کہ سب مائی کا طریقہ عام تھا، در نہ صفرت سعیڈ جن کا علم اتقویٰ ایک من در حضرت سعیڈ جن کا علم اتقویٰ ایک ادر جن کے عبا ہدا نہ کا رنا ہے معروف ومشہور ہیں اور جنہوں نے بنو امیتہ سے متاز فرداور معنرت عثان کے در بیب ہونے سے یا دہی کا ادائے کے در بیب ہونے سے یا دہور جنگ جل وموقین سے بائس کنارہ شی کی ادائ کے بارسے میں اخریر مراحت کیوں صروری مجمی گئی کہ دہ معنرت علی پرست وشتم نہیں کر سے بارسے میں اخریر مراحت کیوں صروری مجمی گئی کہ دہ معنرت علی پرست وشتم نہیں کر سے بارسے ہیں اخریر مراحت کیوں صروری مجمی گئی کہ دہ معنرت علی پرست وشتم نہیں کر سے سے بارسے ہیں۔

ابن تيميير كيا قوال

مدید"البلاغ" فی ما مین به که دوله به تول مین نقل کیا ہے کہ "جن روایات سے محائبرگرا کی بُرائیان معلوم ہوتی ہیں، ان بین سے کچھ تو حجوث ہی مجھوٹ ہیں اور کچھ السی ہیں کہ ان میں کی بیٹی کردی گئی ہے اور ان کا اصلی مغہوم بدل دیا گیا ہے یہ اس کے بورختانی معاصب پر چھنے ہیں کرجن تاریخی روایات کی بنیاد پر مولانا مود ودی آج صفرت معاویج کو "حقیقی خلطی" کا جم م قرار دے رہے ہیں کی ابن تیمیج اور دو مسر معلمار ان تاریخی روایتوں سے بے خبر سے یا استے کم فہم سے کہ وہ اجتہادی خلطی اور تقیقی خلطی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے ہیک کئی کے جواب میں امام ابن تیمیج ہی کے جیندا تو ال بیٹ کرتا ہموں۔ منہا جی السند، مبلد ثانی مسلط پر آپ معذرت معاویج کے متعلق فراتے ہیں :

كان من احسن الناس سيرةً في ولا بينه و هوم من حسن اسلام م ولولا معاربته لعلى رينس الله تعالى عنه و تولي تزالملك لحرية كري احسا الابخير كما لحرية كوامثاله الاجنير-

«امیرمعاوی این مکومت بین اپنے طرزعل کے اعتباد سے بہترین لوگوں ہیں سے مقد اور اسپنے اور اسپنے اور اسپنے اور اگر آپ مصنریت ملی سے محاریت نز کرتنے اور اسپنے افتاد ارمی طوکیت کا طریقہ انعتباد نز کرتے توکوئی شخص کمی ان کا ذکر امپھائی سے بغیر مزامی طوکیت کا طریقہ انعتباد نز کرتے توکوئی شخص کمی ان کا ذکر امپھائی سے بغیر مند کرتا ہی طوح کر آپ جیسے دو مرسے محابر کرام کا ذکر جبر کہا جا تا ہے ہے

کھراسی کتاب کے جزر ثالث م<sup>وسا</sup> پرمعنقت فرانے ہیں: وایوسغیان کان فیہ بقایا من جاحلیہ آلعی ب یکرہ ان بیتو ہی علی الناس دجل من غیر قبیلتہ۔

"الدانوسغیان شن ماہلیت عرب سے بقایا موبودستھے تن کی بنا پروہ اپنے قبیبے کے مواکسی دومسرسے تعمل کا امیر بنرنا نا لیسٹ کرستے مقعے ؟ اسٹے بچھی مجلوسے مسیدا پراہن تیمیٹر کھھتے ہیں :

ولعربیتهم احدامن العیمابی والت ابعین معاوی بر بنفاق واختلفوا
فی ابید - رمنهای السنة النبوی فی نعنی الفیعة ، مطبعه ابیریه ، معربه المثالی ،
«معابه کوام و تا بیین بی سے کسی نے بی امیرمعاوی پر تونفاق کی تهمت نهیں
لگائی نیکن ابوسفیان سے معاسلے بی ان کے درمیان اختلات پایابانا ہے ،
اب نظام رہے کہ امام ابن تیمی کے جورائے امیرمعا وی پاان کے والد ماجد کے متعلق نظام رکی ہے ، وہ الیسی روایات پر توجنی نزم و گی ہو جموع سے ، وہ الیسی روایات پر توجنی نزم و گی ہو جموع سے اور نز ابن تیمی کے میں اس نے کم فہم ہوسکتے متنے کہ وہ اجتہادی خلطی کے سیلے ذکر رہ اجتہادی خلطی کے سیلے ذکر رہ خورائی معاصب استے کم فہم ہوسکتے متنے کہ وہ اجتہادی خلطی کے سیلے ذکر رہ اجتہادی خلالی کے سیلے ذکر رہ خورائی افرائی معاصب استے کم فہم ہوسکتے الفاظ استعمال کرستے۔

بهريدعت فسق منافئ عدالت نهبيل

ہمارے معترمنین جونکہ بعض را دیوں کوشیعہ یا مبتدع کہہ کران کی دوایات کو فورًا اور کردسیتے ہیں، اس سے میں مناسب ہمتا ہوں کہ اس سئلے پہی مختر بحث کر دوں کہ داوی معدیث کے مون کے المقابل بدعت کا لفظ استعال کیا باتا ہے اور جن فرقوں یا گروہوں کا مسلک بنیا دی طور پر اہل منت سے مون لفت ہے، ان کو اہل برعت اور جن فرقوں یا گروہوں کا مسلک بنیا دی طور پر اہل منت سے مون اور مون کے دور سعادت کے بعد تا بعین ہیں تابین و مؤتی کے دام اور دور سے کروہوں اور اکر مون کے بال اس پر اکثر بحث بی ہوتی رہی ہیں کہ اہل سنت سے ماسوار دور سے گروہوں اور اگر مون مون کے بال اس پر اکثر بحث بی ہوتی رہی ہیں کہ اہل سنت سے ماسوار دور سے گروہوں کے افراد سے اخذ مون مون مون کر ایس سنت سے مون میں سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے

آتی ہے وہ یہ ہے کرجہور تحدثین اس امر کے فاکن بہیں بیں کہ اہل برحنت کی روابیت کرتے امادیث کومطلقاً اردکر دیاجائے اور ان کے کسی خص کی سی مدیث کو نزلیا جائے۔ امام ذہبی نے رحال حدیث کی جرح و توریل پرائی کتاب میزان الاعتدال میں جا بجا امولی بحث کی ہے۔ ابان بن تغلب بو اہل تشایع میں سے مقے اور جن کی روایات میچھ مسلم میں توجود ہیں ، ان کے مالات بیان کو تشاہدے امام ذہبی فرماتے ہیں :

فان تيل كيون ساغ توتيق مبته وحد الثقة العدالة والاتقاف الكيون عدالاً وهو صاحب بدهة و فجوابه ان البدعة على متوين فيده عدصغي أل فقو التشيع بلاغلو ولا تقرق فهذا كشير فيده عدصغي أل فقو التشيع الانفلو ولا تقرق فهذا كشير في التأبعين وتأبعيهم مع الدين والوسع والصدة فلوذ هب حديث هولاء لذه هب جدلة سن الآثام النبوية وهذه مفسدة بينته شم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوفية والحطعل الى بكروعم رضى الله عنها والدعاء الى ذالك فهذا النوع لا يحتج بهم م

"اگر به کهه بهائے کہ ایک بتدع کی توثین کیسے جائم ہوگی مالا کھ بدالت و اتفان کی سرط نقابت کے لیے لازم ہے ، ہرایک داوی ہوصاص بدوت ہے ، وہ عادل کیسے ہوگا ؟ اس کا ہواب برہے کہ بدوت وقتم کی ہے ۔ ایک تو بدھت منزی ہے مثلاً تشنیع بیں غلا کرنا یا شیعر ہونا مگر فالی اور کرشیعی مزہونا تو بہ چیز تا بعین اور تین تا بعین کی کثیر تعداد میں تکی بارجود اس کے کہ ان میں دین ، تقویٰ اور سرچ ائی ہمی موجود تھی ۔ لیس اگر ان کی دو ایت کر د و اما دیت ترک کر دی جائیں تو اما دیت نبوی کا بہت بڑا صفر منا ان ہوجا ہے گا اور یہ ایک و امنی منسدہ ہموگا۔ دو سری بدعوت کری ہے جس کی مثال کا مل دفعن اور اس من فلز ہے واضح مفسدہ ہموگا۔ دو سری بدعوت کری ہے جس کی مثال کا مل دفعن اور اس من فلز ہے ۔ جس کے معامل مصنرت الو بکر و ھر رمنی الشرع جنما کی تنقیص کر سنے جی اور دو سروں کو اس کی ۔ میں ہمروت و سیتے ہیں ، اس قسم سے لوگوں کی دوایات قابی جمت نہیں ؟

اں سے معلوم ہزاکہ قالعین اور تبع تا بعین ہیں کمٹرت معنرلت اسیسے تقیم میں اس معنزلک تشیئع موجو دیمقاحی پر بدعمتِ معنریٰ کا اطلاق کیا گیا۔ ہے، اس کے باوہو دیجو نکروہ مسادق القول تنظیم ا در شخین کی توبین نہیں کرتے ستھے ، اس سیے ان کی مدیث کوترک نہیں کیا گیا، مذان کی مدالست و ثقا بہت میں شک کیا گیا۔ بلکہ محدثین کا ارشا دیر ہے کہ اگر ان لوگوں کی روابت کردہ احادیث تبول مذکی مجامیں توحد بیٹ کا بڑا ذخیرہ ایسا ہوگا جس سے اسمتہ دھوسنے پڑیں گے اور بربہت بڑی قیاصت ہوگی۔

مافظابن مجریم عسقلانی سنے اپنی تعبت بنزیہ النظر شرح نخبۃ الفکریں بہاں را وی سکے ۔ اسبابِ طعن پر بجسٹ کی ہے ، وہاں برعمت پر بجسٹ کرستے ہوسئے فرماستے ہیں ،

البداعة اما ان تكون بمكفيً كان يعتقده ما يستلزم الكفر او بمفسق ... والتحقيق انه لا يردّكل مكفّى ببداعة لان كل طأنفة تدعى ان عنالفيها مبتدا عنز وقد تبالغ فتكفى عنالفيها فلو اخدن ذالك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف و فالمعتمد ذالك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف و فالمعتمد ان الذى تردس وابيته من انكومتوا ترامن الشرع معلومًا من الدين بالفروس قد

در پروست کی ایک تیم کا اطلاق اسیسے قول وفعل پر موتا ہے جس کام تکب یا متعقد کفر کی مدتک جا بہنچتا ہے یا بھرضق ہیں جتال ہوجا تا ہے۔ اس صورت ہی تھیے ہوقت ہی جتال ہوجا تا ہے۔ اس صورت ہی تھیے ہوقت ہی ہتال ہوجا تا ہے۔ اس صورت ہی تھیے ہوقت ہی ہے ہے کہ ہر مماحب پر حست کی دوایت کو رد نہیں کی بعارت کا گوکہ اس کی تکفیری کی جا دی ہی ہوائے ہیں اور ہر گروہ میلانے میں ہوتکہ ہر ایک کا قول می الاطب لاق سے کام سے کہ اپنے محافظ ہی تا گر ہر ایک کا قول می الاطب لاق مانا جا ہے تو ہر گروہ کی تعلیم لاق مانا جائے تو ہر گروہ کی تعلیم لاؤ میں ہوتے کہ اس موقول تا بی اعتماد ہے وہ بر ہے کہ دوایت مرم والی اس کی دی کی جاسے گی جوکسی ا سیسے امر مشرعی کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے دوایت مرم وی اس کی دی کی جاسے گی جوکسی ا سیسے امر مشرعی کا مشکر ہو، ہو تو اگر سے موایت ہویا

ما فظ ابن محریمی تختیق سے یہ بات واضح موٹئی کرکسی رادی کو اس سے نا قدین خواہ برحست، فسق بھٹی کرکفر کامرتکسب کیوں نہ قرار دسے دیں جہب تکب وہ متوا تراست ومنروریا ت دین ہیں سے کسی امر کا انکار نہ کرسے ،اس کی معربیث کو کلی الاطلاق ردنہیں کہیا جا سکتا ۔

## ابل برعمت سنطحواميت

ابل بدعت کا اطلاق شیعوں کے مفاوہ نوامب وخوارج اور قدر ہے وخیرہ پھی کیاجا تا

ہے۔ اب ناصبیوں کا مال یہ ہے کہ وہ صمنرت علی اور ابل بہت کے خلاف ایک تیں اور
عنا داپنے دل میں رکھتے ہیں اور نوادج کا مسلک یہ تھا کہ وہ ہم مرتکب بمیرہ کو کا فروم ترقد قرار
دے کر اس کی جان ومال کو بالکل مطال بھیتے سنے۔ یہ لوگ بصنرت ابو بکر ام و عرف کوچھوٹ کر تھتر
معاور نے ،صعنرت علی اور بہت سے معابہ کرام تک کی تکفیر کرتے تھے ، بلکہ بین معابہ ان نظامل کے باتھوں محفی اس بنا پر شہید ہوئے کہ وہ ان کے گرافی نوعقا کہ واعال میں ان کی بمنوائی پر
تیار ذیتے۔ اس کے باوجو دان گروہوں سے معدیث اخذی گئی ہے بلکہ خواری کی مرقبات
کو قواس سے قابل اعتماد سمجھتے ہیں توہ بھوٹ ہو سنے کو موجب تکفیر سمجھتے ہیں اور محبوبے کو واج النفی سمجھتے ہیں توہ بھوٹ کے با بیان کرنے کی جرائت کیسے کری

ليس في اهل الاهواء اسمَ حديث امن الخواسج-

درابل برعت ومواريين خوارج سيم برم كركوني دونسرا كروه ميح الحديث نبي<del>ن بي</del>

الكفايهي اس مومنوع يرايك مستقل باب مومود سير بحس كاعنوان في

ماجاء فى الإخداعن إحد البداع والاحواء والاحتمام برواياته-«إبل بروت وابواركى مروّيات كوقبول كرنے ادرانہ يس مجسّت ماسنے سكے

بارسىمى ي

اس باب مين امام شانعي كا قول منعول بدء

تقبل شهادة احل الاحواء الاالخطابية من الوافقية لانهم

يرون الشهادة بالزوم لموافقيهم

دود دابی برحت کی شهادت قبول کی مبلئے گی موائے خطا بیر کے مجدروا فعن کی ایک سناخ بین ، کیونکہ یہ لوگ اسٹے مہنواؤں کے حق میں معبوثی گواہی ایک شاخ بین ، کیونکہ یہ لوگ اسٹے مہنواؤں کے حق میں معبوثی گواہی

کے قائِل ہیں <sup>ی</sup>

ابن الخالي المسلك المسكان و درى اور قامنى الود و معت كامسلك بمي بيان كيا كياب إس المسك المراكب المراكب المسك ا يُرفعن بجت مع والمنطيب في المخرس ابنى راست درج كى سب بودر ج ذيل سب :

والمدى يعتمدعليه في تجويزالاحتجاج بأنصأرهم اشتهومن تبول العمعآبة اخبأ والخوارج وشهآداتهم ومن جوى عجواهم من الفسآق بالتاويل ـ ثمراستمل عمل التابعين والحالفين بعث هم على ذالك لمآسل وامن يحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وسفظهم انفسهم عن المعطوم است من الافعال والكامم على اهدل الويث العلوائق المن مومة ومروايتهم الاحآدبيث التي تخالف اس الهم ويتعلق بهأ مخالفوهم فى الاحتماج عليهم . فاحتجوا برواية عمران ين حطان وهومن الخواسج، وعمره بن دبیناس وکان مسن ین هب الی القسماس والتشيع وكان عكومة ابأضيًا وأبن إلى غجيح وكان معتزلياً وعب الواس ث بن سعيده و شبل بن عبأد وسيعت بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيدين ابىء جبة وسلام بن مسكين وكأنواقدريتر وعلقمة بن مه ثلادعم وين مه ومسعم بن كه احركا نوام رجشة و عبيدالله ين موسى وخالدين عند وعبدالرس اق ابن هسمامر وكانواية هبون الى التثيم في على كثيريتسم ذكرهم- دون اهل العلم قديمًا وحديثًا من ايأتهم واحتجوا باخبارهم - فعمار ذالك كالاجماع منهم وهواكبرالحجج فيهدن الباب وبه يقوى الظن

مع إلي برحت وبوئ كى مرويات ك قابل عجت بون سيسك معاسط بين قابل عماد مسلك

یمی ہے کہ خودمحابہ کرام نے خوادج کی دولیات وشہادات کو قبول کیاسہے اوران میلیسے لوگوں کی اما دیرے کو بھی لیا ہے بہوں نے کسی تاویل کی بنا پر ارتکاب فسق کیا ہے ۔ اِس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا استمراری علیمی میں رہاہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ سے کہ سحار کرا وتابعین نے دیکھاکہ برخوارچ اور اہل نسق روابت مدیث میں اتباع معدق کرتے يقيه، كذب بياني كوبراً كنام مجمقة تقيه ، منوعات سي بجيته تقير، عادات مذموم اودابل دیب کویر استحین حضر اور الیبی اما دیش می بیان کر دسیتے سنے بوان کی آراد سے خلاصت پڑتی کتیں اور جن کی بتا پر ان سے مخالفین ان پر جست قائم کرسکتے ستھے سیبی وجہ سے کس محدثين فيضحمران بن محطان سيرمدريث بي سيرمالانكه وه نعادجي تقاء عمرو بن ميارسير معی لی سید مالانکه وه قدربه اورابل تشیک کی طرحت ماکن تقاراسی طرح عکرمه ایاصب بیس مسيرتغاا ورابن ابي تجيح مغتزلي تقاءعبدالوارث بن معيد بشبل بن عباد بهيعث بن سليمان، مِسْام دمتوانی ، سعیدبن ابی عروب ، سلام بن مسکین ممب قدریری سے متھے اور ان کی اما ديث قبول كالني بي علقمه بن مرتد الدع وبن مُرّه ، مسعر بن كدام مرحبهُ سنف، عبيدالتُّد بن موسی، منالد بن مخلد، مبدالرزاق بن بهام ابل تشیع میں سے ستھے۔ اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ستھے جن کا ذکر ہا حیث طوالت ہے۔ اہل علم نے سرز ماسنے میں ان لوگوں کی روایات کو ہمرق ن کمیاہیے اور ان سے عجمتت وامستندلال کمیاہیے اور اس پر ذیب طرح کا اجاع موگیا ہے ہواس مستلے میں مب سے بڑی دلیل ہے اور اس مسلک والكفايرمس<u>طال</u> کے اقرب الی العسواب موسنے کوتعوبیت پہنچاتی ہے ہے ج جعنرات نے کتب رہال سے مراجعت محص منطلافت وملوکیّن » کے شوق مخالفت مین بین کی اور من کی نکاہ محمن واقدی و ابو مختفف سے تراجم ہی تلاش نہیں کرتی رہی، ملکر جنہوں سفے فِن مدیثِ ورُداة مدیثِ کا کچیمز پیمطالعهمی کیاسید، وه اسسے سینچرنہیں موسکتے کرعمران بن حطال جن کا ذکر

یر نوادی کے ایک اعتدال کیسند گروہ کا نام ہے۔

که عمران بن صفّان دهن ۱ م مر) کاشمارخوادی کے شیون واکمتریں کیامیا تا ہے۔ اس نے حفرت ماکنندڈ اس سے حفرت ماکنندڈ

اوبر بوا، یہ وہ صاحب بی بہر ول سنے ابن ملیم قاتل کا تاکی شان بی ایک باقا عدہ قصیدہ کھا تھا۔
مشام الدستوائی قدریہ فرنے سے تعلق رکھنا تھا اور محاص سنتہ کی ہرکتا ہ بیں اس کی احا دیہ شدہ مروی ہیں۔ قدریہ کا عقیدہ ہے کہ ہرانسان اپنے ادادہ وعل ہی غیر محدود آزادی و قدرت کھنا ہے۔ آگر کوئی شخص نقط امام سیوطی کی" تدریب الراوی فی تشرح تقریب النوادی" پڑھے لے تو اسے معلوم ہوجا ہے کا کھی جین کے داویوں ہیں خارجی بٹیجی، ناصبی ، مرجی ، قدری خاصی تعداد میں موجود ہیں۔

اس میں شک بہیں کہ موثین نے بالعموم ہر پا برندی لگائی ہے کہ اہل برحمت ہیں سے جو اپنے نظریات کا داعی نربو، اس سے روایت نی مواستے، لیکن پر ایک تقیقت ہے کہ داعیہ اور غیر داعیہ کی تغریب اضافی سے ہو احدا نہے تعقیدہ و غیر داعیہ کی تغریبی ایک اضافی سے برائی مورد عقیارہ و مسلک کی کسی درسے میں تبلیغ مرکم تنا ہو۔ اگر الیسا ہو تا توان دا ویوں کے بارے میں سرے سے مسلک کی کسی درسے میں تبلیغ مرکم تنا ہو۔ اگر الیسا ہو تا توان دا ویوں کے بارے میں سرے سے مسئل کی کسی درسے میں کہ دوہ مبتدعا نہ عقال کہ کے مامل سے بہائنے ان میں سے متعدد، مشلاً یہی عمران اپنی خارجیت کا داعی تقااد داس کا قصیبہ میں اس کی دعوت ہی کا مظہر تھا۔ مدیر البلاغ،

(بقید مانشید مسلم) اود صفرت ابویومی خوخیره سے اما دیبٹ روابیت کی بین جو بخادی، ابوداؤ داود نسبائی میں مروی بین یحمران سنے جمدالریمن بن مجم قاتن عادم کی مدح میں جوتصیدہ مکھا ہے ، اس سے تین اشعادیہ بیں ؛

جوعد إلت اور بدعست ونسق ہے۔ مابین کلی منا فات ثابت کرنا چاہتے ہیں بمعلوم نہیں اس موال کا كيا جواب ديں كے كدا ليسے راويوں كى روايات كتب صحاح ميں كيسے راہ پاگئيں ؟ مگر مير سے نزد مکے اس کا بواب بالک سیدها اور واضح ہے <u>حسے کہلے ک</u>ھی بیان کریم کیا ہوں یجواب برسیے کہ پرنوگ اسپنے قلط دمجانات ومیلانات سے با وجود مساد ت*ی الحدیث سخفے ،* ان کی عام *دوسٹ*س تعوى وتديَّن اور تنعابهت وديانت پرمبني تنمي - اس سيدان ي روايات كوبلا ما مّل قبول كميا كيا -محذبين دعهم الترسنے متنی محنست بجزیسی و دیدہ دیزی سے ساتھ ان توگوں سے ممالات کی حجمان بین <sub>کی س</sub>ے مفخر مہتی پرکسی ایک انسانی گروہ نے کسی دوسرے گروہ سے مالات کوام تفخیص تغنقيش كے سائقے نہيں مانچا بہراں انہيں ذرّہ برابر بھی شبر ہؤاکہ راوی کے نظریات وعملیات اس کی روابیت فی المدیث کومتنا ترکرسکتے ہیں ، اس کوترک کرویاگیا۔ نیکن اس سے ساتھ منی ووسری طرون وبدنیتن یاظن فالب حامس بوگیا که داوی کا ذب یا خسرا بی نهرین توبغیرسی و فلد خے سکے اس کی روایت کو قبول کیا کی بینانچر روال کی کتابول میں سیے شمار را دی ہیں جن کے سمائندورج ہے: يه ثقة وكان مهجياً مددي الآانه يرى الايهجاء لم يتهمه أحد وكأن ينسب الى المنوابيج والقول بالقدد احتج به الجماً حة وكان يجالس قوما بينالون من علىّ - ثقة الآانه يتشيع - امام مالك اسماعيل بن ابان سير بارسيدين فراست بي ا كان مأثلا عن الحق الرّائه كان لا يكن ب في الحديث.

" وه حق مع من موت من محمر مدبث من مجود منها بول " ،

امام بخادی هینفروان کی مدریث نقل کی ہے۔ اور سائنڈ عودہ بن زبیر کا قول ورج کیا ہے : ان مران كان لايتهم في الحديث-

«مروان رواینت مدیث مے معاملے میں مورد تہدیت نہیں سیے ع

له تقرفنا مالان مريئ نغاير استباداتما كرادمامكا قاتى تغاد ارمام كى ليكتم بسب كرافراد ايان سے بعد كافرار اعلى وكباكر منردرمان بنين بوتنى وأسكسى ترمتهم بنين كيامالانكه وه فارجيت وقدريت مسالندت كمتنا كفنا محذيمن سح أيك كرده ف اس كى اما دېيڭ ميسے امتناد كېياب مالانكروه نامىبيون سىيەممامىت ركھتانتما ـ ثغر تقا گرميىم تنما –

## عدالت صحابه في مجيم لعربيب عدالت صحابه في مجيم لعربيب

میں نے اپنی بحث میں بوری طرح واضح کر دیا تھا کہ امیرمعا ویڈ یاکسی دومسرے محابی کی کوئی خطاخواہ وہ کتنی ہی بڑی ہواگروہ میحبۃ نعل سے ساتھ ٹابست ہو، تواس سے بیان سسے عدالت صحابركا اصول *مركز فجروح نه*ين موتاء كيونكه عدالت محابر كالبيح مفهوم مبيساكه ثولانا مودودى في بيان كردياب، برب كررسول التلصلي التهمليد ولم سعد دابيت كرف يا أتخف وري كالم کوئی قول فعل نسوب کرنے میں کسی صحابی نے کہی داستی سے ہرگز نجا وزنہیں کیا ہے ۔ صحابہ كرام كے عدول ہوئے كامطلب يرنهيں ہے كہ تمام محالبہ بيخطا منتے اور ان بيں كاہر فر د ترسم کی نشری کمزدیوں سے بالار مقااورکسی نے کہی کوئی غلطی نہیں کی ہے ۔ بیک نے اس کے سانغداس امركی نمی ومنا موست كردی متی كرمیجا بركرام كی عدالرت كانعلق دوا بریت معربیث سیسسید اود داوی صدمیت کے تعتروما دل ہونے کامفہ وم ہی محدثین کے نزدیب برسے کہ اس کی زندگی بحيثيت مجوعي اورغالب احوال كي لما ظرسي خيروم للح يرميني بواوراس سي كذب في لحديث كامدرشه زمود كواس كي عقيده وعلى بي نسس با برحت كاكوني بيها وي كيول مزموج وموريش فسف اپني ہراِت کی تائیدیں متعدوا فوال مجی فعل کر دستیے ستھے یسکن عثانی صاحب سے حسب عادست میری گزادیشات کولس نیشت ڈالسلنے ب*وستے مچراپنی ہی با*نوں کو دہرادیا ہے۔ انہوں سنے عدالتِ محاب کے پیروپی تمین کوٹرے مفہوم بیان کرتے ہوئے ہوچھاسے کہ مولانا مودودی ان بیں سے کول سا مغهوم درست مجعظهن وبدابك طالب علم اورطالب مي كانهي مكلنغتيش بوائم كسك أنسبكم يا دارويذ كامرا والية سب كدوه تمن الزامات يامزعومات اپنى طرمت سب ومنع كرسے اور كيم لمزم سب بوسيم كرتم النامس كم قائل يا فاعل مو مولانا مودودى فيصب عدالست معابر كم متعلق البينا موقفت صراحت سے سائنہ بیان کر دیا۔ ہے اور تی سنے دلاک دشوا بہسے اس کی تائید وسٹرزی ہی کردی ہے توہم بہصریت اسٹے قول کی ذمہ وادی سبے نہ کہ دومسرول کے ان اقوال کی ہو بمارى طرصت منسوب كروشيير بياكيس سمولانا مودودى سنقصرون منثبت طودعدالت صحابركي

صحیح تعربیت ہی بیان نہیں کی ملکہ مجتعربیت ان کے نزدیک میچے نہیں، اسے بھی واضح کردیا ہے۔ ان کے اینے الفاظ بیرہیں :

معمارى عدالت كواكرا معنى مي لياجائة كم تمام معابر دمول التُمسِل الله عليه دلم كي بورسه وفا دارستندا وران سب كويدا حساس تقاكر معنور كاستنت وہدامیت امن تک بہنچانے کی معادی ذمہ دادی ان پرعائد ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے میمی کوئی باست صفور کی طروب ناط طور پر شسوب نہیں کی ب توالصحابة كلهم عدول كي يتعبير بالااستثنار عام محابر برراست سے گی۔ لیکن اگراس کی برتعبیر کی مباستے کہ بلااسستشنارتمام معالبنی زندگی کے تمام معاملات میں صفیت عدالیت سے کلی طور بہتھیں سے اوران ہی سے سے ہی کوئی کام عدالت سے منافی صا درنہیں بوًا، تویدان سسب پر راست نهبی اسکتی۔ بلاشبہ ان کی بہت بڑی اکٹربیت عدالت سے وینے مقام پر فائز کفی گمراس۔۔ انکارٹہیں کیا ماسکتاکہ ان میں ایک بہت قلیل تعدا د البيريم يمتى عن سيسطعين كام عدالت سيم منا في صا در بوست بي اس يدانعيابا كلم عدول كى دومري تعبير طبور كليربيان نهيب كى عاسكتى -مگراس مے کلیدند ہونے سے یالازم نہیں آئا کہ مدیث مے دوایت شکے مگراس مے کلیدند ہونے سے یالازم نہیں آئا کہ مدیث محدد وایت شکے معالمدين ان بس سے كوئى بھى نا قابل اعتما دم يوكيونكراس قول كى بىلى تعبير بلاظبه کلیه کی تینیت رکھتی ہے اور اس کے خلافت کیمی کوئی چیز نہیں یا تی رخلافىن ولموكيت منحرس<sup>۳</sup>-۲۳،۳۲ مزيدتائيدى اقوال

اب ہوشفعن سید می بات میں سے ٹیٹر ہو نکالنے کا شوقِ نعنول نر دکھتا ہو، اس کے اس تصفی سے ٹیٹر ہو نکالنے کا شوقِ نعنول نر دکھتا ہو، اس کے لیے اس تصریح کے بعد اعتراض کی کیا گئی اکش رہ مجاتی ہے وہ ہو کچھ مولانا مودودی نے کہا ہے ، اس کی تائید مزدید کی خاطریس مولانا مناظر احسن مساحب کی ایک عبارت پہیش کرتا ہوں۔ وہ فراتے ہیں :

معصمائ کوام کی بہی جاعب جس میں بٹرے کے لوگ سنے بینی اعلی، اوسعا، ادني مدارج مين ان كوكمي تعسيم كيام اسكتا هي خيسيد برجاعمت سكوافراد بين ينسيم جاري بوتى بديرتائهم برستم مقاكر بغير كصواكوتي بشرح كالمصوي پیدانہیں کیاجاتا، اس سیے نراس زمانے ہیں، نراس سے بعداس وفست تكسكسى طبغه سيصمابيول كومعصوم قرار دسينے كاعقيد وكبمي سلمانون بي بدإ بؤاءا ورغيرمصوم بموسنه كى ومبرسيص كى كمى كمزوريال اس جاعت ك ىعن افرادسى سرزدىمونى مى بغيرسى مجمك كسيسلان بميشدان كانذكره زبانى بمی اور کمنا بول می می کشفید است میں ۔ آئو خود سوپے مصریت ماعز اسلی بیانعا بن عمروانعهارى يام خيره بن شعبريا وحشى ياعمروبن عام يا ننود اميرمعاديه دغيرم حصنرات درمني الترتعالي عنهم كاطرفت مديث ديريرء تابيريخ وغيروكى كتابول مين کون کون سی باتیں نہیں مسوب کا گئی ہیں اور تسییم کرے مسوب گائی ہی كرواقني الن لغز شول مين وه مبتلا موسئ منع جرائم جبيب م كما تركم برسكت بن يرواقعرسهد، ان كى شايرى كونى قسم موگى جواس قبرست بيں نظريدا تى مجد گر تيريت بوتى سبے كران بى محابيوں كى طروت بهاں نك ميرسے علومات ہيں، اس جرم سکے انتساب کی براُست کسی زمانہ میں بہیں گائی کہ جان ہو چھ کررسول التُّرصَى السُّرعليه ويلم كى المرصن كردى مجرِّ السُّل على السُّر السُّر السُّر على السُّروب المردى مجرٍّ "زندوين مدريث مولاناسبدمناظرانسن گيلاني مشيه تا يهريه بهشارم

یرامریمی قابل ومناحت ہے کہ مولانا گیلانی مرحوم ایک نامور دیوبندی عالم ہیں اور ان کی یہ کتاب اوار آئی ہے کہ مولانا گیلانی مرحوم ایک نامور دیوبندی عالم ہیں اور ان کی یہ کتاب اوار آئی مجلس علمی کراچی سنے شانع کی ہے۔ بیمجلس دیوبند کے چیدہ علیار وفصنلار پر مشتم سے جوڈا بھیل بمصرا ودکرا ہی سنے بڑی انہم تالیغات کی امثاع سے مام کریکی ہے۔

بعمانی ستھے بی پرکئی مرتبہ شرایب نوشی کی مد مباری مولی ً۔

ان برنجي تشرب خمري مدمادي کي گئي ۔

" يكى محدث كادعوى نهين كرمحابركونى كام انعياف كے خالاف نهيں كرم سكتے ،ان سے كوئى فعل تعق كى وطمبارت كے خلاف مسادرنہيں ہوسكتا ، وہ انبيار كى طرح معصوم ہيں يا وہ تمام گن ہوں سے محفوظ ہيں - ملكران كامقعسد مرف يرہے كہ كوئى محابى دوايت كرسنے ميں دروغ بيانى سے كام نهيان ليتا ؟

میر تبین متعدین کی متعدد آرار را و پان مدیث کی عدالت کے متعلق میں پہلے نقل کردیجا ہوں۔ اس پر ایک کا امنا ذرا ور کیے دیتا ہوں۔ امام ابو مانم محد بن متبان اپنی مجمع دابن حبّان ) میں عدالت کی تعربیت یوں فرماتے ہیں ؛

العدالة فى الانسان هوان يكون اكثر إحواله طاعة الله - لاقامتى لم تجعل العدل الآمن لم يوجد فيه معصية بعال ادّانا في المناف الدالة المانية عدل الذالة المانية عدل المانية عد

خلل الشيطان ببها - بل العدل من كان ظاهر احواله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان اكثر إحواله معصية الله -

موانسان بی معنیت عدالت بوسنے کا مطلب بیرہ کو اس سے اکثر اس اس کو قرار اصلامت البی پربینی بحول ۔ براس سیے کو اگریم عا دل و دا بست باز صرف اس کو قرار دب سے سے سی معالمت بیں معدور معصبیّت نه جو تو ہمیں سیاسی کرنا پڑے گا کہ دنیا بیں کو تی عادل ہی جہبیں کیونکہ انسا توں کے مالات شیطان کی در اندازی سے فالی مہمیں بورے ۔ بلکر عا دل وہ مخص ہے جس سے فلا ہر مالات بیں بندگی دب موجود محرور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں یہ مواور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں یہ مواور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں یہ مواور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں یہ مواور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں یہ مواور فیرعادل وہ سے جس سے اکثر اموالی زندگی انٹری نافر بانی میں بسر بوں گ

یہ عدالت کی ایک امولی تعربیت سے بوہر دادی مدیث پرمادی سے نواہ وہ محابی
ہویا غیرم حابی ۔ یکی ہوجیتنا ہوں کرامیر معاویے اسے بوہر دادی مدیث پرمادی ہوں ہوں ہوں اوی کی
دمی یا بندرہ خطاوُں یا گنا ہوں کی بنا پر کمیا پر الازم آسکت ہے کہ ان کے اکٹر احوال ہیں معتبت
بائی مباستے یا ہم سنے کیا الیسی کوئی بات کہی ہے کہ ہماری یا دوسروں کی بیان کردہ خطاؤں
کی بنا پر فلاں معابی کرسول (معا ذائش غیر عادل موسکتے ہیں اور ان کی زندگی پرمعصیت کا
غلیہ ہوگیا ہے۔ اگران ہیں سے کوئی بات میں واقعی اور سے جمہیں اور این کی زندگی پرمعصیت کا
مہر کا کہ مراز انی اور نا مرفر سائی آخر کس بات پر سے ہ

جناب عثمانی صاحب نے دونوں مرتبری مجست میں 'پالیسی' کے لفظ کو کھی باربار
کھسنے گھسانے کی کومشش کی سے۔ درامس مولانا مودودی نے دورِ بنی امیہ پر مجست کونے
ہوئے کھما مفاکراس دورہ میں فلاں فلاں پالیسی اختیار کی گئی اور ان ہیں سے بعین کا آغازا میر
معادیہ سے بردا میں فقا بچ نکہ انگریزی کا ہے اس لیے بمارا مذہبی طبقہ بوائگریزی کا انواز معادیہ کے بہدسے بردا ورحشتناک کھائی ہے
سے زیادہ مانوس نہیں ہے ،ان کے سیسے پرلفظ خواہ مخواہ بدنما اور وحشتناک کھائی ہے۔
گالیکن یہ لفظ اُس طرزع می یا طریقہ وصا بطہ کے متراد وت سے بوکسی نما میں معاسلے برا ختیار
کیا بولستے ۔اگر مولانا مودودی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نبوا میتہ یا امیر معادیہ اور ان کے

قال نے یہ پالیسی اختیادی تواس کامطلب برنہیں ہے کہ وہ ساری زیدگی دن دات براہی کام کرتے دہتے ستے بلکہ مطلب مرف ہے ہے کہ فلاک سنتے میں انہوں نے یہ قا عدہ یا صابطہ استیار کیا، مثلاً منہوں پرنون طعن کیا یا مسلمان کو کا دارث بنایا زیاد کو ابوسفیان کا بیٹیا توار دیا۔ لیکن عثانی صاحب کی دہ اند کی ملاحظہ مو کہ وہ اس کامطلب پر لیستے ہیں کرامیر معادیہ نے دیا۔ لیکن عثانی صاحب کی دہ اند کی ملاحظہ مو کہ وہ اس کامطلب پر لیستے ہیں کرامیر معادیہ نے گئی ہوں کو اپنی کا استی ہونا لازم آتا ہے، اس لیسے کم یا تو یہ کہو کہ صفرت معادیم فاسق سنے یا یہ ما تو کہ ہوالزام مولانا مودد دی نے ان پرلگائے ہیں وہ درست نہیں۔ ہم جمین نہیں آتا کہ ہم الٹی بہتم صرف بھارے سے مقت ہیں آتا ہے یا ان ان مام بزرگوں کو بھی اس کا کچھ معتد رسمی پہنچنا ہے جوسلف سے خلف تنگ وی باتیں ان کام بزرگوں کو بھی اس کا کچھ معتد رسمی پہنچنا ہے جوسلف سے طفت تک وی باتیں ہیں وہ در بھی یا ہے آئے ہیں ادران ہیں عثانی صاحب سے اکا بروا قارب بھی شامل ہم ہیں ہیں وہ

كهريهمي ايكستم وتنقت مصركه بعن اوقات ايك آده واقعه معرايك امولى نتیجران فرکر کے اس دور کے متعلق ایک عموی بات کہد دی جانی ہے اور بد کوئی فرالاجشاری ہے صبی کا ارتبکاب تنہامولانا مودودی ہی نے کیا ہمیر بیک بیلے بیان کریچکا کرمسرف برماید کو ولى مهدبنا دينے پرابن حجر كلى نے اميرمعا ويو كيمتعلق يدلكھ وياكه طريق مهرى ان كى انكھوں سيراوجهل بوكيد مولانامغنى محشفيع مساصب سنداسى ولى عهدى كاذكركمرست بوست فرايا كه خلافت كاسلسلة حب اميرمعا ويتم بريم خياسيد توخلافت داشده كادنك بهي ريتها، ملوكميت کی مودیمیں پیلام دمباتی ہیں۔ اب اعترامن کرنے کوب کہ امباسکتاسیے کہ بیٹے کو اپنامانشین نا مزدکرنالس ایک انفرادی واقعه سهد بوزندگی تعربی ایک بی مرتبه مسینسی آیا- بیر کونی مستعق باليسى تونهمتى يهجرامبرمعا ويغ يمحن اس ايك واقعه كوبنبياد بناكراليسا سنگين الزام کیے مائد بوسکتا ہے کہ دہ طریق ہوائیت کھو بیٹے اور ان کی مکومت ملوکیت سے زنگ سے رنگین موگئی۔مولانا محدانورشاہ مهاسب کشمیری کے تلمیند دمشیدمولانا مستیداحمد دضامها بربب بجنودى اسينے فامنل مرحوم اسستا ذكے افاد است محے البخارى كے ایک مقام برجنگ معنین کے مالات پرتبھرہ کمہتے ہوئے لکھتے ہیں:

" معنرت معاویردنی المنده اپنے تام دورِخلافت پی منهاج بوت پر قائم ہے۔
معنرت معاویردنی المنده نہ و در سرے طریقے امتعال کے، زمانہ اور زمانے
کے لوگوں کے معالات تیزی کے مسامۃ خوابی کی طرف بڑھ ریہ ہے، زمانہ اور زمانے
کے لوگوں کے معالات تیزی کے مسامۃ خوابی کی طرف بڑھ ریہ ہے تھے، اس
معتر ہے جا فافت علی منہائ النبوت سے زیادہ کامیا بی دنیوی سیاست کے لیے
معتر ہے جا کا تھی معمنرت علی دمنی الشرعم اکر عمر تک دین اور دینی سیاست ہو
کامیاب بنانے کی جان تو ڈمساعی پی مشغول رہے ۔ ان پر ہر اگلاد ور پھیلے دکور
سے نہادہ سخت اور مبر آزما آیا، مگر دہ کو و استقامیت سے ہوئے مصائب
د آگام کو خدرہ جیٹا نی سے بر داشت کرتے رہے ؟

والوالالبارئ مترح مح البخادي بملدوق ملة ، مكتبه نا شرالعليم ، مجنود مطبوع إوباد، يا د وم )

یبال مال مرف جنگ مرفتین کابیان بور با ہے اور اس میں امیر معادر با کی شطار محد تقی
ماصب کے نزدیک ابجہادی خطاب کی لیکن مولاتا سیدا حددمنا معاصب کبر دسے بین کرا بیر
معاویر نے منہائ بوت برقائم دس سے بجلے معاصر دو مرے طریع "انتیار کیے ،ان کی کیا"
دنیوی سیاست بھی بہب کر صفرت ملی کی سیاست دی سیاست بھی ۔ اب مولانا مودودی نے
جند ثابت مثدہ تاریخی واقعات وسخائق بیان کر کے اگر بنوا میتر کے دورِ طوک تیت کے متعلق یہ
جند ثابت مثدہ تاریخی واقعات وسخائق بیان کر کے اگر بنوا میتر کے دورِ طوک تیت کے متعلق یہ
مکھ دیا کہ اس میں سیاست دین سے تا ای بہب و مفت سے اسے اور اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی توامس
سے اور کو کون مراکز لازم اُبانا ہے و

تراني منطق

"خلافت ولموکیت " یم عمدِ معاویر کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، محدتنی صاحب
فقط ان کی تاویل و زویری پر اکتفانہ یں کیا، بلکہ ایک قدم آسے بڑھ کر یہ سوال می پیدا
کیا ہے کہ ان گنا ہول کامر تکب فاستی کیوں نہیں ہوتا اور مولانا مودودی نے ہو کہ ایرمعادیہ کیا ہے کہ ان گنا ہول کامر تکب فاستی کیوں نہیں ہوتا اور مولانا مودود کی نے ہو کہ ایرمعادیہ کے بارسے میں کھا ہے اگر لسے میچے مان لیا جاستے، تولاز گایہ مان پر سے گاکہ وہ فامت سے اور ای سے المحد ہدہ مدول کا محتبدہ مسلامت نہیں دہ سکتا اور اس محتبدہ یہ کیا

مولانا مودودى في الميرمعا وييم كي بعن أفعال كريد بدعت كالغنط استعال كر دبا توعثًا نی صاحب بس اسے بین کرمبیٹھ سکتے اور اپنے تلم کی سیاری سے اسے ہولناکس بنانے اور اس کوطرح طرح سے معانی بہنائے گئے۔ تھرفر مایا کسی فرد بشرکو بیت تہیں پهنچناکه وه امیرمعا دیم کیسی فعل کو برعمت سهر اور پچوده موسال میں برگناه کسی سے *مرزد* نہیں ہؤارمہلی مرتبرمولانا مودودی سنے اس جرم کا ارتباب کیا ہے۔ اس پریس نے مجورم وکر کھیر ولد ہے بڑے بڑے انگر ملعت ہے بہیں کیے جنہوں نے امیرمعا ویوسے بعض اعمال بر برحت كالطلاق كباادر ليسير حولسك مزيرهمي بيش كيرم استكتيب فسق يافاسن كالفظ مولانامودودي فيصفرت معاويب يا دوسركني صحابي محصتعلق بركز امتعال نهين كيا بلكربهان تك تكعاكر ويندم عاملات مي عدالت سيم منا في كام كرسف سيع يدلازم نهين آتا كر ﴿ كرينے والے كى عدالت كى نغى بهومبائے اوروہ عادل كے بجائے فاسق قرار پاسسنے ، دراں مالیکراس کی ڈندگی میں مجموعی طور پرعدالت بائی میانی مہو۔ گرافسوس معدافسوس کے اميرمعا وييرك نادان دوست يالجربهار معقلمندكرم فراكسي طرح ممارا بيجها نبيس فيحوث ادربرا بربردت لیکاست میلی جارسیمی که جوالزامات تم نے امیرمعا ویڈیر یا مکر کیے ہیں وہ نست ہیں اور انہیں درمست مان سلیف کے بعد امیرمعا وسے کو فاسق صرور کہا ماسے گا۔ كبرطرفه تاشابيهي سب كرمعنرت معاويج اورنسق وبغاوت والى مجدث بس ابنى كتاب كے

صفح ۱۱۱ پر محد تقی صاحب تو دیریمی فرما رسید بین که "بربات ابل علم سیمننی نهیان سید کم کسفی کا فسق بونا، اس کے فاعل کے فامق بونے کوسٹلزم نہیں ہے۔ اجتہا دی اختلاف پیں ایک شخص کاعل دو مرب سے تعلی نظریے کے مطابق فسق بوتا ہے لیکن اسے فامن نہیں کہا جاتا ہ محد تقی صاحب بمی بغضی خدا ابل علم بیں سے بیں اور ہونکہ وہ بیان فرما دسے ہیں ، وہ ان سے بعی معنی نہ ہوگا۔ اگر اس کی دوشنی بیں وہ دوبارہ اپنی اور ہماری بات پر خود کریں توساد اور دِ مرضتم ہوسکت ہے۔ جب وہ خود فرما دسے ہیں کہ ایک کاعل دوسے کے نزدیک فسق ہوتا ہے گر اس کا عامل فاسق نہیں ہوتا تو بھر امیر معاویج کی جانب گوفسق ہی منسوب کیوں نہ ہوجا ہے، وہ غیرعاول کیسے ہوجا ہیں مے ہ منسوب کیوں نہ ہوجا ہے، وہ غیرعاول کیسے ہوجا ہیں مے ہ

بهركبیت مولانا مودودی نے بیونکہ اپنی کتا ہے ہے سے سے کام پکسی صحابی کی طرون نستی کی نسبت نہیں کی، اس میں یہ کہنا نہایت سے جانحکم سے کردہ یا ان کی طرفت سے کوئی دوسرا جواب ياصفائي پيش كريه كرايامولانامودودي كرزديك اميرمعاويرعا دل بي يا فاسق بي والبنديس نے اپنی مجدت میں پر بات میں کہر دی گئی کہ برعت یا فسن سے الفاظ کوئی گائی یاست وسم سے الفاظ نهبي ببي بلكم على مباسمت مي منت كي مقابلي بي برحمت اورطاعت كم مقابلي بي الغظ المتعال بوتاب اوراميرمعادي كي يا نظر المسامة المتعال مون كا دومتالين الاسقام بر بيش كى تنيى - اس بريع عِنمانى مساحب سن حسب دمتوزاعترام كياسب اوراكه اسب كردكوني خس ابل منست بیں سے کسی ایک عالم کا قول کہیں دکھائے سے جس نے امیرمعاویڈ کوفامن فراد دیا ہو۔کسی نے کمی یہ حراکت آج تک نہیں کی اور مغرض محال شاہ عبدالعزیز یا میرسب پرشراهیت جرجانی اس کے خلاف كونى راستے ظاہر كرستے ہيں توجہود است كے مقلبے ہيں ان كا قول ہر گزمقبول نرموكا عِشاه عبدالعزيزما حب سنے اميرمعا وي كے متعلق كها تفاكران كے بارسے ميں أنتهائی باست يرسے كہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی موں اور فاسق لعنت سے لاگئ نہیں موتا بعثانی صاحب کا فرمانا یہ سہے کہ شاه صاحب بيهاں ابنا مسلك بيان نهبين كريسها، لمكم كام بيل لتسليم يركب دسهم بي كراگرانهي فاستى بى مان ىيامىلسىت، تىبىمى ان برلى ملعن ما تزنهيں - يهاں پېرلاسوال بربربدا مح تاسبے كه آگر

فسق با فاسق کالفظ ایسابی خطرناک ہے تو معرایک مغروسے کے ملود پریمی اس کی نسبسنت امیرمعالیٌّ ى جانب نهيں بونى چاہيے اور يركه نائعى توبين محابہ كيمنزادون بونا چاہيئے كراگرنستى كا معدور صفریت معا دیڑسے مان لیا مباسنے ، تب ہی یہ موجب لعن ملمن نہیں ہے۔ دومراسوال یہ ہے کہ اگرباشاه صاحب کا بنامسلک بہیں ہے تو انہوں نے خود تحفر اثنا حشریہ میں بار بار مصرت کا تھے۔ مفاتمين كيمتعلق بطلان اعتقادى اورفس اعتفادى كالغاظ كيول استعل كيدبي محدثقى صاحب نے اسی بحث میں اپنی کمناب سے صفحہ ۱۱ م پرخود یہ عبارت نغن کی سیے جس میں بیرا لغاظ موجود ہیں کہ «فسيق اعتقادى ملعن وتحقيركوما كزنهي كرّما ع. فسيق اعتقادى توبغا برنسين على سيسيمي اشترستنے علوم ہوتی ہے۔ پچرعٹانی مساسب اسکا مسفے پر فرمائے ہیں کہ شاہ مساسب کی عبارتیں نبغلر فائر پڑسمنے کے بعدمیں ان کا موقف پر بمعاموں کر معنرت ماریخ کی خلافت بچونکر مصبوط ولائل سے منعقد بوچکی متى، اس كيه صفرت عاكمت أكمت إسمعترت معاوية كان كي خلافت فتال كرنا بلاشبه غلط تفاور ذبوي احكام كے اعتبادسے بغاوت کے قبل میں آنا تقا ہونفس الامرے لمانطسے گناہ كہيرولينی فسق ہے۔آگے عثمانی مساحب مزید لکھتے ہیں کہ امام برحق کے خلاحت بغاوت کرناگنا ہ کبیرواوٹسن ہے۔ پھرفر لمتے ہیں:

سین نے منزل المورکی المورکی المورکی المورکی المورکی المورکی است این المورکی المورکی المورکی المورکی است است المورکی ا

یس پرجیتا ہوں کر برنیج کسنے نکالاہے؛ برتوجناب محدقی مساسب نورہ کال ہے۔
ہیں، ورزمولان مودود دی نے نوفسق یا فاسق کانام تک نہیں بیااوران پرجب برالزام لٹھا یا گیا تو
ہیں سنے صرف آئی بات کہ دی کرمولانا نے تونہیں البند بعض دومسے اہل علم نے اس مجسٹیں
ہیں نے صرف آئی بات کہ دی کرمولانا نے تونہیں البند بعض دومسے اہل علم نے اس مجسٹیں
الیے العاظ امیرموا ورائے کے متعلق استعمال کیے ہی اب اس تردید میں حق نی صاحب نے آ فاذ تواس
دموے سے کی تقاکر شاہ مساحب یا کسی دومسے شخص نے ائیسا نہیں کہا لیکن تر دید کھنے کہتے

آئز تودی تبریلیم کریمی کے میٹے کہ شاہ صاحب نے نسبق اعتقادی کالفظ مرون امیر معادی ہے ہے۔
نہیں بلکہ معترت کا دمین کے مخالصن سادے مقائلین کے سی بی تحریک یا ہے جن ہی صفرت مائٹ دہ بھی شام ہیں اور حتمانی صاحب نے تو دہی مان لیا کہ امام می شام ہیں اور حتمانی صاحب نے تو دہی مان لیا کہ امام می شام ہیں اور حتمانی صاحب نامی نہیں ہوتا۔ اس کے بور مجھ میں نہیں آگار حتمانی مامر تکب فاسق نہیں ہوتا۔ اس کے بور مجھ میں نہیں آگار حتمانی اور خصے کا اصل ہا عدث کیا ہے ہو سے میں اور خصے کا اصل ہا عدث کیا ہے ہ

میہاں اس بات کا ذکر بھی دلیمیں سے خالی دہوگا کہ مٹانی صاحب اب ما شارات فی تفید و تردید

میں استے ماہر اور مہا بکد مست ہو میک بین کر انہیں شاہ میرالعزیز صاحب کی عبارات بین مجی تعنا د

نظرا آنے لگا ہے ۔ مینا بخراس بحث میں فر لمستے ہیں کہ " واقعہ یہ ہے کہ صفرت شاہ عبدالعزیز مینا

نظرا آنے لگا ہے ۔ مینا بخراس بحث میں فر لمستے ہیں کہ " واقعہ یہ ہے کہ صفرت شاہ عبدالعزیر مینا

اور بغلا ہر منعنا دمعلوم ہوتی ہیں "عثمانی صاحب نے واضح طور پریز نہیں بتا با کہ شاہ صاحب

کے کون کون سے بیان یا ہم متعنا وہیں۔ المبتہ شاہ صاحب کی عبارت کے ایک مگر اے کو مثمانی صاحب سے دہ عبارت کے ایک مگر اے کو مثمانی صاحب سے المبتہ بیان میں میں است ہم بالیقیلی کی سے ۔ وہ عبارت بے ایک مگر اسے و مثمانی صاحب سے المبتہ بیاں شام ہیں سے ہم بالیقیلی کی کے متعلق جان لیں کہ وہ معارت امیر رعافی کے سات میں میں سے ہم بالیقیلی کی کے متعلق جان لیں کہ وہ معارت امیر رعافی کے ساتھ عداوت وابعی رکھتا تھا ، تا اکر آپ کو کا فرطم ان میں سے ہم بالیقیلی کے سے بہ یہ بیات میں ہوتی کا فرجا ہیں بالیقیلی بات معتبر دوایات سے بائیر ٹیوت کو نہیں پہنچی اور ان کا اصل ایمان بالیقیلی باست معتبر دوایات سے بائیر ٹیوت کو نہیں پہنچی اور ان کا اصل ایمان بالیقیلی باست سے تو ہم تھسک اصل ایمان سے کریں ہے "

(عنداتنا عشریه سرم معمد ۱۹)
اس پرعثمانی صامحب فکھتے ہیں کہ اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صفرت شاہ می بس کے نز دیک مصفرت معاور کی کامعفرت علی پر مرتب وطعن معتبر دوایات سے ٹابت نہیں "بلاشبہ اگر شاہ معاصب کی عبارت کا بہ ترجم مجھے ہوتو اس سے کہی نکلتا ہے کہ ان کے نز دیک اہل شام یں سے کوئی فرد مصفرت علی نہر مرتب وشتم نہیں کرتا تھا اور مج کرتا تھا وہ شاہ معاصب کے نزدیک

کا فربموگا - بیر دونوں باتیں شاہ صابحب کی دونسری متعدّدتصریحات کے تعلی خلا ہے۔ ہیں اور

فی نفسهمی و ناریخی ا فتہاد سے بھی یا لکل فلط ہیں۔ مِثلًا سب قویم کی بحث بیں سی خیسلم و ترفدی کی لیک صدید فقل کی جا بھی ہے ہے ہیں امیر معاویہ نے سے معترب سے المیر معاویہ ہے ہے۔ اس کی تشریح میں شاہ عبد العزیز معاصب نے فقا و کی عزیز مدیس ہو کچھ فرمایا مشتم کیوں نہیں کر سے داس کی تشریح میں شاہ عبد العزیز معاصب نے قا و کی عزیز مدیس ہو کچھ فرمایا سے اس سے معاون فلا ہر ہے کہ وہ امیر معاویہ اس سے معاون فلا ہر ہے کہ وہ امیر معاویہ اس سے معاون میں ہے دیتا ہموں اور ان کے فتو ہے دیتا ہموں اور وہ بہیں :

«بهتر بهر است که این لفظ دست ، را برظابرش مباری بایر دانشست. نهابت كاداً تكرار كاب إي فعل تنبع ليني مت يا امرست ازمعا ويدبن إي سغيان لازم نوابد آمروليس لم من ابأقل تسأس دس فا كسوت في الاسلام بهم مرتمب مب كمتراذنت وفال امت لما مرى في الحديث الصحيح سياب المسلم فسون دقتاله كفروسركاه فتال وامربالغتال يتبينى العدود امست اذال گریز نیست بالحلداصلے بمین کست کر دسے دامر تکسی کبیرہ باید دانست زبان ا ذطعی ولعن بندبایدتمود " (فنا وی عزیزی کتب خاندریمیهٔ دیوبند میلداول مسملا اس میں شاہ مماصب مزمرون امیرمعا دیئے کے سب گونسبی کمررسہے ہیں بلکہ ان لوگوں کی تروید كرد ہے ہيں جواستے سليم نہيں كرتے يا مديث بين مس سبّ وتم كا ذكر ہے اُستے ظاہرى معنون ميں نهي ليت مناه ما حب يمي كهررسه بي كرجب اميرمعا ويرسق وقال اوداس كاحم وبنا ثابت ہے ہومت وتم سے شدیر ترہے توست فتم سے انکار ہے فاکدہ ہے اور است سیم سکے بغيرياره نهيل يبرمجيح بات يرب كداميرماوي كومزكمب كبيره مان ليناميا بير مكران برلعن طعن زبان بدركمنی باسمیے ۔ اسسے برمبی معلوم بؤاكرست وشتم ہے وقوع ہے با وجودشاہ مساحب اس نعل کوگناہ کمبرہ تو قرار دیتے ہیں گراس کے فاعل کو کا فر ہرگز نہیں سمجھتے۔ اگروہ تعدا نخواستہ الیسا ستجفته تؤكيران مي اور رافعنيول مي خرق كياره ميا نامجو خود مسرت كي شيك مخالفين كي تكفيرا وران بر تبترابازی کرستے ہیں اور جن سکے رتویں شاہ صامحب سنے برکتاب مکعی تھے تی معاصب کوسی ہے تغاكه وه البي فلط اور با دربوا بات كيف سع بهلي تغويري وحمدت كريك اصل فادسي حبارست

تحفرا ثنا عشریه می دیکیر لینت ۔ اگروه الیراکرتے توانه پیمعلیم مجیمیا تاکیمیں تمسیمے کی خیا دہروہ لیٹ امترالمال کوتعمیر کردسیم ہیں ، وہ ترجم ظلاسے ۔ شاہ صاحب کی اصل حبادت ہوں ہے : مراز مجا عرت شام بالیقین کسے واصلیم کنیم کہ عداوت دینین مخرت امیروا شدت مجد یک تغیر آنجناب بالعن وسیّ آن عالی قباب میکرد اود آ بالیقین کا فر نواہیم دانست وجوں این عنی تامال از روی روایت معتبرہ تابت نشدہ وامیل بمان

آنها بالیقین ثما برت است تمسک با اصل دادیم <sup>۱۱</sup> دخفر (نمناعشریرسفی ۱۲ ۲ مطبع تمریزد<sup>۱۳۹</sup>ایم، مکعنو–)

اس کامیج ترجمبریہ۔

دوبان اگر جاجیت این شام ین سے بم مالیفین کی کے متعلق میان این کہ وہ معنرت ابر رعلی کے ساتھ اس مدن کی عداوت اور بغض رکھتا تھا کہ آئی نیاب عالی مقام پرسب وطعن کے ساتھ ہی آپ کی تکفیر کھی کرتا تھا، قواس کو ہم یقیبنا کا فرما نیں اگے اور جب پر بات معتبر والیات سے یا یہ شمورت کو نہیں بہنچی اور ان کا اصل ایمان بالیقین تا برات ہے، قو بم تمسک اصل ایمان سے کریں گے ہے۔

اس میارت بی سناه صاحب دست شتم کانکادکردسیدی شاس سے مرتکب کوکا فر کبردسیدی، بکرست شتم کوسلیم کرتے ہوئے یہ کبردسی بین کو اگر کوئی حصنرت ٹائی برست شتم سے بڑھ کران کی تکفیری کرول لے تووہ ہما رہے تزدیک بیندینا کا فرسید مگران شام میں سے کسیانے شکفیر ٹائی تاہیں کی اس بیے وہ می معنرت ٹائی کورج مساحب ایمان ہیں ۔ دسی اقوال سکھن

 نبت خطای طون کے ہے ، معنرت معاویہ کی طون نہیں۔ خطاجانے ان الغاظ کا مطلب کیا ہے کو سین کی نبیت خطاکی طون نہیں۔ خطاگر ہے تو امیرمعائی ہی کا کہ سین کی نبیت نہیں ۔ خطاگر ہے تو امیرمعائی ہی ہے ہے ہوان کی طرف نہیں ان کی طرف نہیں ان کی طرف نہیں ان کی طرف ہی ہے ہے ہوان کی طرف نہیں ان کی طرف ہی ہے ہے ہوان کی طرف ہی ہے ہے ہوان کی طرف ہی کو منطیہ اور تفسیق کے الفاظ استعمال کر دھے ہیں جس سے مراد لاڈ ماکسی خصص یا اضفاص ہی کو خطا واریا فست کا مرتکب کم ہرا ہے۔ یہ بات البتہ مجھ ہے کہ ایک یا چندا فعال فست سے ہوا مال میں قاست قراد بات کا در منہیں آتا کہ ان کا فاعل اپنی پوری زندگی یا اس کے اکثر و فالب اسحال ہیں فاست قراد بات اور صفحت عدالت اس سے بالکل معدوم و خمتنی ہوجائے۔ اس سے قائل اگر عمانی صاحب اور صفحت عدالت اس سے بالکل معدوم و خمتنی ہوجائے۔ اس سے قائل اگر عمانی صاحب بیں تر ہم می اس سے منکر نہیں ہیں۔

یک نے اشارہ فقط دو موانوں پراس سے اکتفاکیا تھا کہ مولانا مودودی فسق یا فائن کا لفظ اپنی تحریب کہیں لائے ہی مذہتے اور میں خواہ اس نفعیں ہیں نہیں میانا بیا ہتا تھا کہ ان الغاظ کا اطلاق دو مروں نے امیر معاویے کی ذات پر کیا ہے۔ بھی محقاتی معاصب پونک مُعربیں کہ دوا دمیوں کا قول جہور المت کے مقابلے ہیں ہرگز قابل قبول نہوگا، اس لیے تی مزید دوا توال کا محوالہ دیتا ہوں جن ہیں سے ایک مولانا در شدیدا حدم ماصب گنگوی کا ہے اور جے میں پہلے بھی نقل کرمیکا ہول۔ وہ فرائے ہیں:

سعادی کا عارب صرت این کے ساتھ ہو ہوا تھا است اس کو کہی ہوتی۔ اہل سنت ان کو کہی ہوتی۔ اہل سنت ان کو اس من ان کی کہی ہوتی۔ اہل سنت ان کو اس میں مناطی کہتے ہیں۔ گرمعاؤی اس خطا کے سبب ایمان سے بہین کل گئے۔

کیونکوی تعلی خود قرآن شرعیت میں فرماتی ہے "وَانْ طائِقَتُنَان مِنَ الْمُدُومِنِین کی کوئین اللہ وَمِن مناظم یا میں اللہ وَمِن اللہ وَمِن الله وَمُن الله وَمِن الله وَ

لاتعولواكفراه لم النشاعروبكن قولوا فسعّوا اوظلهوا-"يمت كبوكرالي شام نے كغركيا، ليكن يركبوكر انهول نے تستق ياظلم كيا " (السنن الكركي) ألجز والثامن، الطبعة الما ولي حيات كاد كي تشتير مستئل)

معترت قارشکے اس قول کا واضح رہے امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف ہے ہو معترت قارش کی مطافتہ اس معترت قارش کی مطافتہ کونہیں مانتے تھے۔ رہے ہی ان کردب امیر معاویہ اور آپ کے رفقار پر بغاوت کا الزام آسلیم ہے اور بے شار علمائے الل مندت نے انہیں گیغاۃ قرار دیا ہے توکیافت کی الزام آسلیم ہے اور بے شار علمائے الل مندت سے المختابی معاصب اُسے کی قرار نے کا منظر بناوت و محاد بہت کے لفظ سے محت ترہے کر حتمانی معاصب اُسے کی کہ کرون ہرا تھ اور میں اس کے با وجود ان کے قلم سے بھی یہ الفاظ انو طریک ہی ہے کہ کرون میں اور ان کے قلم سے بھی یہ الفاظ انو طریک ہی ہے کہ کہ معام سے اللہ منا دیسے یہ کرون میں اور ان کے انتہادی غلطی کے ذبل ہیں آبا ہے۔ اور ان کے انتہادی غلطی کے ذبل ہیں آبا ہے۔

ملاكب راوي

 گرائیں پر بھاری ہواور جس سے متعلق طن فالب بر ہمو کہ وہ معدیث بیں فلط بیا تی سے کا م نہ لے گا ۔ معابہ کرام کی خطاؤں سے متعلق تو آپ کہہ ویں سے کہ یرسب اجتہا دہے لیکن ہر داوی کی ہر خطاکو کون ابنہا دکھے گا ، میرسے اس سوال کا سید معا ہواب وینے سے بجاستے پھڑ شانی ماصب اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عموالت کا مفہوم بر ہے کہ انسان فائن مزمو ، پر شرطاً جس ماصب اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عموالت کا مفہوم بر ہے کہ انسان فائن مزمو ، پر شرطاً جس کے ایک میں برگری ہے کہ انسان فائن مزمو ، پر شرطاً جس کی بیا نب سے نہیں گھڑ دی ہے ، اصول معدیث کی بوکٹ ب چاہیں ، کھول کر در کھے لیے ہے کہ اس میں پر شرط ملکمی ہوئی سلے گی گا

مہلے عثمانی معاصب نے اپنے جی سے گھڑ کر عدالت معابر کی تین تعربیات بیان کی تعین ب<sub>ین بئی س</sub>یے کی ایک ہے ہے مقامیں کوئی ایک مسندیا قول میرے مطالبے کے با وجود وہ پیش يز كرسك - اب انهول من مدالت داوى كى مجرابك منغى تعربيت لكد دى سبيتس كى تائيدى كوئى قرا نهين دياء مذيري بزاياسي كه فاسق كالطلاق ان سيح نرديب آيا استخص پرموتا سيعس پرنسق بينی مدم طاعت کی دوش غالب اُمباستے یا جس سے محن میندمر تربست کا شرود ہو۔ اس میں تمک بہیں کہ بعض محدثمین نے فسن کوموجب جرح مجھا ہے تلکی اس سے مراد غلب فسق سبے ورندکس انسان سے متعلق بيرثابت كيام اسكتاب كداس كى زير كى فسق يا نافر مانى سے كيسرخالى سے رحا فط ابن مجرنے بربة النظري جهال داوى براسياب طعن كنواست بي النابي بالخوان سبب بيان كرست بوست فراتين وفهن نحش خلطه اوكتوت غفلته اصطهر فسقه في بيثه منكور السس كا مطلب يرسيه كريس داوى كى غلطيال فاحش بول معين كى خفلت مدسسة زياده بواورجس كافسق ظام وبابراس ي مدرية منكريب - اس كامهات مغهوم دومسري الغاظيس بيشب كرجس بي غلطي خفلت اورنسق فالب مزہواس کی مدیریت قابلِ اخذہے۔ اس سے پہلے ما فظ ابن بھڑنے نے شی خلط ہ ئ تشریح آی کی ویده سے کردی ہے۔ اس کی مزید ومناصت شرح الشرح میں ہیں بیان ہے: ان يكون خطأه اكثرين صوابه اويتساديا اذلايخلوالانسسان

> در دا وی کی اغلاطِ فاست مرادیدست که خلطیاں معواب سعے نیا دہ ہوں یا دونوں مرابہ میں کیونکہ خلطی سے خالی توکوئی السیان نہیں گ

یہ تو تو بی یافعلی فسن کی تشریح ہے۔ آگے چل کرنسیق اعتقادی کی بجٹ ما قطیموموں نے طعن کے نوبی سبب البداعیہ سکے تحت کی ہے ، گویاکہ نسق بالمعتقاریمی برحمت کی ایک تجسیم ہے۔ یہاں کی پوری عبادیت اوراس کا ترحمہ میں پہلے دسے پیکا ہوں مبس وہ فرماستے ہیں کہ ىجىن برىمت كامرتكىب يامعتقدكغريا فسق كومايېنچتا سې*ت گرتكفير تىنىيىق بى چېزىكر برگر*وه مبالغر سيعكام ليتاسب اس سيے دوايت مرون اس دادی کی رقر ہوگی محکسی لسيسے شرعی امر کامنکر بهوبجو بالتواتر ثابت بهوياس كاجنروريات وين بس بونامعلوم ومعروف بواس كامساحت مترعايه ے کہ ہرنسق دیدحست موجدہے طعن یا منافئ موالمت نہیں ۔ پچریک سنے خطیسب البغدادی کی الکفایہ سے پوری عبارت نعل کی تھی کہ خودصحابہ کرام ، تا بعین اور تبع تا بعین نے خوارج اور دوسر سے ان نساق سے مدیث قبول کی ہے بچ دوایت مدیث پی مسادق تھے اوراپی زندگی ہیں یا نعموم ممنوعات ومذمومات سے بچھے متنے بچواہل بدحت اپنی برحت کے داعی ومبلغ ننستے ، ان کی دوایات سے کتب مدیث لبریز ہی ۔ مما فظرا ہوعروین صلاح اپنی کتاب علوم الحدمیث (المعروف بمقدر بن ملاح) میں اسیسے دا ویوں سے متعلق تکھتے ہیں کہ ائم مدیث کی کتابی ان سے بعری پڑی بن دان كتبهم طافعة بالم ابة عن المبتدعة غير الدعاة وفي العيب عين كشيرسن احاديثهم عميرين يمعى بيان كريكاكه إلى برحمت بي واعى وغيرداعى كى تغربي خيرحقيقى اورمعن اعتبادی ہے۔ امام ابن موج نے توجہاں کک کمعلمے کہ اگر تقییم مجمع برقو معربورا وی لیے متدعان تغريات كے داعى منظ لگروه مدريث ين كذب بياتى مذكرين توان كى مديميث ووسروں كى برنسبت زياده قابل قبول سيدكران كيعقيده وعمل مي تصاد تونهي اوروه عي بات كوميم محصة بي،اس کی علائیہ دخوت ہی وسیتے ہیں حبب کہ خیرواعی مبتدع اپنی دخوت کوچہاستے ہیں۔ پھرمیری می بحث پرانٹانی میا بوٹ کا یہ معادم زمیمی عجیب وغریب ہے کہ البلاغ کی سادی بحث توفسق کے بارسے ہیں تمتی، برصت سے بارسے میں رہتی فیست اور برصت کوئی انگ انگ ممتیز اشیار بہیں بلکہ احتقادعی ہی کے دوگونہ پہلوای مبیدا کہ بحدث سابق سصے واضح ہے۔ اسی سیار محدثین سنے تعدیل وتجزیے کے منی بی دونوں کا ذکر ایک مرائز کیا ہے۔ اگر حمائی مراصب کے خیال ہیں نسن برمست سے مواکوئی ادر بیرسیدادردونوں برکسی طرح کا کوئی ملاقرنہیں ہے توابن بخرے اس قول کاکیا مطلب سے کہ

الب عدة تكون بدغسيّ - "بينست نسق سيرين وجودين آتي ہے " - "بينست نسق سيرين وجودين آتي ہے "

جناب محرتعی مساسب نے اس مقام پر سبنک معین کے فریقین کا میچے حیثہ یت ہے۔ بینا ب محرتعی مساسب نے اس مقام پر سبنک معین کے فریقین کا میچے حیثہ بیت ہے۔ زیرخوان کمی ایک بجنٹ کی سیسے میں وہ فرمائے ہیں کہ اگر امیرمعاویج صرابعۃ برمربغاوت مت**ھ تو** فرآن كريم كايتكم كعلابؤا تغاكران سيے فنال كياماستے پيمسحا برى اكثريت سف اس قرآنى مكم كوكيوں پرگیشت ڈال دیا ہے گی کومفین کی جنگ میں میردی صحابریں سے سواستے مصنرت خریج بن ثابیت کے کوئی شریکے نہیں بڑا محدثقی عثمانی صاحب کی تحقیق محصرت عادث بن یا سر کے تعلق کیا ہے، کیا وہ بدری محانی نہیں ہیں با انہوں نے مصریت علی کے ساتھ جنگ منفین میں مشرکت نہیں کی ? ان میں سے بجوبات درست سہے اسے وہ وائی سے ساتھ بیان فرائیں اور ہماری معلومات یں امنا ذکریں۔ یا تی رہا پرسوال کہ کتنے معالبہ کرام نے اس سنگ میں مشرکت کی بامز کی تواس کا براب بلی طوالت کانوایاں ہے کیونکہ برسوال ماصر و عثالیٰ، واقعۂ حرتہ اور سراس جنگ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے ہوعہد نبوی مے بند کفار دمرتدین سے خلاف اوری گئی یامسلما فول میں باہمی طور بہر ان مبزاروں، لا کھوں معاہر کڑم میں سے کننے اصحاب کی فہرست عثمانی مساحب یا كوئى دوىمراشغص فرامم كرسكتاب كريريه بيرصحابه فلال اورفلال سبنگ ين شريك عقر اورفلال یں مذ<u>ہ تھے۔ ہر ح</u>بگ خواہ وہ کتنی اہم ہوا*س سے متعلق بیا ٹابت کرنا محال ہے کہاں ہیں معجانی* یا ہرمسلمان کی شمولیت فرخ عین ہے اور بڑاس میں شامل نزمؤا، اس نے کھکے ہوئے قرآنی مکم کو ہیٹھ چیچے و ال دیا۔ خلافت رائندہ اور دورِفتن کی اڑا کیوں میں بعض معابر کرام کے شرکیب ندمونے یا منہو سيكنے کے متعدّد وبوہ واسباب ہم ہم من پرمیہاں بحث ممکن بہیں ہے۔ اگرعثمانی مساحب کا موقعت یہی ہے کہ امیرمعا ویچ کاخیال پرکھا کہ صغرت کلی سنے ان سکے خلافت بغا ومت کی ہے اورحصنرت عی شکا نویال برکنٹ کہ امپرمعاویٹرنے ان کے خلات بقاوت کی ہے (ورعثما نی صعاصب سے نز دیک پر د د نول خیال درست ہیں تو وہ اس موقف پر فائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہرخیال کا تعیقتِ نفس الامرى كم مطابق مونا منرورى نهيس سے - بربات تاريخ سے تعلى طور برتابت سے كرشام

کے ماسوار پودے عالم اسلام نے معنرت علی شکے تی بہیت کری تنی بلکہ شام سے بہت مسلمان کمی معنرت علی جی کے زیر بہیت سنے۔ انوارالدیاری کی جس بلدکا توالہ اور دیا با چکا ہے اس بلدک انگلے مغرب پر بہیت سنے۔ انوارالدیاری کی جس بلدک انگلے مغرب پر بہسندن مولانا انورشاہ مساسب کا قول نتل کرتے ہوئے بیک منظین می کر جث بیں فرمانے بیں کر اکٹر صحابہ کرام معنرت علی کرم المتدوج بہ کے ما تقریق اور مہا بحرین میں سے زیادہ معنرت علی تھے کے اور مہا بحرین میں سے زیادہ معنرت علی تھے کے الم مشوکانی کا قول ا

الدیب قرآن مجید کی تعریج کے مطابق المند تعالی محابہ کرام سے دامنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دامنی ہیں میکن اس کے ساتھ بہمی ایک مقیقت ہے کہ بیض محابہ کرام سے کہ بروم عائر کا معدور برا اس میں برا تہوں نے قربمی کی ہے اور وہ قربراللہ تعالیٰ نے قبول می فرط کی ہے۔ اس کے باوجود الی خطاق کا ذکر قرآن فجید اور میچھ ترین اما دیٹ یں متعدد مقامات پرموجود ہے۔ بہران پرامیت کے بڑے برائے مطابہ و نقبار زم یا گرم انداز ہیں بہیشہ تبھو کہ تے سے کہ اس کے دمول اور محابہ دمول کی عبست سے کہ اس نے بیر اس سے دمول اور محابہ دمول کی عبست سے معدور ہے ۔ اس برائر کی ان سلفت کے قلوب النہ اس کے دمول اور محابہ دمول کی عبست سے معدور ہے۔ النہ کے برگزیرہ نمی اور آپ کے اصحاب کی تعظیم کے میں مقام بلاد پر بہائے ہے اس اسان من نے محاب کی تعظیم کے میں مقام بلاد پر بہائے اللہ اس کے طور پریش قامنی محدین میں اس کی گرد کو بھی نہمیں بہنچ سکتے لیکن ان اسانا من نے صحابہ کرام کی تعلیم لیوں بریش میں میں میں اس کی گور کو بھی اس کی گور کو بھی نہمیں بہنچ سکتے دریکن ان اسانا میں بھی تعلیم اللہ وطار نہا برین مشہور در متداول سبے ۔ ان کی سے شاد در گرفشانین میں سے ایک کا بریس انکر اور میں بریش میں میں میں فراتے ہیں اور دہ یہ ہے : مساسب اپنی کتاب انکر اور میں بین فراتے ہیں اور دہ یہ ہے :

قال الشوكانى فى ومل الغمام لاشك ولا شبهة ان الحق بيد على فى جميع مواطنه اما طلحة والزبيرومن معهم فلانهم كانوا بايعوة فنكثوا بيعته بغيًا عليه فوجب عليه قتالهم واما قتاله للخواس فلاس بيب فى ذلك واما اهل العمفيان فبغيهم ظاهى ولولم يكن فى ذلك الأقول هملى الله عليه وسلم لعمام تقتلك الفئة الباغية

یکن نی ذلات الا قول سی الله علیه و سد لعداس تغتلک الغثة الباغیة له مولا) محدد کریامه منتج بردالسلک ترج بوطه ایک جدد منتج بی فرخت بی کرمیزت می شکیمه اندنو کے بعدی محابی سان شوالی میت دخوان تام مهاجری ادرانسد بیاد توی تعداد می مینک صغیبی می تفریک تھے۔

لكان ذلك مفيد اللهطلوب ترليس معاوية من يصلح لعاصة ومكنداس ادطلب الرياسة والدنيابين اقوام اغتام الابعى نوب معرج فكا ولاينكر إون متكما اغتاد عهم باشرط الب بلامرعثمان فتفق ذالك عليهم وبذنوا بين يديه وماءهم وأموالهم ونعتحوا لهمتى كان يقول على لاهل العهاق انه يودان يعتريث العشيجة منهسم بوإحدامن اخسل النشام صروت الدس احه بالدين اموليس أليجب من مثل ألعوام الشام انها العجب مهن له بعديرة ودين كبعث السمابة الدائلين اليه وبعش فشلام التأبعين فليت شعرى اتحامهاشتيه عليهم فح ذلك الامرستى نعووالمبطلين وخدلوا المحقين وقده سلعوا الاحاديث المتواترة في تحريم عصبيان الائمة مالعريرواكفم ابواحا وسمعوا قول النبي صلى الله عليسه وسكعرلعمامهانها تقتتله الفثية البياغية ولولاعظيم قلاوالعصبة وس فيع فضل تعير القراون لقلت حدب الميال والشويت قسَّل فاتن سلعت هن والامتركما فتن خلفها اللهم اغفي التي كلامكه -" إمام شوكاني وبل الغام من كلعظ بي كرملا شك وشبرتام الشايمون من عليظ ے مساتف تفاء اس لیے کے طلح اور ان کے ساتھیوں نے علی می جیت کی تھی، مبراسے توڑدیا، بس ملی بران سے لڑنا دا حب مقابیجاں تک توارج کا تعلق ہے، ان سے قتال میں توکوئی سے بہی نہیں ۔ رسپے ابل صفین توان کی بغاوست نجی ظلام ہے اور اگر اس معاملے میں صروت یر ایک ارشاد نہوی ہی ہوتا ہو آ تخصنور سنے تحافظ سے فرہ پاکہ تھے باخی گروہ قتل کرے گا توہی اثباتِ مدعا کے بیے کانی تھا۔ پھرمعا ویرداخ علی مخالفت کے مقدار مزیقے میکن انہوں سنے مسرداری اور دنیا کوطلب کرنے كالداده اليه لوگول كري بوئاد ال سق اورمعروه ومنكر كونهي بيميانت تنه پس انهیں دھوکا دیا گیا کہ وہ صرت عمال کا قصاص میاستے ہیں۔ بر تدبیران بر کا دگر موکنگ

اً درانبوں نے معترت معاویے کے سیاں اور مال کی قربانیاں دیں اور ان کے خرجواہ یں مجے یہاں تک کر فاق ابل حراق سے کہتے ستھے کریں جا ہنتا ہوں کرتمہارے دس کے بدلين ابي شام كاليك م وى الون من طرح وريم دينادست برلاما تأسب شامى ححام پرتوتعجب بہیں ۔تعجب ال حعنرات پرسے ہواہلِ دین وبعیرت سے مثلّا لعن معابركام وتابعين عظام بومعاوي كيانب مائل يقديميرى تجدينهي آناكاسس معلسطے میں کیاچیزان پرسٹ تبدرہ گئی کہ انہوں نے ابی باطل کی مدد کی اور ابل عق کا ساتھ حمور دبا مالانکه امنوں نے ارشادِ اللی من رکھا تھا کہ اگر ایک گردہ دوسرے سے - خالات بغاوت كرسيم تو باغى گروه سے لڑد بيها ن تك كہ وہ امراکٹر كی طرف لوسٹے ابنوں نے وہ امادیث متواترہ بمی تعین کہ حب تک مربح کفر کا اربکاب امرار سعے نہ دیکیمو،ال کی نا فرانی حرام سبے ا دراہوں نے آکھنٹوٹر کا بر تول ہی سنا تھا ہو آپ نے عمار شیسے فروایا تفار اگر محامیت کا مرتبر عظیم نهرتا اور خیر القرون کا فعنل بنه ند منهوتاتوي كبنا كموكي مال وما وسف اس المن كيم سلعت كيمي اسي طرح أزمائش مين والاجن طرح اس من منعت كود الله است الله الوم المرت فرماء امام شوكاني رح كاكلام ختم بخرا " (اكليل الكوآمد في تبييان مقاصد الانامة ببليغ م يبي بمويال المثلث بيليا اب میں فامن اجل جناب محداعلی بن عی مقانوی کی شہور نالیف کشاف اسطالامات الفنون "سے ایک اقدیاس پرعدالیت محابری بمیث حتم کرتا ہوں ۔ فامیل موموت لعظ «صحابی <u>" کے ت</u>حت انوی پیمیری النخرا اس کی مُرْدح ، جامع الزموز، برمِندی دخیره کے حوالے سنتے مسیفے بیل مُلامد درج فرماستے ہیں : اعلم إن العماية كلّهم عدول في مق مرواية الحديث وان كأن بعضهم غير

معلی و کرمه ابرام دوایت مدیث کے معاطی میں مدول ہیں اکرم اور ایک معادی معالی میں اکرم اور ایک معادی کے معاطی می بعن کری درمے معالمے میں فیرمدل ہوں ہے ارکشات معالا مات انہوں علدا ، مشتم می کلکتہ بھٹ ہے ہے ۔ وامنے نہے کہ یہ کاب میک میں تزود اگرة المعادون دائم ایکلو پہٹریا ہے جواو دیگئریب عالمکیر کے حمد کا مدہ 11 مدمی مرتب کا کئی تھی جھٹ تی معادیب کا مداری بحث کی جڑکا شائیے کے بیے مرون ہی ایک فی کا تافی ہے۔



S. Mustadeem, net

روان اوراس کے باب کام فا

•

## مروان اوراس کے باپ کامقا)

(1)

مولاتاستیدالوالا علی مودودی صاحب کی تعنیعت منافت و لوکتیت سے مناف بہلے کئی سال تک دیدیدی صفرات کا ایک مناص کورہ پورے ملک بیں گلی گلی اور کوہے کوہے میت و شخم اور اشتقال و منا فرت کا ایک طوفان پر پاکرتا دیا۔ اس سے بعد اب ایک دومراگر و میک دومراگر و ایک دومرے انداز میں ہیسیش قدمی کر دیا ہے اور طرح کے احترامنات کو فرقم تویش کی کرتی و میکن و می مولانا منتی شفیص ماحی سے ممثل و مُرخرف بنا بنا کر مسامنے لا دیا ہے۔ اس سلسلیمی مولانا منتی شفیص ماحی سے ماح براور ایک می جائے تھی واضح ماحی میں جو کچھ کھیا ، اس کی علی جائے تی واضح ماحی کریکا ہول ہے دی می کو کھی اور اس کا افتات کی تدیمی واضح کریکا ہول ہے دی می کرا ایل علم خود دائے قائم کریکتے ہیں کہ اس منا افتات کی تدیمی واضح کریکا ہول ہے دیکھ کرا ہی علم خود دائے قائم کریکتے ہیں کہ اس منا افتات کی تدیمی واضح کریکتے ہیں کہ اس منا افتات کی تدیمی واستمالل

كاكتنا وزن سعد اب مولانا محر ليرمعت بنودى صاحب كے دمیالة بمینات نے اس میال میں قدم دکھا ہے اور اس کی رہیع الثانی الصلیم کی اشاعت میں محد اسطق سند طوی معالب، مولانا و پیحسن فونکی معاصب اود مولانامحرا درلس معاسصب کی نگارشات شاکع بموئی ہیں ۔ منديلوي ماسب كى بحث پراس وقت كچەلكىمنامىرسى ئىش نظرنهيں سے يىكى دىسرے د و اصحاب نے جوخصوصی تومبر وعنایت میرسے مال پر فرما نی ہے ، اس سے متعلق میم عرض كرنے كا اداده ب يعقيقت برب كراس كيث كوطول وينے يہ مارى طبيعت اِ باکر تی ہے اورعام ناظرین کے سیسے پھی ہرایک تھ کا دسینے وا کی بحث ہوگی لیکن اس كاكياكيا حاست كربغن مودودى بعن مصرات كوكسى طرح جين نبيي سيسنے دينا اوروه بيوريے ا پنے بود سے اور کیے جان ولائل لالاکر محص مولانا مودودی کی مندیس بوامتبر کے ہرفرد کی وكالت كرنے پرتكے ہوستے ہيں بواكا برامت ميں سيكسى نے آج تك بہيں كى يسخا نست والوكيت المصيليل بم ميري استاك كالمجث بين منه البعض مقامات برمروان كا ذكراً كميا ہے۔ بینات (کراچ) کے مذکورہ شمارے میں مروان سے متعلق ان مندومات کا تباقب کیا گیاہہے۔اس کا تفصیلی جائزہ لینا تومیر دست مکن نہیں ہے، تا ہم اس تعاقب سے بعق اجزار البیریس بن پرمصره واستدراک صروری محسوس موتلسہے۔

مستدرك كى حديث

مولانامودودی نے ملافت و ملوکتیت میں صغیرہ ، اپرمروان کے متعلق البدایہ کا
ایک دوایت کا موالہ دیا تھا۔ مربرالبلاغ نے اس روایت کو مُستنبہ قراد دیتے ہو سے
ایک وہر پر بیان کی تھی کہ اس بین نی کر بم ملی الشّرطیہ وسلّم کی طرف ہوالفاظ : معن اللّه للكم
وما ول منسوب کیے حکتے ہیں وہ مشکوک معلوم ہوتے ہیں۔ بیّس نے اس کے جواب
میں تحریر کیا تھا کہ البی ستا کہ دروایا ت معربی و تا دریخ میں موجود ہیں۔ مثلاً مستدرک
مام ما کم جم بلدم صغراء ہم پر صفرت جمد الشّرین زبیر فیسے مروی ہے کردمول الشّر ملی اللّه ملی اللّه علی اللّه علی میں موجود ہیں۔ مثلاً مستدرک
علیہ وسلم نے تعکم اور اس کے بیٹے (مروان) پر لعنت کی ہے دوراس روایت سے مقالق اللّه توجّر امام ذہری ہے کہ وی فرایا ہے کہ مجھے ہے۔ جھرتھی معا حب نے اس پر تکھا تھا کہ " توجّر

دلان پرئیں نے مستددک سے دہوئ کیا اور سمے یہ مدیث مندمجے کے ساتھ لا گئی ہے۔

اس پر سنتید کرتے ہوئے بنیات میں ہولانا مغتی و بی حسن ما سب ٹوئی نے ہو کچھ فروا یا

ہے اس کاما صل پر ہے کہ متلفیص ذہبی ہیں مجھ "نظر آنے کا مطلب پرنہیں ہے کہ ما ظا ذہبی کے منظر آنے کا مطلب پرنہیں ہے کہ ما ظا ذہبی کے منظر آنے کا مطلب پرنہیں ہے کہ ما ظا ذہبی محمد تسلیم کر بی گئی۔ یہ دوایت ہے مولانا عثما نی نے فراخد بی سے قبول فرما لیا ہے مجھے نہیں۔

تسلیم کر بی گئی۔ یہ دوایت سجے مولانا عثما نی نے فراخد بی سے قبول فرما لیا ہے مجھے نہیں۔

نرما فظ ذہبی نے اس کی تصبیح پر صا دکیا ہے ، مند اصول مدیث کے معیادی پر وہ پوری اُتی آتی نے موان مدیث کے معیادی پر وہ پوری اُتی آتی ہے ، اس دوایت کا مدار ابن دشدین پر ہے ہوخود اور اس کا ساد اگرانہ کہ آب ہموان کی دور نوائہ دوش کی بیدا واربی اور پر ایک الگ مقالے کا مومنوع ہے "اب مولانا ٹوئی مساحب کی ایک ایک بیدا بات پر ظلحدہ اور فصل کا مرکز مقالے کی مومنوع ہے "اب مولان و نوی مساحب کی ایک ایک بات پر ظلحدہ اور فصل کا مرکز مقالے کے ایک ومنوع ہے "اب مولونوع بن موائے گا۔ اس بیدے میں موجودہ موائرے ہیں منروری باتیں عومنی کرنے پر اکتفاکر دن گا۔

سیدی موجودہ موائرے میں منروری باتیں عومنی کرنے پر اکتفاکر دن گا۔

پہنی بات بہ ہے کہ امام عالم کی تعجیج سے امام ذہبی جب کیمی اظہادِ انتظاف کرنے ہیں یا دیمجے میں افلہ اِلائم نہیں اُٹاکرہ ہیں یا دیمجے میں المحصوری کیمون کو موفوع و مردکو د قرار دیے دیں اسی بھے امام ذہبی کا انداز اور الفاظ ہر جگہ مدین کو موفوع و مردکو د قرار دیے دیے یہ اسی بھے امام ذہبی کا انداز اور الفاظ ہر جگہ کمساں نہیں ہوتے کے کئی جگہ وہ تنی اور قعلیت کے ساتھ لا، داللہ د فیرہ الفاظ کے ساتھ تنظید کرتے ہیں مورت واقعی ہے ہے کہ امام حاکم جے نے مواج ہوا وہ دین اور تعین د فور زم الفاظ استعمال کرتے ہیں مورت واقعی ہے ہے کہ امام حاکم جے نے جواحا دیث اکثر و بیش تر بخاری وسلم کی مواج اور کر الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دیث اکثر و بیش تر بخاری وسلم کی شرائط پر پودی اثر تی ہیں اور سرعلت سے خالی ہیں۔ اس کے برعکس امام ذہبی کے بیان خلاف کا مقصود بالعموم یہ ہوتا ہے کہ فلال موریث شیخین یا ان ہیں سے کسی ایک کی شرط پر نہیں ہیا۔ اس کا پیطلب کی شرط پر نہیں دیا۔ اس کا پیطلب میں مقتی حقت البری ہے جس کی برا پر اسے امام کا اسی یا امام مسلم نے نہیں دیا۔ اس کا پیطلب

ال العدم، محدّنتی معاصب نے میمرلینے اس موقعت سے دجوع کرتے موسئے لکھ وہاکہ ان کا اعتراصت مجھے مذمختا اور بنیات والوں کی بات وہ مست سے تعصیل معنول کے آخریں طاحظہ ہو۔

نہیں ہوتا کر سندرک کی کوئی مدسیت علی تشرط الشیخین نہیں تو " بس وہ کا رخانہ رفض ہی کی پریاوار سے اوس طرح توستدرک ہی نہیں بلکھ صحاح کی بہت سی اما دیث سسے ہی ہاتھ دمعونا پڑے۔ سے اوس طرح توستدرک ہی نہیں بلکھ صحاح کی بہت سی اما دیث سسے ہی ہاتھ دمعونا پڑے۔

مثال کے طور پڑستدرک جلداق ل منحه ۲۷ کا دوسری حدیث پرامام ماکم مصفے بین کر پر ملا میمین کی شرط پر ہے۔ محصے اس میں سی علّمت کا علم بہیں ، نیکن نجاری دسلم نے اُسسے نہیں لیا <sup>اوا</sup>س پرامام ذہبی فرماتے ہیں کہ ''اس میں ایک راوی ایسا ہے میں سے فقط بخاری نے تخریج کی سہے، مسلم نے نہیں کی اور دہیج کے اس ریادک سے کیا ہے مدمیث بالکل معلول اور ساقط الما عمیاد مومائے گا ؟ أيكم مفحر ٢٣ برايك مدميث برامام ذميني فرمائے بن كران كاليك راوى عزيز الحدميث ب ادراس معيجين من روابيت بنبين لي كئ - اسى طرح منغم ١٥ برابك مدميث کے ایک دادی کے متعنق فرائے ہیں کہ وہ کٹیرالوہم ہے۔اب کیایہ مسب اما دمیث موضوع قرار بأبس كى به يهى مال اس مدميث كاسب من سيم متعلق مغتى مداحب فتوى وسب وسبي بين كروه امول مديث كمعيادى يربورى مبين اترتى المام ذمبى في في المام دمبي في المام مديث كالكراوى احدبن محدبن حجاج دِشدینی کے متعلق صروت پرکہا ہے کہ اسسے ابن عُدی نے متعبیعت کہاہیے۔ اب یہ تزالیی برح ہے کرمیماح منہ کے میں سین ارداوی اسینے بی بواس سے معفوظ نہیں م<u>ہ صکے</u>۔ معاص کے رہال اور مترورح مدریث کا جس نے می مطالعہ کیا ہے وہ اس سے سبے خبرتہاں موسكتاراين عدى كى تعنيعت سيراين ديندين كا دا نعنى يا مجعونا بونا لازم نهيس أنا -

یہ بات فی الواقع بڑی عجب وغریب ہے کہ جس داوی کی دوایت مولانا مودودی یاان
کی تائید میں داخم کی طرف سے نفل کردی ہاتی ہے اس میں فوڈ اکیر سے پڑ ہائے ہیں اور وہ
داوی محمد سے داختی اور کڈ اب بن جاتا ہے۔ بمی نے اس کی متعدد مثالیاں محمد نقی صاحب
کے مضایین میں بھی ویکھی ہیں۔ مثلاً: ابن جریر کی ایک روایت جس کا خلافت وطوکیت میں
موالہ دیا گئی ہتا، اس کا ایک داوی مجالد بن معبد ہے، اس کے متعلق اصحاب دجال سے
اقوال میں کہ بر برن کرتے ہوئے اپنی کا ب کے صفح ۲۰ پر حمثانی صاحب تکھتے ہیں کا می لائے گئی کا ب

اب اس رادی ابن پرنٹرین کانجی بہی حال سے کہ اسے عض اس لیے دگر براجا رہا ہے کراس کی روابیت بیسنے مولانا موڈو دی کی خمنی تائیر میں بہیش کر دی سے اور دگر پرنے الے یہ مول مباستے ہیں کر اس طرح سے اقوال ہرح توجیعا نے کرامام ابوظیع بھے بھا وہ کی بہت

سله مولانا ابوالوفار افعانی ایک بلند پایس علی عالم بین جنهوں نے استا دن کی متعدد اتبها بن کت یخفیق و این علی متعدد البار المعاد والنعافیر کے اکا استیقل دارہ فاکم کیا ۔ بیار المعاد والنعافیر کے ناکسینی ادارہ فاکم کیا ۔ بیالہ ہے ۔ بیالہ ہے ۔ بیالہ کے بین استان کی بی بیاب ہے ۔ بیالہ کے بین استان کی بی بیاب ہے ۔ بیالہ کے بین استان کی بی بیاب ہے ۔ بیالہ کے بین استان کے بیش استان کی بیاب کے بیش استان کے بیش استان کے بیش استان کے بیش استان کی بیاب ہے والے استان کی بیاب ہے جا بیاب کے بیش کے دوالوں کو شیعہ کہنا کہتی ہواجوں کو شیعہ کہنا کہتی ہواجوں کے بیاب کو بیش کے دوالوں کے شاکر دین ہوئی ہوئی کے بیاب کرون کے بیش کی استان کی دوایت اللہ سے بیان کرنے ہیں دکت المجمع بین معان ما المجمع ہیں معان کرنے ہیں دکت المجمع بین مال المجمعیوں ، امام بن طام المالم دیں مسئل المحتری مسئل المحتری مسئل المحتری مسئل ما المحتری مسئل ما المحتری مسئل ما المحتری مسئل المحتری مسئل مال المحتری میں معان کرنے ہیں دکت المحتری میں مال المحتری ، امام بن طام المحتری مسئل المحتری مسئل المحتری مسئل مالے کی دوایت ال سے بیان کرنے ہیں دکت المحتری میں میں مال المحتری ، امام بن طام المحتری مسئل المحتری

سے پہش کے جا سکتے ہیں، ادر کیے جاتے ہیں مغتی معاصبان کوچا ہیے کہ وہ ہر یات کوپہلے اچی طرح تولیں، کچر ہولیں ۔ امام بخاری تاریخ کمیرمی امام ابوطیعہ کے متعلق کہتے ہیں ، کای عمہ جداً اس کمتے اعن رائیہ وعن حدیثہ ۔

« الإمنيغ مرجى تقد الى كى فعر اورمديث كم تعلق سكوت كياكياسهد يو

تاديخ مغيري اى سيريمي مخست ترالغاظ بس بؤئي نقل نهي كرناميا برتا مُسنداح ومحارح ميستة حى كرمُننِ دارى بين امام الومنيغ الشيع كوئي مديث روايت نهين كاكن عكركيا اس بنا بروه متروك ومجهول شاركيه مائيس مشكه ومبال كاكما بون مين مسيكسي راوى كيمتعلق حرح مكال كرديكم لينا ا وديس نغط اي كي بنا پركسي دوابت كوردٌ كر دينا عليم مديث كامحن مطى معلى لعركرسنة الول کا کام ہے بیرج و تعدیل کی کتابوں میں کم ہی داوی ایسے ملیں سے جن کی سب نے تعدیل کی ہو، ورنہ بیٹنز برکسی نکسی نے بورج کی ہے، گراس سے با دبود کمبارِ محدثین سنے ان مجروبین کی اماديث دمرون يركدا پى كتا يول يى كى بى، ملكى محدثين وفقهاء لسينے مسلك كى تائيدىي جن اما دیث سے استدلال کرتے ہیں، ان میں سے مکٹرت الیی ہی جن سے را دی کسی سر کسی کے نزدیک جروح ہیں۔ یہ امول مخد ٹین کے بال کم ہے سے تعدیب الرادی وغیس ہ میں بیان کیا گیاہے کہ اٹمر بھٹ و تعدیل میں۔ سے کسی ایک نے مجبی اگر ایک راوی کی توثیق و تعدیل کردی بوتواس راوی پرجی برح افزانداز نهیس موگی-امام نسانی کا پیشهورسلک ب ا دراسے دوسروں نے می انتہار کیا ہے کہ جس دادی سے ترک پر محدثین کا ابھاع نمہو، دەمتروك ومجروح شمارىز بوگااوراس سے مديب ي مبلست كى -

ین نے معنرت جدا در ایس کے ساتھ میں در اسے دیا ہے ،
اس کے ساتھ مغتی ولی حسن صاحب نے مستدرک کی اسی عنہوں کی بعض وہری دوایات میں کی انتظاع اور ایک ججول دادی کی نشان دہی فرمائی ہے میری بحرین ہمیں اسکاکرین دوایات کی انتظاع اور ایک ججول دادی کی نشان دہی فرمائی کی کیاما جت بھری بحرین ہمیں اسکاکرین دوایات کوئی نے نے نودی قابل فتل ہمیں مجھاء ان ہر خام فرسائی کی کیاما جت ہم ختی ساتھ ہم ختی ماحب ہوموں سے یہ اور خوری ہو ایس کی کسی لیک مستدین کام ہمونے سے یہ اور مہری اساق کہ اس کا تن منرود فیر مجھے یا موموری ہو میں مکن سے کہ بیر تن یا اس کے توابع وشوا ہد دو مری اسناد

میم سے مردی ہوں ۔ امام این جوزی نے اس طرح بعن اما دیث پرجن ہی صحاح بلکم بھی اس مادیث پرجن ہی صحاح بلکم بھی اس م اما دیث ہی ہیں ، موخوع ہونے کا مکم لگا دیا اور محق اس بنا پر دسگا دیا کہ بوسند ال کے سلسنے منی اس کے داوی مجروح سنتے ۔ اب ہی صورت بہاں در پیش سہے کہ بدلسنت والامعنمون متعدد امادیث میں فذکور ہے جن ہی سے سر دست بی کسسندا میر کی ایک مدیث اُنٹی کرنا ہوں مختر خدامادیث میں فذکور ہے جن ہی سے سر دست بی کسسندا میر کی ایک مدیث اُنٹی کرنا ہوں

بوشند میدانندین دبیرانین مردی ہے۔ امام احکر اور دیگرائمہ کی اصادبیث

مسند المحکری دوایت پرہے:

حداثنا عبدالريزاق اناابن عُينينة عن اسماعيل بن ابى خالده عن الشعبى قال سمعت عبدالله بن الزبير وهومستندالى الكعبة وهوييول وسرب هلاه الكعبة لقد لعن سمول الله سلى الله عليه وسلم فلانا وما ولدهن صلبه .

بربات بالکل ظاہرہے کے حضرت ابن زیر سے برمدیت بیان کی ہوگا تھاں ورنہ اس مدیت بیان کی ہوگا تھاں ہیں اس محض اوراس کے نوٹے کی مزود تصریح فرمائی ہوگا جی پراسخسٹور سے لمسنت فرمائی تھی، ورنہ ارشادِ توی یا اسکل مبہم اور غیروا منے وہ تا لیکن راویان مدیث کا پرطریقہ ہے کہ کئی فردِ مشعین کا درخوب باربار ایک ہی مفہوم پرشن اما دیث میں گاہ تو قوبیش اوقات وہ نام کومذ من کرکے فقط فلاں کا اعتقا کہ وسیتے ہیں کو تکہ کھنے والے اور سننے والے نوب ہا سنتے ہوئے ہیں کربہال کو فقط فلاں کا اعتقا کہ وسیتے ہیں کو تکہ کھنے والے اور سننے والے نوب ہا سنتے ہوئے ہیں کربہال کو فقط مرادہ ہے۔ اس مدیث ہیں بھی جس اب بیٹے کا ذکر ہے وہ تکم اود مردان کے سواکوئی ہو ہی بہیں سنتا کیو تکر گو گئی اور باپ بیٹا الیسا اما دیث ہیں مذکور ہی جبیں جو دور دان سے سواکوئی ہو اب بارگرمونا ولی سن ما میں بہیں ایسا دیث ہیں مذکور ہی جبیں جو دور وان سے دواق پر مہی اب آگرمونا ولی سن ما میں بہین دکریں قوم نداح کی اس مدیث اوراس کے دُواق پر مہی

طبع آذمائی فرمائیں گراس دادی ہیں قدم رکھتے ہوئے بہمی یا در کھبن کہ امام احمد بی صنب گال الجائے اعرب الحدیث ہیں اوراُن کے مسئد کی جی مرقبات پر شغید کی بھی گئی ہے ؛ ان ہیں سے ایک ایک کا دفاع حافظ ابن جوج اور دور سرے محدثین نے کر دیا ہے۔ اس بیے محف کتب میال کے چندا فوال کے بن پر کچر کہد دینے سے کام نہیں ہیلے گا۔ اس معاملے بین مجی آپ کوئنگ دلی مہنیں بلکہ چارو ناچار و فرا خدلی ہی دکھا نی پڑے ہے گئے ہیں کا طعند آپ محدثنی معاصب عثما نی کو دے رہے ہیں۔

ميح بزاري، كالباتف بيرسورة احقاف كيخت ايك مديث سيحس مي بيان سيسكامير معاديم نے جب مروان کو مرسینے کا عامل بنایا تواس نے بیعیت بزید پرلوگوں کو آمادہ کرنے کے بیے خطبہ دیا ۔ اس پڑھنرسٹ عبدالرحمان بن ابی بھرسنے ٹوکا تومروان نے کہاکہ بکڑو اِستے پرصفرت عبدالرحمان نے بھاگ کرمصنرت عائشتہ کے گھرمیں بہناہ ہی۔ مروان نے وہاں میاکرکہاکہ یہ وہ تعنس سیمیس سمے ستعنن قرآن بس ہے وَالَّهِ بَى قَالَ لِمُوالِدَهُ يُرِ اُتَ لَكُمّاً ... . . . مضربت ماكنتْ اللّه يم وسي ك بيهي سے فرمایا كرمصنرت الوكريش كے كھروالوں كے متعلق قرآن بس كچھ نہیں اگر امواستے اس كے كهالتُدنيميري برأدِت نازل فرمائي بخارى مِن قواتنايى واقعه بيان كياگياسى، ليكن مورهُ احفّا ت کے اس مقام کی تفسیر میں اور اس صدیث کی تشریح میں اکٹر مفترین و محدثین نے مکھا ہے کہ مروان کی اس نلط بها نی کے جواب میں حصریت عبدالرحان اور صعفریت عائشتر سے سروان کو بہمبی یا و دلایا تھا كهاس پرنبی ملی الله علیه وللم سنے معنت كى سەئے مثال كے طور پرتقسیراین كثیریں اس آين كا تعمیر كرية ترموست المام ابن ابى ما تم كاير قول فيل كبياكياسي كرم وان سيح عنريت عبدالرحان في كها متعا: السهت ابن اللعين الدن ى لعن رسول الله مسلى الله عليه ولم الألث ؟ «كيا وْلعِين كا بيشانهيں ميت بررسول السّملي السّرعلي وكلّم في معنت كى سيم ؟ مهرما فغلابن كثيرابام نسان كي ايك حدميث نعل كرَستے ہيں كرصفرت ماكنت واللہ نے مروان كي الزام تراشى كے جواب میں فرایا: "مروان حجوث كبت سهد " مِزيدِ فرمایا :

ر ق سے جواب ہے ہوئی، سروان برت ہوئے۔ وُلکن س سول اللہ مسلی اللہ علیہ وسستم لعن ابا من ان وعن ان ق مسلبہ فیمن وان نیشنش میں لعث نہ اللہ ۔ " بلدرسول النّرسل السّرطير وسمّ نے مروان کے باپ پراس مالت پی لعندن مروان السّری اعتب کے مروان باپ کے ملب میں تھا، ہیں مروان السّری اعتب بی محقہ دار ہے یہ بخاری کی مذکورہ باقا مدیث کی شرح میں علّامہ بدرالدین عبی نے فرمدث الاسماعیلی سے ایک دوایت بیان کی سے جس میں معتبرت عاکمت والی تقل کیا ہے کہ ، لکن دسول اللّه سلی دوایت بیان کی سے جس میں معتبرت عاکمت والی قی صلب نے فیم وال قضامتی ای قطعہ صن الله علیه وسلّم لعن اباً عرص افا این جم فتح الیاری میں اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدث لعن اللّه عتی دجلّ می مرافظ این جم فتح الیاری میں اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدث ابولیل کی دوایت نقل کرتے ہیں کہ جب مروان اور معتبرت این ابی برشے ما بین تکراد ہوئی اورموان ابولیل کی دوایت نقل کرتے ہیں کہ جب مروان اور معتبرت این ابی برشکے ما بین تکراد ہوئی اورموان

اَکسُتَ ابن اللعین الذی لعنده س سول الله ملی الله علیه وسلّم -پر معافظ این مجری اسماعیلی کے حوالے سے معنوت ماکشہ کا قول نقل کیا ہے کہ: ولکن دسول الله علیدہ ملم لعن ایاحج ان وحرج ان ی صلید

امام بیولی کی تاریخ الخلفار ایک شہور دمتنداول کٹاب ہے ہومد تہائے در انسے درسیس تغلامی کا بخر در ہے ہے۔ یہ در اصل امام ذہبی کی تاریخ کا ایک میامی خلاصہ ہے۔ اس پر ہمی حضوت معاویۃ کے معالات کے آخریں امام نسائی اور این ابی ماتم کے حوالے دسے صفریت ماکٹ ڈیکی مکٹ نفق کی گئی ہے :

ولکن رسول الله صلی الله علیه و سلم نعن ایا مرح ان و مرح ان فی صلب خدج ان قشعی می لعندة الله ـ

ان جلم منسری، محتری ، اور مُورِ بنی سنے مروان کے لعنت ذدہ ہونے پر دلالت کرنے الی یہ بیسادی احادیث این کتابوں ہیں با تمعید نقل کی بیپی اور ان پر درایڈ یا روایڈ کوئی احتراض وار و نہیں کیا ہے۔ اس طرح سے متعدد در گھرا تو ال سلعت بھی پہیٹس کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد یک بہیں کیا ہے۔ اس طرح سے متعدد در گھرا تو ال سلعت بھی پہیٹس کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد یک بہیات کے مقالہ نولیوں سے فج مچھتا ہوں کر آیا یہ سا دسے صفرات را نعنی اور کذاب ہیں بی بہام المومین معدرت عاکشہ اور ان سے ہرا در بزرگو ارسے بینقل کررسے ہیں کہ دسولِ اکرم مسل الشرع اللہ وسلم سنے مروان اور اس کے باب منگم پر نعن شریعی سیے بی یا معا ذائد معدرت عاکشہ اللہ علیہ وسلم سنے مروان اور اس کے باب منگم پر نعن شریعی سیے بی یا معا ذائد معدرت عاکشہ اللہ علیہ وسلم سنے مروان اور اس کے باب منگم پر نعن شریعی سیے بی یا معا ذائد معدرت عاکشہ

مدیقة اورصنرت این ابی برا محض مروان کومطعون کرنے کے بینے اکفود می التر علیہ وہم سے ملابات بنسوب کریسے ہیں ، کیاستی کہلانے اور معایئر کرام کا احترام کرسنے کا مطلب آپ خطوبات بنسوب کریسے ہیں ، کیاستی کہلانے اور معایئر کرام کا احترام کرسنے کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہمروان کی ہرمال ہیں وکا لت و بدا فعت کی مبائے ، اینے مواساری ونیا کورافعنی کھم رایا مبائے اور مروان پرکسی معدیث میرے کی ندیش ہوتو اس کا بھی انکاد کر دیا جائے ؟ مولانا شبائے کا قول

مفتی و بی صن صاحب فر استے ہیں کہ بنوائی ہے ہار سے میں بیشتر روایات و صحابات کا رخانہ دفتی کے پربدا وار ہیں گرئی مفتی معاصب کو بقین ولاتا ہوں کر مسندا حدا ورصحاح کے معتنفین کا اس کا دخانہ نے سے کوئی تعلق نہیں کھا۔ باں البتہ رو ایات کی بہت ہی فیکٹریاں خود بزوائم ہے اس کے بار میں جالی تھیں۔ چنا کچر مولانا شبی نعانی میرة النبی کے دیبا ہے ہیں فرمائے ہیں :

" فن تاریخ دروایت پر موخارسی اسباب الزگرتے ہیں ،ان ہیں سب
سے بڑا قوی افر مکوست کا ہوتا ہے لیکن سلالوں کو پیشداس پر فخر کا موقع مامل
رہے گاکہ ان کا قلم کوارسے نہیں دیا ۔ مدینوں کی تدوین بنوامیتہ کے زمانے یں
ہوئی ہے جہوں نے پورے قریب فریس کہ ایس مندم سے ایشیائے کوئیک
اور اندلس نک مساجدیں آیل فاطریم کی توہین کی اور جمعری بر میر مرتب می رہنا کہ برا کو برا کہ دیا ہے کہ برا کی میں بنوائیں عوامیوں
لین کہ لوایا ، بین کراوں مدیثیں امیر معادیر نوفیرہ کے فضائل ہیں بنوائیں عوامیوں
کے ذمانے ہیں ایک ایک طلیفہ کے نام بنام پیشین گو کیاں مدیثوں ہیں داخل
ہوئیں۔ لیکن نتیجہ کی ہوئی ، بین اسی زمانے ہیں محدثین سنے علانے منا دی کر دی کہ
برمی جو ٹی دوایتیں ہیں۔ آئے مدیرے کا فن اس خس ونما شاک سے پاک ہے۔
برمیہ جو ٹی دوایتیں ہیں۔ آئے مدیرے کا فن اس خس ونما شاک سے پاک ہے۔

ا در نبوامیّه اور عباسیر محفل النّدا در معانشین پیغیر بخصی، اسی مقام پرنظر آست. بی جهان انهین بونا مهاب بید مقاع

رسيرةِ النبي صمّراول ، ملبع مبنتم ، اعظم كره م المعالم معناء النبي معتبراول ، ملبع مبنتم ، اعظم كره من المعالم منفح (٢٠)

بہرکیب بیڈین دیمہم الندکی قبورالگرلورسے معود فرماستے، اُنہوں نے دصرت دوافقن و فواصب اور بنوام بر و بزعباس کے ان کارخانوں کی معنوعات کا تارو پود بھیرکر دکھ دیا ، بلکرانہوں سے ایسی میرے اما دیپ کو کھی علائیہ بیان فرولیا جن ہی سیدتات بنی امیرکی پیٹین گوئی کا گئی تھی ادر بنو امریم ہی کے دار بنو امریم ہی میں اپنی میان پر کھیں کرصنرت کا اُن اور ابنی بریت کے ان مناقب کی بھی نشر و اشاعت کی ہونئی میلی المریم میں الزام ہے بیان فرماستے سے ، اور جنہیں لوگوں کے دلوں سے محو اشاعت کی ہونئی میلی المریم میں اور جنہیں لوگوں کے دلوں سے محو کرنے ہے۔ ایسی میں اُن کھی ۔

سردست مولانامغنی و کی صن معاصب کے تعقبات کے جواب ہیں گزادشاتِ بالا ہمہ اکتفاکرستے ہوسئے اب بھی جند باہم اس تذہبل کے بادسے ہیں عوض کروں کا ہومحترم مولانا ٹھاؤلیں معاصب مدیر" بینانت نے رقم فرمائی ہیں۔ سب سے سیہلے مجھے مروان کے متعلق ان سکے لیجے ذہب ادشاد ہوائی گزادش پیش کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہ

"اگرمروان کا باپ اور اس کی سادی سل سے بھڑوں ملک صاحب سے ملعون ملی سان بریت کے کہ معا ذالنداسی ملعون میں السر میں نوطک معاصب اس کی کیا توجیہ کریں گئے کہ معا ذالنداسی ملعون کے ملی کارٹرے مرالعزیم کی کو معنوت عمر فاروق رصنی الشرحمذے خاندان سنے مرام کی پوتی بہاہ دی اور اسی سے بعر بن عبدالعزیزی مروان بن محفرت عمر میں عبدالعزیزی مروان بن منکم پریدا ہوئے جنہیں مولان مودودی خلیف کر اشر سینم کرستے ہموں سے سکیا فاروق کی گوانے کو اس ملعوثریت عامر کا انکشا حت نہیں ہوا تھا ؟

بينبياداتهام

مولاناموموں۔نے میری عیادت پریہ اعتراض واشکال وار دکھیتے ہجستے ترجمان اُنقرآن ،مئی سے کہ کاموالہ دیا ہے۔ لیکن مَیں نے اس ماہ سے ترجان میں کہیں ہمی یہ باست نہیں مکمی کہ مروان کا باہب اور" اس کی مساری نسل" ملعون علی لسیان نبوت تھی ۔ تیں نے اس پرسپے

یں ابک بگرصرت مروان کا لمعون علی لسان نبوت ہونا " بیان کیاہیے (منمہ ۱۹) اور (سکے مستھے بیعی صرون مروان کولعنت زدہ مکھاسہے۔اس سے اسک<u>ے مسمعے پہن</u>ی ایک بھیم موان اور دوہمری بھی صروانیوں کی معنوی و رتبت سے الفاظ میرے قلم سے شکلے ہیں۔ یہاں مروانیوں سے میری مراددہ لوگ ہی جوانے گفتار وکر داریں مروان اور اس کے باپ سے ملتے میلتے ہیں ایس سے مراد ہرگز سادی نسل مردان نہیں ہے۔ میریے الفاظ ددمعنوی ذریت ممیرے مترعا پرشہا دست ددلالت کے بیاے کافی ہیں۔ ترجان سے متی سے اس شمار سے سے علاوہ کمیں ، جہان تک مجھے یا دسمے اور جہاں تک میں اپنی بوری مجت کی ورق گرد انی کرسکا بھول میں نے یہ بات کہیں بھی بہیں مکمی کہ مروان یا اس سے باپ کی "سماری نسل" ملعون علی لسایی بوت عنی ۔ تاہم ئیں مولانا محداد رئیں معاصب اور حجم حصنراتِ قارئین کے سامنے یہ بات نہایت صفائی اور ومنا ست کے سائم میان کیے دیتا ہوں کر اگر کہی تیں۔نے الیسی بات کہی ہویا میری كسى باست سع بدمنهوم اخذ بورا بوكمين خدانخواست مروان كى تا قيامت پورى نيج تك كينس كوالتأربا اس بحير رمول ملى الترعليه وستم كي لعنت كاستحق مجمعتا بهول تومَي اس مستع ملالتكر قطعى بإرت كااظهار كرنامول يبئ سنراد بادامتركي بناه طلب كرنامون إس خيال ماطل سسه كه عمرناني بإنجوب خليفة دائر وصنرت عمرين عبدالعزيز كودمعا فالمثن اس لطنت كامصدان سمحبعول جواحا دبیثِ مذکوره میں وار دسمے - بَی تو ترجان میلد، ی ، عدد ۲ بن طافت و ملوکتبت پر مجست ك<u>رنة بوسئة مصنرت</u> نعائن بن لبنيري ايك مدميث نعل كريجا بول من بي نبي سلى الشرعليه ولكم نے پوٹخوار ملوکیّت اور جبرواستبداد کی حکومت سے بعد دوبارہ خلافت علی منہایے نبوّت سمے فیا کا کی خوشخبری دی ہے اور رہیجی لکھ بچیکا ہوں کہ اس مدیث سے ایک را وی مبیب بن سالم مجیمسر عمرين عبدالعزيز <u>ك</u>ے بم عسريتے، انہوں نے بطور تيشيرو تذكير بير مديث معنريت ابن عبدالعنوبز کولکیمپیجی پختی اودمسایخ نخر برکیا تغاکد تمی امپیرکرتا بول کرآپ بی وه امپرالمومنین بول سیمے بوازمیرنو نملافت على منهاج النبوة كالحياركري محد أورحعنريت عمر اس بربر سيمسروروشادمان بوسق بدبات بعبى تمي لسينے سلسلة معنا بين ميں وا منے كريچا بول كرمعشرت عمرج تأتى ہى سنے بنواميّرا ورمروان كى متعدد بدعات وميّرتات كاخاتم كريا، مثلاً فدك كومروان في ابنى ذاتى حاكير باليا مقا اوراس كا

در در معنرت مخرکس بمی پینها گراپ سے اسعه و وباده دیامتی الماک پی شامل کیا ، مزروں پرلتن طعن کا خاتمہ آپ ہی سے اسعه و وباده دیامتی الماک پی شامل کیا ، مزروں پرلتن طعن کا خاتمہ آپ ہی سے کہا ۔ اس سے بعد مجد پر برہمتان کیسے میا تز ہوسکتا ہے کہ مبرک الموروان ، سے دمانة معنریت عمرین عمران جدالعزیز کوہی خدانخوامت کمعون مجمدتا ہوں ،

محقیقت برسیے کہ ان احادیث بین مکم کے سائٹر ہو ماول دسے الفاظ بیں ، ان سے مرادميرست نزدبك متمم كابيثام وإن يا مجرتكم اورمروان كى وه اولادسب جو اسبنے اومدا دن واخلاق بین ای باب بیشے سے مینتی ملتی سے ۔اس میں ممکم یا مروان کی ساری اولا دستا مل نهبين سب يمكم لسينے ان افعال كى وجرسے لعنت كاستحق بوًا بجراس سير صفور نبوت ميں مرفرد بوست اودین کی دم سے اُسٹے اور اُس سے سا کا مروان کو پرینہ بردم ونا پڑا اودم وان اپنے ان افعال شنبعدی دم سے اس لسنت کامستحق بنا ہوا فعال عہد نبوی سے بعد اس سے مسا در ہوستے اورجن کی خبرنی مسلی المسمعلیہ وسلّم کو پذر بعہ وحی دی گئے تھی ۔ ظاہر سہے کہ جب مروا ن اوداس کا والداسینے افعال ہی کی بنایہ موردِ لعنت بنا ، توپچرمروان اودمگم کی سادی اولا دکس طرح ملعون قراد پامکتی ہے۔ تھکم سے بیس جیٹے ستھے جن ہیں سسے ایک مروان کھا اورمروا ن سكيمي أسك باده ببيثے سنتے - بهرسب عا دات وخعدا كل بي اسپنے باپ سے مشابہ رہے تو کونی و مربها سے کران سب پروعید نبوی کوچیال کیاجا ہے۔ تنگم کا ایک بیٹا اور مردان كابحاني عبدالرحمل بنعكم بمي توتقاص سيحينعلق علأمهران عبدالبر استيعاب بين عكصتين کآن لا پریکس آمی مروان -

مداس سكرخيالات ونظريات مروان سيرمخ لمعت بمغيري

اب آخرکیا دم سے کہئی عبدالرحل کوجی ملعوں مجھوں ۔ میرسے منا دن اورمیری پیش کردہ امادیث سے مناون بہنات ہے کا براعتراض آئی طرح کا ہے جس طرح کا اعتراض بنوائمتہ کے بعق دو مرسے مناون بنی النہ سیر وسنم آئی ہے ان ارشا داست کے منا دن کرتے ہیں ہو بنوائمتہ اور بنو مروان کی مذمت ہیں دیگراما دیث ہیں وار دہیں اور دلیل ہی دی مانی سے کہ ان کی زرحصرت معانی العزیز پر پڑتی ہے ، مالا تکہ ان میں سے متعدد اما دہیت کی سندیا اعلی جھے متان اور عمرین عبدالعزیز پر پڑتی ہے ، مالا تکہ ان میں سے متعدد اما دہیت کی سندیا اعلی جھے سے اور محدثین وشادین نے ان سے حمضرت عثمان اور معشرت این عبدالعزیز کونا رہے وستنی ا

قراد دیا ہے۔ بہر کمیف جس پرالٹر اور اس سے دمول نے اس سے کرتوتوں کی بنا پر لعنت کی ہوہ مجھے اسسے ملعون علی لسان بوت مجھنے یا کھنے ہیں کوئی ترقد دنہیں ہے۔ بیر پر بڑسی پرشاق گزدتی ہے توگزدتی دسہے۔

مولانا مجدا دریس صاحب مجدسے اس بات پر ضفا ہیں کہ بین سے قریب مروان کو خوب بر سے بہر کرصلواتیں منائی ہیں اور مبری تخریر مرز بول کر کہر رہی ہے کہ بیٹری کے قلم کی تراوش نہیں بکر کرم در ہی سے کہ بیٹری کے قلم کی تراوش نہیں بکر کرمان ہوں ہے بہر فرمان ہے ہیں انہیں ذوق مودود تب کی وکالت سے بنیادی حق سے کون روک سکتا ہے ، تاہم وہ یہ مزبعولیں کرم دان کو اکثر محدثین صفار صحابہ بی شماد کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں اجتم تابعین کے علاوہ مبلیل القدر صحابی محصرت مہل بن سعدر منی الشرع نہیں شامل ہیں۔ امام بخاری مروان کی اماد بیث روایت کرتے ہیں، امام مالک نے موطا ہیں ان سے نتا وی اور فیصلوں کو بطور تو بھت کی اس مدروان اسی قباش مالک ہے۔ اگر مروان اسی قباش کا اگر می مقامیسیا کہ رافعی افسانوں کے سہار سے محترم ملک صاحب با ورکرانا بیا ہے ہیں، تو دہ بنائیں کہ اس مورد سنیں ان سے عطاکروہ خطا بات کا مستمق کیا صرحت مروان رہ مبانا ہے ورہ بنائیں کہ اس مورد سنیں ان کے عطاکروہ خطا بات کا مستمق کیا صرحت مروان رہ مبانا ہے ورکرانا بیا ہے۔

مالكَتْ وبخارِي كى روايبت ميروا ن

بناب مولانا نحداور سے ماسے نے استے قلم سے جولوں کے لاً لا یہاں داور اسے بل کر ہمجھرے ہیں ان پر نور سے واشکاف الدائیں کچرعون کرنا توشا پر سور اوب ہولیکن میں کیا یہ دریا فت کر سکتا ہوں کہ جب مروان کو "اکثر محترجین" صغار صحابہ میں شار کرتے ہیں اورا الم بخاد کا سے رو ایت بیان کرنے کی بنا پر مروان کی بالیت قدر میں اورا اصافہ ہوجا تا ہے تو کھر آپ خوریب مروان" اور" اس قاش کا آدمی "کہ کہ کر کھوں" تو ہیں صحابہ" کا ادمی کا سے بہا فرما سے بہا ۔ الناظ میں تو کسی شکی کے قاش کے قاش کے قاش کو اوران کی با برکھی وی سے بہا ہو ان کے اسے بہاں شکھنے بیا بھی ، آپ کی زبان قلم کو تو رافقی افسا فول سے اور ان میں اور میں دو مر سے "کہ تیوں" کی طرح جب ہی مروان کا ذکر خیر بھو ان تو آپ کو ہمی صفر سے مروان دمنی اللہ عنہ رقم فرمانا بیا ہیں۔ یہ نیمیے دروں نیمی برون کی بالیسی آپ تو آپ کو ہمی صفر سے مروان دمنی اللہ عنہ رقم فرمانا بیا ہیں۔ یہ نیمیے دروں نیمی برون کی بالیسی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مروان کے محابی یا خیر مرحا بی ہو نے کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ وال کے محابی یا خیر مرحا بی ہو نے کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مروان کے محابی یا خیر مرحا بی ہو نے کے مسلمان پر بی انسان اللہ کھی

تفعیں سے کھوں گا، البتہ دو ایت مدین کے معلے کے معلے کے ہورادی ہی ممادی القول فی بحراب ہورادی ہی ممادی القول فی بحراب بہا مدالت معاب دعدالت دواۃ کی بحث ہیں بیان کرچکا ہوں بورادی ہی ممادی القول فی دوایت الحدیث ہے دہ خواہ مبتدع ہو، مرتکب کمیرہ ہو، اس کی دوایت باا تأس فی باسکتی ہے اور فی گئی ہے میروان کی موان کی موان کی موان کی موان کی معابیت و موان کی دوایت معفرت موان کی دوایت معفرت موان کی دوایت معفرت موان کی دوایت موروان کی دوایت موری ہوتو مسولاً بن مورد بن فرر مورد کو ساتھ مقرون دملی کرے لی ہے ۔ تاہم اُس سے تنہا کو فی دوایت مردی ہوتو وہ می قابل تبول ہے درج میں تبدیل مقارب کے نزدیک معفرت مورد بورج ذبل ہے ، سیسا نبول نے مشتم فی الحدیث مہنی مالک میں جردے داویوں پر مجدی داویوں دیا

فَا فَهُ الحمل عنه سهل بن سعده وعرود وعلى بن الحسين وابو بكر بن عبده الرحلي بن العويث وه ولاء اخرج البغة ارى احاديثهم عند في صحيح مدما كان اميرًا عندهم بالمداينة قبل ان ببده ومند في الخلاف على بن الزبير ما بدا -

"مروان سی صفریت مهل بن سعد، عروه ، علی بن صین ا در ا بو بکر بن عبدالرحمان نے بوحد بیٹ فی سیت اور ا بو بکر بن عبدالرحمان نے بعد بیت بیت بیت بیت است اور ان کی تخریج امام بخادی نے بیچے بی کی ہے ، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ان اصحاب کی موجود گی ہیں امیر مدینہ مخاا در مربب نک اکس سے معفریت این زبیر کی مخالفت کا ممد ورمہیں ہو اکا انتا ہے

ابن جرائے اس بیان سے دامنے ہوتا ہے کہ ان مذکورہ بالا مصرات نے موان سل و قت تک دوایت اخذی ہے ، تیب تک اس نے معنرست عمدالد المام بن زبیرے مقلبطے میں بی معاملت قائم کرنے سکے سنے ابنی تلوار نیام سے نہیں تکالی تنی اور اسی زمانے کی مویات مروان کو امام بخاری نے میں لیا ہے ۔ جم مبرسے خیال ہیں یہ تحد بیر و تعسیم کچوزیا وہ مغید نہیں سے کیونکہ مروان سے کا دان سے میلے میں کی مادی زیا د تبیال میں کے دریات میں سے کہ مروان کی سادی زیا د تبیال

کے با در ورجب اس سے كذب نى الحديث كا ثبوت نهبى ملتا تواس كى روايت بلاتاً مل نى گئى ب اور بی مانی ماہید مگراس سے اس کے معائب دمثالب کالعدم نہیں ہوجاتے۔ باقی رہم یہ باست كرد امام مالك شفروان سكفتهى فرآ وئ اورفيصلول كوبطود يجست بيش كياسيد، تواس كى سخیفت یہ ہے کہ یہ ضبیلے درامس مدینۃ المتنی کے کمین اصحاب دسول التّرصلی المتّرعلیہ وسلّم سے ا بھاعی عمل پیمبنی سکھے جس کی خلاف ورزی مدینہ میں رسمتے ہوستے آسان مزمقی ۔ اس سے باوجود مروان نے متعدد بدمات ومحدثات کورائے کرنے کی کوشش کی بین کی تعبویب مزامام مالکہ ہے باکسی دومرسے محدّث وفقیہ نے کی اور منجن برعل کرنے کی جرآت آج مریر بنیات یاکسی د *دسرسطخص کو بوسکتی س*ہے۔ مثال کے طور پرعمیرین سکے سیبے خطبہ نما ذسسے بہلے دینا اور اس سے۔ لیے منبرکا امہنام کرنا ، آخران مرزانی فیصلوں "کواُمّسین شمستمہ ہم کس نے اُس وقت سے سلے کر آج تک مجتت ہوگا ہے۔ امام مالک سنے مؤتطا ہیں انخصور اورخلفائے واشدین كى منّست بيان كىسبىك وەخطىبَرى بىرىن غانسىكے بىدىپرسىت سىنىے گرمروان كى" مُنّست، كا ذكريهاي كيارناه ولى التُدمها حب سنه مستوى بين تغريبًا ساطه اصِّله شيوخِ مالك كونام بنام بيان كب سبے گرمروان کا نام مجھے ان میں کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ امام ابن حرم نے توریها ل تک مکھا ہے کہ ما لکیر کاعمل اہل مدینہ کو بطور بھتن ہین کرنا ہے کا رہے ،کیونکہ وہاں مروان ہی سے زما ہنے سے تغير سُنن كا آغاز بوگيا عقاله

میرے بخاری، ابواب العیدین، باب آلخروج الحالمصلی بغیر مزبراود دوسری کتب مدیث میں تصریح ہے کہ مروان نے جومنبر نماذِ عید کے بیے خاص طود رہ منوایا تقامیب وہ اس پرنماڈ عبد سے بہلے ہی چڑھنے نگا قرصریت ابوسعید خدرتی نے اس کا دامن پکو کھینے لیا مگر مروان دامن مجھ کرکر منبر رہر براجان ہوگیا ۔اس سے بعد معشرت ابوسعیڈ فرواستے ہیں :

خقلت له غیّرتم والله فقال اباسعیده قده ذهب ما نعلم فقلت ما اعلم والله نعیرم تما لا اعلم -

مدیک نے مروان سے کہاندا کا تم تم سنے (امریشریعیت پس) تغیر وتبدل کردیا۔ تو مروان كينے لنكا، ابرسعيد ح كجيتم ما سنتے ہو، اس كا دُور گزد جكا۔ بَسَ نے (معنرت ابرسعيند نے ، جواب دیا ، مندا کی قسم جو کچر کئی جانزا ہوں وہ اس سے بہتر ہے ہو کئی نہیں جانتا ؟ اب برخص دیکھ سکتا ہے کہ مصرمت اوسے پیڈ مدری ومروان کواس پرٹوک سے ہیں کہ تو في العكام شريعت بن تبديلى كريك خطب كونما ذعيد پرمقدم كرديا ا ودمروان اس خلاف وردي مُنَّدت پرنا دم ہو<u>نے سے بجائے کہ دہا</u>ہے کہ ابوسیری علم کا مظاہرہ تم کردسہے ہو؛ وہ تو قعتهٔ ما عنی اور دامتان پارمینه به کیا « اُلٹا بحد کو آوال کو ڈانٹے " کی مثال اس سے موزول آر كوئى اورموسكتى بيد وكى مساحب أكريم سيديد توقع ركھتے ہي كديم محض طعنة مدرنف" اور الزام" توہین صحابٌ "سسے بھیے ہے۔ لیے ترک مُلّت، مخالفتِ مشربعیت کی بھی داد دسسے کیس کے تويدىميد ويشكل ب ي تعظيم محابر كى اتفريدكون مى مب كرمشخص كے مسلم معالم الله عليه وسلم كى مُنتت بيش كى ماتى بهد اوروه جواب بين كهناب كداس كا دوراب لدكرائم ليه شخص کی تعظیم و کریم کریں۔ اگر لیسے شخص کے خلافت لیب کشائی مائز نہیں توفعنل الرحمال ور پرویز معاصب کے خلافت زبان کمولٹاکیسے جا گزیسہے ؟

د بویزری ا کابر کامسلک 🕟

مرک کا انعلق ہے، وہ یہ ہے کہم مردان کے بارسے میں افراط دِ تفریط ددنوں کومنا سبنہیں مسلک کا انعلق ہے، وہ یہ ہے کہم مردان کے بارسے میں افراط دِ تفریط ددنوں کومنا سبنہیں سبحتے ہم شخصیت کے مناقب ومثالب دونوں تاریخ سے ریکارڈ پرموجود ہوں، اگراس کی می دفتا کو آپ کا جی نہیں جا ہمتا تو مذکیجے۔ مگراس کے حق جی انعاظم کی زبان بھی مت کھولیے۔ اس کے ماحول کے المجھے ہوئے مالات سے بھی آنکھیں بندمذکیجے۔ آئخسرت ملی الشرطیر وہم کا ادت دہے کہ انتخاب کا الشرطیر وہم کی انہوں سے ہو کی جھے ایک الشرطیر وہم کو مشتق با ادت دو مرسے فروشتی اوہ اسے با کے حق بی اس کے جواب میں ہیری گرارش میں ہے کہ مجھے تومروان یا کسی دو مرسے فروشتی کی سے بی می میں میں میں میں میں کی شخصے اس بات کا کہی جی بہت کہ مجھے تومروان یا کسی دو مرسے فروشتی کی میں جی بہت کی میں بینے تاکہ میں بی کر ہم می الشرطیر وہم میں کا دہ ارمثا دبھی بیان کر دل جس میں کسی خص

پرلمنت کا ذکر ہو۔ بلاشہ آ کفنور کے مُردوں بلکہ زندوں کو بھی با دہ مُرا ہملا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ بلین دورس طوت فرآن ومدیث ہی ہیں الین سنٹنی مثالیں موجود ہیں بی الین افراد پرانشراوراس کے دسول کی لعنت مذکور ہے۔ پھر مولانا موموف نے اسپنے بی گائی اوران کے مسلک کی ترجانی فرمائی ہے ، معلوم نہیں اس فہرست ہیں کون کون بزدگ شامل ہیں اوران کا افراط و تغریط سے مہرا مسلک کس مقام پر بیان ہؤا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی یعنیٹا ان کا کا برمیں شامل ہوں ہے جہوں نے دفعن و تشیئے کے ردیس ایک بسوط کتا ہے تعقیدا ان عشریہ کامی ہے ، ان سے درجے ذیل سوال وجواب فتا و کی عزیزی ہی منقول تعقیدا شاہ عرائ عشریہ کامی میں منقول

: 4

مسوال مردان کو بُراگیف کے بارے میں اہل مُعَنت کے زردیک کیا تابت سے ؟

مدامادیث بن مُنگم اوراس کے بیٹے پرلعنت واردیہے۔ طبرانی اور دومرسے محدثین سنے ان کی تخریکا کی سیے ہے۔

اس کے بعد دیوب، سکے بیخ المشائخ مولانامحہودالحسن مساحب کا درجے ذیل قول طاحظیم

### بوسنن ترمدي معلوة عيدين كي تقرير مي منعول بهد :

يقال ان اول من غطب قبل العملوة في العيدين من ان بن الحكم - كان من ان بن الحكم ظالما في التما أمستد بواعن سنة عليه السلام وكان يسب الناس في المجامع مثل الجمعة والاعباد والناس كا نوالا ينتظر فن بعد الصلوة الى الخطبة لسبّه في اثنا والخطبة فقد مراح على الصلوة للا ينتظر ون المصلوة للا الخطبة على الصلوة للا تشار الناس وكا نوا ينتظر ون المصلوة لا محالة -

دد کہامیا آ ہے کہ میں نے سب سے پہلے نا زعیدین سے قبل مطیر دیا وہ مروان بن حکم تھا۔ مروان ہن درجے کا ظالم اور کنٹیت نبوی کو پلیٹھ دکھانے والاا وراسس سے مرد موڈ نے والا تقا اور لوگوں پر جمعے اور جمیرین سے مجمع ہے استے عام ہیں سب فتم کرنا تقا اور لوگوں پر جمعے اور جمیرین سے مجمع ہے استے عام ہیں سب فتم کرنا تقا اور لوگ اس سب فیتم کی وجہ سے نماز عید سے بعد اس سے خطبے کا انتظار سے لیج بھر بھے جائے ہے اس سے نماز پر خطبے کو مقدم کہا تاکہ لوگ منتشر نہ ہوسکیں کہ بوکھ ان سے نماز کو انتظار تو ناگر پر نفا ہے۔

ان سے سے نماز کا انتظار تو ناگر پر نفا ہے۔

(التغريبلتريذي، · لانامحود الحسن مكتبه رحمية بيبند، المسايع، م<del>ال</del>)

اقل من خطب قبل العدلوة عن ان بنية فأسلاة ، فكان يعسوض في خطبته با هل ببيت النبي معلى الله عليه وسلم وبيئ الادب بهم فلما منى الناس ذالك وان ليس لهم مسبرعلى استماع اذا هم رضى الله عنهم جعلول بن هبون اذا فوغوامن الصلوية فقد مرمن ان الخطب في لينجئهم الى سماعها فكان فعله ذالك خياتاً ظاهرًا فأ نكر أعليه ومروان في سب سر بهد بريت النبي بطعن وتويين كرتا تقا اوران كي بي سي النبي بطعن وتويين كرتا تقا اوران كي بي سياد بي كرتا

مقا۔ بجب نوگوں نے یہ دیکھا اور وہ اہلِ بہت کی اس ایڈا دسانی پرمبرنہ کرسکے نووہ نما ذرکے بعد ریجے ایس ایڈا دسانی پرمبرنہ کرسکے نووہ نما ذرکے بعد ریجے جائے ہے۔ سے بہت کی اس ایک میلے جائے ہے۔ ایس اس میلے جائے ہے۔ ایس اس کا پڑھل خرش کا مطاہرہ مقابس پرلوگوں سنے اظہا دِنغرت کیا )۔

يه بات بخادى ، مسلوة العيدين كي اس مديث بن مي مذكورسي مساكم يومستري بهلفتل كرآيا ہوں كەمروان نے نود محضرت الجاسع پڑسے كہا كہ لوگ نماز عميد كے لبعد بھا دسے سہے جیٹھتے ہی نہیں ، اس بیے خطبہ کومقدم کرنا پڑا ۔ اب جولوگ مروان کوصفا رِصحابہ میں شما د کرے اس سے مناتب بیان کرتے ہیں، انہیں مندار ایجہ توموس ایا ہیں ادرموچ کراس سوال کا جواب یناجہے كه آخرمب سلمان مشمول محابركرام اس صغير حابي كاضطبر عيد سنف سيركيون إننا دُور بعلكت يقي مالانك خطيه سننون اورايك طرح سيع نماذ كاحفته بهيه مولانا محدادريس معاصب لينه اكابر کا بومسلک بیان فرمار ہے ہیں، اس بیان کردہ مسلک کی دوشنی ہیں وہ ان اکا برکے بارے میں كياار شاد فرمات بي بن كا اقوال مين في العالمي درج كيدين ؟ دايوبندى مسلك كے اصل تر یمان پر حسارت بی با آپ بی ؟ آپ فرمات بین کرتم مروان کے کارناموں اور اس کے کال کے اُلچے مجوشے مالات سے مبی آنکمیں بندنہ کرو۔ اس نعیجے سے پھٹم کرگزارہی گھرآپ مجی مروان ہے۔ اُن کا دناموں سیے ٹیم ہے ٹی نہ فرمائیں جنہوں سنے اس ما حول سے حالات کوالجعانے ہیں بہست بڑا کردار ا داکیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اور امام ذہبی کا موالہ دبیتے ہیں کر مداسے مبنن و کھنے والوں خه بجن كا اوارمنا بجهونا كذب ونعاق بقاء انهول خطوفان برتميزي سيعلوما دنياد كيراورآپ کوشا پرمعلوم نہیں کہ خور امام ذہبی سنے مروان سے بارسے میں اپنی متندر تصانیعت میں کیا کچھ لکھا ہے ، مگر محدثین نے جوکچومروان کے متعلق فرمایا ہے۔ میردست میں اس تفصیل میں نہیں حانا چاہتا۔ تائم آپ نے ہو بامراداس امركا اعلان كياكم بادسے بزرگون كا ذوق بى سب كروه مروان بر زبان ملعن درازنهبی کرتے، اس محربواب میں آپ سے بزرگوں سکے چندا قوال نمونۃ پیش کرویے

سله سروان اور صفریت ابوسید کا بر واقعه معمولی تغفلی اختلاف سے مدا تقریح مسلم اور دیگر کتیب مدیث میں بھی وارد سیے۔

### حَكَرُبِهِ مِن سنے مردان پرزبان کمن دراز" کی سنے ہے۔ عجیب مے غربیب معالطہ

مولانا محداددلیں معاصب نے ہم خرمی ایک جربت انگیز بات ادمثا و فرائی ہے۔ فرمانے ېي « ملک مها حب کوغالباکسي دادالحدیث بین کتب مدیث کی ساعت کااتفاق بوُا بوگا اور طلبَ مدمیث کی اس عا دست کامیم علم ہوگا کہ رہ ہرمدمیث کی مستدیرِ منے سے بعد تمنِ مدمیث مثر*وع* كرسف سے يہلے محابی سے نام پرمنی الترمنروعہم كہنے كا التزام كرستے ہیں۔ اب بخاری شرب کی قرارت کرستے ہوستے جہاں مروان بن الحکم سے نام پرسے نرختم ہودیاتی سہے، وہاں ملک صاحب سمنى الله عنهما كين كافتوى دي مح يامعا ذاللرلعنة الله عليهم كا؟ بينوا توجرواد. اس مریح اشتعال آمیزاور مفالط خیز عبارت کو بغور پڑھنے کے با دیجودیں سی محینے سے قامر ہوں كراس كاخشاً ومدماكياسهداوراس كي بِناكياسه والرمولانا فمدادربي مماسس يه فرمانا باستنهي کہ امام بخادی۔نےمروان یامکم کومحانی قرار دینے ہوسے ان سسے کوئی مرفوع ومتعسل معد میے۔ براه دامست بیملی النه طبر دستم سیمیم بخادی شرهیت بی تخریج کیسب ، توید باست بالکل خلط ہے۔ امام كارئ سند ليح مين اليبي كوئى مدين نهيل لي سب، مزود ان كومحابر مين شاركه تي بي -ابني تاديخ ميں ان كا قاعدہ سيركہ وہ بالعوم محابی سے سائند لدہ محدیدۃ وخیرہ سے الغاظ دہج كرتے ہیں یا کوئی الیں مدریث نقل کرستے ہیں بوان محابی سنے باا واسطہ اسخعنود کسے دوا بہت کی ہوئیکن تا ایخ کیرمبلدمهمنم «۱» ۳ ( واکرة المعارصت ) پس مروان سکے تربیجے پس ابسی کوئی تعری*ک* نہیں ، بلکہ صرحت یہ سہے کہ

سمع عنمان بن عفان ويبسولا.

که میریقی مساحی اس بین اس بین انکار کرنے پر ٹراز وردگایا تفاکر صفرت معاویم اور ان کے گور زمروان وغیرو صفرت کا ا اور ابل بیت پر جمجہ کے علیوں میں بہت تینم اور لعن طبی کرتے ہتے۔ اب وہ مزید سیری اس بحث کوئی کیجولیں جم میں موانا شیل نعانی اور ابل بیت پر جمجہ کے علیوں جم میں موانا شیل نعانی اور دیو بند کے اکا برای سبت و تیم کو بسلور ایک افتاد مسلم ہے بیان کریسے ہی اور اس کیلیے کسی توالے کی مزودت نہیں موں کرتے میٹا کہ وارد یو بند کے اکا برای سبت و تیم کو بسلور ایک افتاد مسلم ہے بیان کریسے ہی اور اس کیلیے کسی توان میں ہے ہیں کے دی کری تو شفی تکھی نما فوق کی درف مکانا بھاہے اکسے کون روک مکتا ہے ؟ " يعنى مروان في مغرب مثمان و بهروس مددايت منى سي الله الم ذبي ميزان الاعتدال بي مروان ك ترجي بي معان فراست بي المام ذبي ميزان الاعتدال بي مروان ك ترجي بي معان فراست بي المعال المناه عليه وسلم - قلت م وي عن المعرول النبي صلى الله عليه وسلم - قلت م وي عن المعرولة المعال موبقة نسأل الله المسلامة ومي طلحة بسرة وعن عثمان وله إعمال موبقة نسأل الله المسلامة ومي طلحة بسهم وقعل وفعل -

" بخاری کہتے ہیں : مروان سنے بی می التّرظیر ویلّم کونہیں دیکھا۔ یک دذہبی کہتا ہوں کہ اُس نے بسرہ (بنت معنوان) اور حمّان سے دوابت کی ہے اوراس کے عمال الکت نیٹریس ہم التّرسے سلامتی طلب کرتے ہیں مروان نے معنرت طلحہ مکو تیراد (اور مہنت ہے ناگفتنی افعال کا ارتکاب کیا یے

طبقات ان سعد میں صفرت طلح و سے ترجم میں بائے مختلف اُسناد سے مروی ہے کہ فران ان میں ایک دوایت عبد الملک بن مروان کی ہے جوم وان کی ایت النہ ایک دوایت عبد الملک بن مروان کی ہے جوم وان کی ایت النہ ایس ایس النہ ایس اور دوسری کتابوں میں بھی منقول ہے کہ این ایس ایس مروان می اور کی مرتب اور دوسری کتابوں میں بھی موجود کہ مروان صحابی نہیں۔ مروان کی مرتب میں امام ذہبی ہے اس سے شدید ترا توال بھی موجود ہیں۔ امام نووی تہذیب الا سماری فرماتے ہیں ا

لعربيسمع النبي ولاسكام -

. ‹‹مروان نے حفزہ سیے نزمدیث شنی نرایپ کی دیکھا ؟

میجه بخاری کے جونسیخے متداول ہیں اورجن کی مستدامام بخاری تک مہنج تی ہے،ان ہی

مله ما فظ ابن مجر مرضی تقریب میں مروان کے متعلق کلملے لا تکثبت له میحید آج اس کی محابیت آب تہیں ہے امام جد الرحن بن تحد اپنی کماب المرابیل میں فراتے ہیں : حران بین الحصی لعربیدہ عن الذبی صلی الله علیہ وسلم شیدتا - کان حرح ان علی عہد الذبی صلی الله علیہ وسلم شیدتا - کان حرح ان علی عہد الذبی صلی الله علیہ وسلم ابن خصص سنین او غوی مید مروان بن محم نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کچر کمیں نہیں مُستا ۔ وہ عہد نبوی میں تقریبًا با یخ سال کا تقا ہے بن مکم نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کچر کمیں نہیں مُستا ۔ وہ عهد نبوی میں تقریبًا با یخ سال کا تقا ہے (کتاب المراسیل کمنیۃ المثنیٰ ، بغد دو استرام مستال ما تقا ا

جہال کسی صحابی ہے۔ سلسلہ استاد ہونے ہیں تو دو دسرے مقام پران صحابی سے ساتھ وہی العرف کے الفاظ کا موجود ہیں یکسی ایک بھر اگر ہر وہ گئے ہیں تو دو دسرے مقام پران صحابی سے ساتھ ان الفاظ کا اصافہ کردیا گیا ہے۔ وہاں رمی المسرح نہیں تکھا گیا ہے۔ مثلاً بخاری کا بالم جہال ہی آیا ہے، وہاں رمی المسرح نہیں تکھا گیا ہے۔ مثلاً بخاری کا ب الشروط کی پہلی ہی معدیث محسرت مودہ بن زیر ہے سے مردی سے است سعہ عمروان والمسوس بن عفومه وضی الله عنه ما ۔۔۔ اب اس سند میں دونی الله عنه ما سعہ عمروان وار معشرت مودہ کر اس میں ھکہ آکا اشارہ مروان اور معشرت مسورہ کی میں خورہ کی میں اور انہی کو امام بخاری سے ومنی الله عنها کیا استان مردوان کو کھی امام بخاری سے بو دونوں صحابی ہیں اور انہی کو امام بخاری سے دمنی الله یہ ۔ اگر مروان کو کھی امام بخاری سے دونوں صحابی ہیں اور انہی کو امام بخاری سے دائی مردوان کو کھی امام بخاری سے دونوں میں ایک بات تھی نیکن امام بخاری معاون طور پر دومحا بیوں سے ساتھ برالفاظ لا شے شروان کو فارج کر دیا ہے ۔ کوئی صاحب اگر مزید اطمینان کرنا جا ہیں تو وہ عمرۃ القاری میں اس مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسورہ اور حضرت میں اس مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسورہ اور وصفرت مورہ الماری سے میں اس مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسرورہ اور وصفرت میں میں اس مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسرورہ اور وصفرت میں مورث میں مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسرورہ اور وصفرت میں مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت مسرورہ اور وسورت میں مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت میں دورہ کی دیا ہے دولوں کو میں مدیث کی شرح دیکھولیں ۔ وہاں علق مینی صفرت میں دورہ کی دیا ہے دولوں کی مدیث کی دیا ہے دولوں کی مدیث کی مدین سے دولوں کی مدیث کی کی ساتھ کی مدیث کی مدیث کی دولوں کی مدین کی دولوں کی مدیث کی دولوں کی کی دولوں کی د

له ولابيده صحيدة -«باپ بيش دوتوں محابی بي گ

كېرفرات بى:

اما مرج ان فانه لايومة له سماع من النبي صلى الله عليه وملّم ولاصحية لانه خوج الى الطائف طفلًا لا يعقل لما نفى النبي صلى الله عليه وسلمراباً ه الحكمر وكان مع ابيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردّ هما .

''نجہان تک مروان کا تعلّق سیے ، اس کی سماعتِ معدیث بی مسلی التُدعلیہ وسلّم '' میسی و ثابت نہیں ہے اور نزوہ مسحا بی ہے ، کیونکہ وہ ایک ملیفل نا وان تقاحیب کہ اُسے اپنے باپ کے ساتھ بی مسلی انٹرعلیہ وسلّم نے مدینے سے ملائفٹ کی طرفٹ مبلا وطن کردیا تھا اور وہ اسینے باب کے ساتھ ملائف ہی ہیں رہا ، حتی کر مصرست عَمَّا أَنْ طَلِيغَ بِهِ سِنْ اور البُول سنے دونوں کو والیس باللہا ﷺ

صیمے بخاری میں مروان کی دوسری روایات کا بھی میہی معاملہ ہے کہ حیمال مروان سکے نام پران کی سند کا خاتمہ مؤاسسے وہ سب مُرسَل دوایتیں ہیں ،لینی مروان سکے بعدکسی صحابی كانام غير تركورسپے جن سيے مروان سنے دوا بيت كى سبے ۔ بداما دبیث مروان سنے بى كاللہ عليه وسلم سيے ہرگزنهين سُنى ہيں۔اب اس سے بعد ہرصا حبِ علم يد د مكيوسكتا سہے كہ مولانا محداد دلین معاصب کا پرموال کتناعجیب وغربیب سیسے که «بخاری مشرنعیت بیں بیجال مروان بن تعكم كے نام برسن ختم موتی ہے وہاں ملک مساحب مضى الشرعنہا كہيں مجے يا بعنة الله ، كافتوى ديرك بير بين منمنتي مون، نه مجھے لعنت تھيجنے كازيا دہ ذوق وشوق سے المنگر بخاری نثر لعین پڑھنے ہوسنے بئی اس سے مصنفت امام بخاری ہی سے طریعے پڑیل کروں گا اورمروان ا درمکم کورمنی النّرعنها سرگزیمین کهول گا ،حبب کرمیرید نزدیک وهمحانی نبین ا وران پرمدرمیث میں لعندن بھی وار دسہے ۔ مجمع معلوم نہیں کہ وہ کونسا « دادالحدمیث، سہے یا مقاص بین بخاری کا درس دستنے ہوسئے حبب اس باب بیٹے کا نام آنکسہے، وہاں طلب، و ا ساتذه مروان بن الحكم دمني لمتعنها كينے كا ابتهام فراستے ہيں ۽ مولانا موصوف سسے ورخواست سے کہ دہ میری اور دوسرے طالبان علم کی معلومات میں امتیافہ فرمائیں اور ڈرامین ر ایسے « دارالحدیث» ادران سے معلّبین وفارغین سے نام شائع فرما دیں بوقرارت بخاری کے دوران میں مروان بن مکم رمنی اللہ عنہما کا ورد کرستے رسیتے ہیں۔ پھر بیممی دا صح فرادیں کہ برفعل اس مزعومہ مسلکب اکا بر" سسے کہاں تک موافق سہے جس کی گروسسے اس باب بعيثے سيمے بنے نہ رضی التّرعنهاكم ثنا دواسسے ندلعنهما التّدكم ثنا-

### مروان كاباب

میرخضب بالاستے خضیب برسیے کہ فاضل مریر بتینات مروان کے مما تعظم کو مجی شریب کرسے و دنوں محیحق میں دھنی الٹرعنہا کی قرارت کا التزام جاسیتے ہیں اور خالبًا مریرموصوبت پہلے شخص ہیں جنہوں نے ملکم کوجھی دھنی الٹرعنہ بناسنے کی سعی فرمائی سہے بھکم وہ خص ہے ہومنا فقین مریزہ سے ساز بازر کھ کرانہیں نبی ملی الشریلیہ وہ کمبی تونی ملی الشریلیہ وہ کمبی تونی ملی الشہ واز اور خیبہ انمور سے اگاہ کرتا تھا۔ محدثین ومور خیب کا بیان ہے کہ وہ کمبی تونی ملی الشہ علیہ وہم سے نطیہ وہم سے نظیہ وہم سے نظیہ وہم سے خیلے وہم سے خیلے وہم سے خیلے ہوئے ایک مصنوی اندازیں ہوت تھا، کبھی ہوئے ایک مصنوی اندازیں ہوئے میں اس کو شاد کیا گھا۔ میں اس کو شاد کیا تھا ہوں کہ اس کی گھندا دور فتار میں ایک طرح کا تصنیح اور فسا و ہیں دا ہوگیا تھا کیون کہ اللہ بعض انوال کے مطابق پیشخص گھروں میں جو گھا تھا کہ نوال کے مطابق پیشخص گھروں میں جو انداز کی میں ایک خوالی کے مطابق پیشخص گھروں میں طالعت میں قید کر دیا تھا اور کو مشمش کے باوجود حضرت ابو بکر وعمر منی الشرعیم میں دائیں میں خالی میں خالی میں والیں آئے کی اجاز مت اسے میں فلط ابن کے مہد میں والیں آئے کی اجاز مت اسے میں فلط ابن کی مروان اور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن میں والیں آئے کی اجاز مت اسے میں فلط ابن کی مروان اور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن کی راب کے متعلق ما فطابن ایک کی البی دار میں ایک کی میں والیں آئے کی اجاز میں اکسے ہیں والی ور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن کی راب دار ہوں اور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن کی راب دار ہوں اور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن کی راب دار ہوں اور اس سے باپ سے متعلق ما فطابن کی راب دار ہوں اور اس سے باپ سے کھی تا ہیں تکھیے ہیں ؛

وقد كان ابوي الحكم من اكبراع فأالنبى منى الله عليه وسلم وانما اسلم بوم الغنج وقدم الحكم مدينة تمطرده النبي في الله عليه وسلم الى الطائف ومات بها ومران كان اكبرالاسباب في حصارع فمان .

« اورمروان کا باب میم بنی کی الند علیه و کم سے مقا ، فتح کمه سکه در ترین دشمنول میں سے مقا ، فتح کمه سکه روز ایان لایا اور مدسینے بہنچا ۔ کھرنبی مسلی الند علیه دستم سنے اُسے طالقت کی طریب میلا وطن کر دیا اُور وہیں وہ فوت ہوا اورمروان محضرت مثمان سے محصور موسنے کا مدب سے بڑا مبب مقالے

اب اگرایساباب ادربیا می دین الله عنها بی تومچرکیه دیجی کرجدا لندبن ابی می دین الله عنها بی تومچرکیه دیجی کرجدا لندبن ابی می دین الله عنها بین تومچرکیه دیجی کرجدا لندبن دیا سب دمنی الله عنها نون سے معا شرسے بین دیا سب در می الله عنها نون می سی دیا ترمیان می دفن مؤاسے دنبی صلی الله علیه وستم سنے اس کا جنا زه می اورمیلانون می سی وفن مؤاسے دنبی صلی الله علیه وستم سنے اس کا جنا زه می

پڑھا! اوراس کے کفن کے بیے اپنا ہرین مبادک بھی عطا فرمایا۔ بولوگ اپنا مد فون "بر بنارسیے بیں کرد حکم اوراس کے بیٹے پر زبان طعن ومازندی جائے "ان کی نکا ہ سے سورہ احزاب کی وہ آیت توگزری ہوگی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: إِنَّ الَّذِیْنَ مُوُدُونَ وَاللّٰهُ وَسَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَى اللّٰهُ وَسَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ فِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ا پے معنہ ون میں فیمن ضمناً میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ مدیث میں تکم اور اس سے بیشے پرلعنت وارد سے اور یہ اُن چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں محدتی صاحب عثما تی نے مجھ سے اظہارِ اُنفاق کر لیا تھا یہ بی عجیب بات ہے کہ میں بنات " نے اس پر فور ً ا «البازغ» کولقر دینا ضروری مجھا اورمولانا ٹونی صاحب اورمولانا محدا دربی صاحب نے اس کو حثما تی ماحب نے کر حثما تی صاحب نے کر حثما تی صاحب نے کوئش فی صاحب کو کھک میں پہنچ نے افر مروان اور تھکم کے مناقب بیان فرمانے کی کوئش کی ۔ بدکوئش خرمان کی کوئش کی ۔ بدکوئش خرمان کی کوئش ماحب نے جوالئی و قدر دیگا تی ہے وہ میں طاح علم ہو۔ البلاغ سے موادن جانب محد نی اس کا اندازہ قار کین خود ہی کرسکتے ہیں ۔ ودمسری طرف جانب محد نی ماحب نے جوالئی و قدر دیگا تی ہے وہ میں طاح علم ہو۔ البلاغ سے مادی الاُولی طاح تا ہے کہا ہے ہی کھتے ہیں :

اب البلاغ کی پرمرابعت کیااس امرکا واضح نبرت نہیں ہے کہ بہ لوگ اسپنے گروہ کی

سد تک من گراهای بگویم تومراها جی مگو" کی روش پر کاربندی میچی بات مسیم بننا اور غلط بات پر د مناان کے بیان میں سے جے یہ ا<u>بنے سلقے کا آدمی سمجھتے ہیں،</u> وہ اگرنہا بیت کمزور اور واہی باست کہر دسے، تب بھی اسے لیک کرلیں سکے اور جران کی بین کا ممبر نہو، اس کے معلىطىيں ان كى مغرانىدى، فورًا ان كا ما كەرچپوڑدسەكى - ان محفىرات سىسےمىرى يەگذارش سبے کو مجہورا بل مُنت کے ملک " اور ما آب کے اکا برے ذوق " کی تحقیق کے تفا<u>ین</u> محفن ستأكيش بابمى سسے پورسسے نہيں موسكتے، نرعلى بحثوں بيں بود ااور غير محكم استدال محض اس طرح کی پھینتیوں سے موزّر اور مباندار ہوسکتا ہے کہ آپ دو مروں سے بنے «مبلاكهٔ دافضی، فروق مودود تبت كا دكميل، را فعنيتت كا جديد المرتيشن، كا دخار، وفض كي پيداوار" - اودان طرح سے دوسرے عامیان اور معیار مشرافت و ثقابست سے فروتر الفاظ استعال کریں۔ اگر آپ انبیار علیهم التلام کے دارث اور ان کے خلق کے ما س بی، تو آپ كوية تنابز بالالقاب اورففرسيه بازيان زيب نهين ديببي منزان كي مددسيه مواتي ادرخير كي أن كووزن وقرارنعبيب بوسكتاسهد ولبل سيديات ملبنيدا ودمنواسيد المحف طعن وثنيع اوريمزو لمزسے کام نکاسلنے کی سچی ناکام نہ فرملسیتے۔

اندسکه پیشش توگفتم و بدیل ترسب پدم که تو آزرده شوی ورندسخن بسیارامست ایک اورفنو کی

انزیں ایک اورمغنی صاحب کا بصیرت افروزنتوئی بھی ہرئیہ قاریمن ہے ۔۔ یہ "تعلیم القرآن" (داولپنڈی) جمادی الاولی اسے بھی گیا ۔ "تعلیم القرآن" (داولپنڈی) جمادی الاولی اسمان ساتھ بھی شاتھ بھی اسے مفتی صاحب سسے ہوچھاگیا کہ "کیا مروان نی ملی اللّٰہ علیہ دسمّ ہے صحابی سنھے اور کیا ان کونجیسٹ کہنا ما ترنیسے اور بھی امام ایسا کیے اس سے تبجھے اقتدار کرنی ما تزہیے ہمفتی صاحب فراستے ہیں ،

د مروان کو اممادالرجال کی کتابوں ہیں معایہ کے سلسلہ میں مکھتے ہیں آنھے۔ مہلی انڈ علیہ دسکم سکے زمانہ ہم ان کی پردائش ہوئی سہے بعد اور ہجرت ۔ ان سکے باپ کوہ پنم برطر العملاۃ والسّلام نے ملائفت کی میانیب سکال دیا تھا اور ہے ہوہ حجودا برونے کے باپ کے ساتھ بی دست اور پی غیر طبیال تساؤہ والسّال م کوانہو سے دیکھا نہیں۔ ان کی روایت محاص سنتہ بی سب مصفرت عثمان رمنی النّری محاص سنتہ بی سب مصفرت عثمان رمنی النّری محاص سنتے دان کو نا شاکسته المغاظییں ذکر کرنا مسلک ابل سند ب والجاعت کے مظامت سب اور خیرالقرون مشہود نہا بالخیر کے متعلق بے باکی والجاعت کے مظام سب ارت کا مرتکب سب ، اسینے تعمل کوسم جمانا جا ہیں ہے ۔ . . . اگرامام مذکوراصلاح قبول کر سے تواس کی افترار درست سب ، ورمذ کمروہ سے کیونکم دہ بت کروہ اسلاح قبول کر سے تواس کی افترار فقہا رکرام نے کروہ اکھی سب سے وہ دار مبتدع سب اور مبتدع کی افترار فقہا رکرام نے کروہ اکھی سب سے اور مبتدع کی افترار فقہا رکرام نے کروہ اکھی سبے سے اور مبتدع کی افترار فقہا کرام نے کروہ اکھی سبے سے اور مبتدع کی افترار فقہا کرام نے کروہ اکھی سبے سے اور مبتدع کی افترار فقہا کرام نے کروہ اکھی افتران

اله ۱۰ ان اکابریں سے ایک کا ذکرامی دسائے سے مغر ۱۰ پر ان الغاظیں کیا گیا ہے ؟ شیخ محدث وقبت محضرت مولانا دستے ہوگئی ہے ؟ شیخ محدث وقبت محضرت مولانا دستے ہوائی سے میں اور سے میں با در سے کرمولانا گھنگوہی نے مروان سے بیے وی لفظ نُجمتُ استعمال کیا ہے ہوساکل سے موال میں مذکود ہے۔

#### (Y)

# اما) ذہبی اور نواب صدیق سن خال کی تصریحات

بحثِ گرمشندمی مردان اور اس سے باب کا منعون علی اسان النبوۃ ہونا تابت اور وامنح كياما بيكاسه ابى كماب ك ديباجي مي شاه عبدالعزيز ماحب محدث كاتول بھی نقل کرچکا ہوں کہ ناصبیوں اور اہل بہیت نبوی سے بعض ریکھنے والوں سے ٹوسے کا سرار ا در بانی مبانی مروان می مقارنا بم آج کل بیونگرایل مدمیث اور دایوبندی سنفی مب مروان ا ور تعكم كى مدح وثنا بين يطب اللسان ہيں، اس ليے ميں اسمنن ہيں چنداما دبيث اور اقوال معلف مزيد مهين كردينا مناسب تجمننامون تاكه جولوگ تعظيم صحابر يحريرد يسيم بساس باپ جینے کی توقیرد تکریم سے علمبردادین سکتے ہیں ، ان سے فریب کا پردہ اچھی طرح چاک ہوجائے۔ مسنداحداوردوسری کتابول کی روایات تقل کردسینے کے بعدرستدرک کی اس روایت کی توتیق و نائید بوری طرح بموجاتی سب جسے کا رضانہ رفض کی پیداد ار قرار دیا گیا۔ ہے لیکن اس روایت کی تصعیف پونکرامام ذہبی کے ایک قول کے بل پرکی گئی ہے ،اس میری کس سے پہلے بہاں امام ذہبی کی کتاب العبر کا ایک توالہ دینا ہوں۔ بیمبی واضح رہے کہ برکتاب رطب وبابس ادر مشووزوا برسم پاک مے امام ذہبی اس کے شروع بی المنظم میں کئی نے اس ميں تاريخ اسلامی سيميمشهورترين حوا دمث كا ذكركياسېرين كامخط وضبط كرنا هرؤبهين عالم کے بیے صنروری سے بکتاب کے اکومی کھر تکھتے ہیں کہ اس میں صروت بڑسے بڑے اہم واقعات وحوادث درج سيك محيّة بي -اس بي سات مركة واقعات بي فرمات بي واقعات بي فرمات بي :

فيها توفى الحكم بن إلى العاص والدهم ان اسلم يوم الفتح كان يعُشى سوالنيى مسلى الله عليه وسلم وتبيل كان يجاكيه فى مشيئته فطرة الى الطائعت وسبته فلم يؤل طم بداً الى ان استخلعت عثمان فا مخله المددينة واعطاكه مشة العن - "اس مال مروان کا والدسم بن ابی العامی فرت ہوا۔ دہ فتح کمرے دوزسلمان ہوا منا گرنی میں اللہ علیہ وسلم کے ماز فاش کر دیا کرتا تھا اور برہی کہا مہانا ہے کہ آنمستور کی تھا گرنی میں اللہ علیہ وسلم کے ماز فاش کر دیا کرتا تھا اور برہی کہا مہانا ہے کہ آنمستور کی تعلیم الدو اس پر العدن کر دیا اور اس پر العدن کی دو معلا وطن پی رہا میں کہا معلم سے اسے میں موان میں ہوئے تو اُسے مدیتے ہیں امل میں ہوران العمل کا معلمیہ اُسے دیا ہے (العبر نی حدیدہ ن عدید میں نے اور امام ذبری کے ایس موال پر پردا ہوتا ہے کہ اگر مکم کا ملعون ہونا بالعمل جمودے ہے اور امام ذبری اس پر مران کر کیسے کر رہے ہیں۔ واقعہ برہے کہ امام ذبری نے اپنی تعمد وا توال میں مروان کی شدید مذہرہ ہے ہیں۔ واقعہ برہے کہ امام ذبری ہے اپنی شدید مذہرہ تک ہے جن میں سے ایک میزان الاعتدال کا قول پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔ نواب سرح مرحد ان تا ماں صاحب نے اپنی کتاب ہوئی السائل میں البیر ہمیت ہیں ۔ اقوال بھے کرد ہے میں ۔ مثال امام ذبری کی اعلام سب نیوالذ کہ لاء کے حوالے سے تکھتے ہیں ؛ اقوال بھی کرد ہے میں ۔ مثال امام ذبری کی اعلام سب نیوالذ کہ لاء کے حوالے سے تکھتے ہیں ؛ فتال طلحت و غیا فلیت کا مان ہیں ۔

"مروان نے مصرب طلحہ کو متل کیا اور کھر کے گیا۔ کاش کہ وہ زندہ نر بچنا ﷺ میزان کے محالے سے ملکھتے ہیں کہ" مروان کے اعمال تباہ کن اور بلاکت خیز ہیں جن سے ہم اللّہ کے صفور میں سلامتی میا ہے ہیں " اس پر نواب صیاحی فرماستے ہیں :

این تفسر کے است بنسیق دُسے۔

«بهمروان کے فسق کی تعریج ہے <u>ہ</u>

مِيرالنُبلاد مِن مَصْرِت طَلَوْمُ كَرَرْجِمِي إمام نَ بِيمروان قاتِلِ طَلِحُرُّ كَمِسْعَلَى كَلِيصَةِ مِن الْم فاتل طلحة في الموزيم كمغاتل على -

« طلحة كے قاتل مروان كاكناه إنابي براب سبتنا على المكت قاتل كا"

كهرامام ابن سمزم كاقول نعنل كرست بيد

ان مروان اول من شق عصا المسلمين بلاشبه تزولا تأدمل .... «مروان نے سب سے پہلے سلمانوں کی وصدت کو بغیر کسی شہروتا ویل سکے پارہ پارہ کیا ، مصنرت نعاق بن بشیرانصاری کو قتل کیا ہومحالی دمول اور انصار کے اسلام میں اولین مولود سقے اور حصنرت عیدالٹرین ذہیر سے بعیت کرنے سے بعدان کے خلاف نر وج کہا ہے۔

اس برنواب مومومت اپتی داستے کا اظهاد فریاستے ہوستے تکھتے ہیں :

«مروان کی طرف سے یہ مذربیش کرنا کہ اس نے صفرت ملکور کو تاجل کی بنا پر آئی کی انکہ اس ایسا عذر سے جس کے بعد کسی عاصی کی معصیبت کا سوال باتی نہیں رمتا اور سرایک کی طرف سے تا دیل کا دعویٰ کیا مباسکت ہے ہے ۔ (همدایة المسائل الی الد آلة المسائل صناف)

محديث الهيثمي كى احادبيث

اب بین ما فظ نورالدین الهیشی کی کتاب مدیری مجیع الزوائد و نمیع الفوائد بین سسے چنداما دیث نقل کرتا ہوں ۔ اس بین باب المنافقین بین امام احدیکے حوالے سیسے درج پینداما دیث نقل کرتا ہوں ۔ اس بین باب المنافقین بین امام احدیکے حوالے سیسے درج درج درج سیسے :

عن عبدالله بن عمره قال كناجلوسًا عندالتيى سى الله عليه وقد دهب عمره بن العاصى يلبس ثبابه ليلحقنى فقال وغن عنداه ليد خلق عليكم سهل لعين فوالله مان لت وجلًا الشون خارجًا وداخلًا حتى دخل فلان بعنى الحكم \_

" صفرت عبدالمد بن عمرہ سے دوایت ہے کہ ہم ہی الد علب وسلم کی خدمت یں بیٹھے ستنے اور (میرسے والد) معنرت عمر فین ماص (گھرمی) کپڑ ہے ہی دہت میں بیٹھے ستنے اور (میرسے والد) معنرت عمر فین ماص (گھرمی) کپڑ ہے ہی درہے سنے تاکہ وہ بھی اسی مجلس میں آ جائیں ۔ ہم صنور نہوی ہیں بیٹھے ستھے کہ آ کنعنو کرنے فرطایا کہ امبی تمہدارے بیاس ایک شعول شخص آنے والا ہے ۔ مندا کی قسم میں فرطایا کہ امبی تمہدارے بیاس ایک شعول شخص آنے والا ہے ۔ مندا کی قسم میں خوف ذوہ ہوکر ہرا ہر با ہر اندر دیکھتا دیا ذکر کہیں میرسے والدہی مذہوں) میہاں مخوف ندوہ ہوکر ہرا ہر با ہر اندر دیکھتا دیا ذکر کہیں میرسے والدہی مذہوں) میہاں تک کے مروان کا باب ملکم داخل مجلس ہوگیا ہے

مسنداحمدی جومدیث میں پہلےمسنداحدسے نفل کر جیکا، اس میں نام کی تصریح رہتی

اگرچ قریبز وامنح تقا مگراس مدیث بین مراحت سے ساتھ نام موجو دسیے۔ اوپر والی مدیث کے بعد معفرت عبدالل<sup>وین</sup> من عمرومی سے دوسری رو ایت سے :

وعندقال قال س سول الله صلى الله عليدوسلم ليطلعلى عليكم سهل يُعِث يوم القيامة على غيرسُنّتى إوعلى غيرملّتى وكنت توكت الى ف المنوّل فخفت ان يكون هوفاطلع سجل غيره د

در مسرت مرد الشرع مردی سے روابت ہے کہ دمول المدّمی المدّملی المدّملی المدّملی المدّملی المدّملی المدّملی منے فرایا : ایک آدمی تمبری سنت یا بمبری فرایا : ایک آدمی تمبرادے یا س آنے والا ہے جو فیامست کے روز میری سنت یا بمبری منت پر نہیں اُٹھا یا جائے گا "معزرت عرد اللّه فراتے بیں کہیں اپنے والد کو گھر جبور اللّه فراتے بیں کہیں اپنے والد کو گھر جبور اللّه فراتے بین کہیں ایک دوست را شخص تھا اور بیں فرد دیا جفا کہ بین وہی مراون نہوں ۔ لیکن اسی اثنا میں ایک دوست را شخص دیا تھی اگھا ہے۔

اس کے بعدان ہی صغریت عبدالہ سے سیمبری روایت ہے:

قال سول الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من ها الفنج من اهل الناس وكنت توكت إلى يتوضأ فخشيت ال يكون هو فأطلع غيره فقال س سول الله صلى الله عليه وسلم وهوه فا ا

میں مجھتا ہوں کہ مروان اور اس کے باب حکے متعلق موتصریحات بیں مہیش کرمیکا ہوں، ان پر اصارفے کی مزید ماجمت نہیں ہے۔ فیھا الکفائیہ لعن لدہ دس ایدہ ۔

مسلك ديويند

مديرالبذاغ اور مدير ببنيات سنے يرجو دعوئ كيانقا كه بمار ا اور بها رسے بزرگوں ِ اور

اكابركامسلك اورذوق يرسب كرمروان كونه محابركرام كيخفوص لقب منى التدعن سس یا دکیا بیائے، نراس سے مثلا منطعن کی زبان کمونی بیائے، اس سے متعلق بیں بہلے عرمن كريجكاكهاس انوسكع مسككب كي خلاوت ودزي شاه عبدالعزيزصا يحب بمولانا محبودالمحسسن مهاحب اودمولانا دمشیداحدگنگویی صاحب سنے تواس طرح کی کہمروان سکے خلافسند برط زبان طعن درازکی اورخود مدیر ببینایت نے اس طرح اس مسلکپ منوازن کی خلاف ورزی كى كرمرونان اود مكم كودمنى الله عنها كينے كى محينسيست فرانی اب بيں ليک مشال آخريں آيسى پہیٹ*ں کرنا چاہتا ہوں جو نباسنے* گی کربعض داوبندی بزدگ اسیسے بھی جنہوں نے اُس دکھر دكماة اودكعيّ نسان كوبالكل بالاستصطاق دكم دياسب يس كاادتمار البلاغ وببيات واسل کردہے ہیں اور جوعلانبیم وابی سے بیے دمنی الدعنہ اور حعنریت کی گردان کردسہے ہیں - میں نے اس کا ذکر بہلے اشارة کرویا تنا کر بھارت میں بھی علمائے دیویند معنالفت وملوکتیت " كے خلاف مرگری سے مہم میلا دست ہی ۔ مینانچرمولانامسبد محدمیال معاموب، موجمعیت على ئے ہند سے متاز ترین عما تدیں سے ہی، انہوں نے ایک کتاب " شوا بدِتغدّی " کے نام سے تصنیف فرانی ہے جس میں مودودی صاحب کی شیعیت کو اکینے میں " بہٹ کیا گیا ہے ور اس يحت المين الكري انعام طلبه مي تقسيم موست من اس كتاب بي ايك بجث كاعنوال المعتمر مروان کی تقرمیرا ورفتندانگیزی کا افسانه ہے ؛ اس میں پندرہ بیس مقامات پریجهاں نمبی مروان کا نام آباسہے اسے معنرت مرد ان فکھا گیاسہے میصنرٹ عثمانٌ کی ایک تقریر جس کا حوالہ مولانا مؤودی نے دیا تھا، اس پڑممر وکرنے ہوئے مولانا محدمیاں مسامعی فرملے ہے ہیں :

"اگریرتقریمیجے ہے تواس کا ما میل یہ ہے کی سیدنا علی دمنی الشرعنہ وامنی ہوگئے ہے کے کہ سیدنا علی دمنی الشرعنہ ا وامنی ہوگئے ہے کہ سیدنا عثمان دمنی المشرعنہ اسپنے نظریات قربان کردیں اورجام جہ ادت محصنا برس نظریات کی قربانی منظود کر لیں ۔ مگر معشرت مٹران کا قدم استقارت نہیں ڈکھ گا ۔ انہوں نے معشرت مٹمان دمنی المشرعنہ کو مجمعی قربانی کی تلقیان کی اور اگر می صفرت مٹمان دمنی المشرعنہ کی معشرت مٹمان دمنی المشرعنہ کی معشرت مٹمان دمنی المشرعنہ کی مرسکے گر سیسے دہ اپنا موصلہ پور انہیں کرسکے گر سیسے دہ اپنا موصلہ پور انہیں کرسکے گر سیسے دہ اپنا موصلہ پور انہیں کرسکے گر سیسے

ہی معنرت عمّان دمی المسّر عنہ نے اپنی قربانی دی استفرست مروان مجی قربان ہو ہو نے کے لیے میدان میں آ گئے ۔ بوائیوں کا مقابلہ کیا اور السید زخمی ہو گئے کہ بوائی ان کومردہ مجھ کر مجوڑ گئے ۔ معنرت مودودی صاحب توشا بر میں ہے کہ کہ بوائی ان کومردہ مجھ کر مجوڑ گئے ۔ معنرت مودودی صاحب توشا بر میں ہمت نہ کرسکیں ، المبتہ حضرات ناظری فیصلہ فرمائیں کہ اگر واقدی کی ٹیر المائی دوایت سائے کی مباتی ہے تومستی مبادکہ وکون ہوتا ہے ، معنرت علی کرم السّر دوایت سائے میں السّر وال دمنی السّر و السّر و السّر و السّر و اللّہ و اللّہ و السّر و اللّہ و اللّٰہ و اللّہ و اللّہ و اللّٰہ و اللّٰہ و اللّٰم و اللّٰہ و اللّٰم و ال

دشواپرتفرس، شائع کردہ کتا مبستان، قاسم مبان اسٹریٹ دبی، جمیراقل، اسٹری اسٹریٹ دبی، جمیراقل، اسٹری اسٹریٹ دبیر برائے کہ دہ اکا برہی جو مروان کوشیطان، ملعون، نبیبیش، خلالم، فیجاش، سنگہ نہ نبوی کوپی کہ فیش مطرب دان الحالات میں بوصنرت مروان دمنی الٹر عمر کے بیرمنا قب وضنائل بیان فرما دسے ہیں اسٹری برا خلاف بین بوصنرت مروان دمنی الٹر عمر کے بیرمنا قب وضنائل بیان فرما دسے ہیں المبیری بیرن نفاوت دا ہ از کھا مست تا بکہا !!

مردان کی نشته پردازیاں کہاں تک بیان کی جائیں۔ اس کی بدزبانی اور ایندارسانی
سے اقبات المؤینین تک محفوظ درہ سکیں۔ یہ واقعہ پہلے بیان ہو پکاکرمیب وہ بزید کی ولی ہمکا
کاپرچادا در اس کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا ادر مصفرت عبدالرحمٰن ابی بحرف اس بر
اعترامٰن کی قوائی خص نے مصفرت عبدالرحمٰن کا تعاقب صفرت عاکشہ شکے گھرتک کیا اور
ان کے دروازے پر کھڑے ہمر کرالزام تراشی کی جس کا جواب تو درصفرت عاکشہ ہم کودنیا بڑا۔
میرے بخاری، کتاب النکاح، فاطر بنت قبیں سے قصتے میں مذکور ہے کرمروان نے معفرت
عاکشہ شریعے کہا : ان کان باک شریع شریع شا، دہ مختلف فیرتھا گرازواج مطبرات درام المؤینین محفرت ماکشہ رہاں ذیر مجب کیا مردان اس سے ذیا دہ شریعیا درمہذب تر معفرت ماکٹ انداز اختیار نہیں کرسکتا کیا ؟

معنريت فأكيمتيت كي تدنين شريموتع يرص برتميزي كامروان سنيمغلا بروكيه اس كي

تغصیل قواریخ مین منعقول ہے۔ بنی ملی المد علیہ وسلم ، معنرت ابو کراٹ اور صنرت محرف کی آرامگاہوں کے قریب بلگر موج دکتی جہاں وفن کیے بیانے کی ٹواہش اور دمیت معنرت معنرت مرف کی نسے فرائی گئی ۔ مروان ڈٹ کر کھڑا ہوگی کے حسن کوریہاں وفن نہیں ہونے دیا بیاسے گا ۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے مروان ڈٹ کر کھڑا ہوگی کے حسن کوریہاں وفن نہیں ہونے دیا بیاسے گا ۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے میرت عائشہ میں استیعاب، اسمدان فاہر اور امام سیوملی کی تاریخ الخلفا رہینوں کے توالے سے مکھا ہے :

موسمب معنرت من كا أتقال برُ ا فوصفرت بين ني ماكر معنرت عاكث في المنظرة المجالة المجالة المجالة المحالة المحال

مردان کی اس روش پڑھنرت ابو ہر تی معیدم نے اس کے بزرگ نے بہتے بھا وکرایا ورز تو نریزی کا خطرہ تھا۔ گرھنرت ابو ہر ترج کھری سنائیں ان کی سارتی نعیبل البدایہ والنہا یہ اور دوسسری تعالی می موجود ہے۔ مروان سے مداح نکال کرنجود پڑھ سکتے ہیں۔ واقع ترج ہ ادر جرم تموی کی المناک اور د للدنی توبی کا با وث و محترک میں مروان ہے ہو یا کیموز میں سے نام رہے گا کہ النبلار قوبی کا با موان ہے ہو یا کیموز میں سے نام رہے گا کہ النبلار میں مروان ہے ہو یا کیموز میں سے نام رہے گا کہ النبلار میں مروان کے معالمات بیان کرتے ہمدے کھا ہے :



IN Siratie Mustadeeminet



## كيامهابرام معيارين بي

[ابلاغ کی تنقید کا بواب دینے کے علاوہ میں وقتاً نوقتاً بعض دو کمر اعترامنات کا بواب بجی دیتا رہا ہوں ہوجاءت اسلامی اور مولانا مودودی پر عاکمہ کے بہاتے ہیں اور جن کا مدعا ہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور بی کا مدعا ہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور بی ان کے افعال واقوال کو بجت نہیں سمجھتے ہیں ہے یہ جو ابات ترجان میں شائح ہوئے ہیں اور ہی ہے تاکہ بی اور ہی ہے تاکہ کا ایک مغموں اور لیعن موالات و میں بی منا لی کردوں بچنا کچراس سلسلے کا ایک مغموں اور لیعن موالات و ہوا بات اس باب ہیں دیدے بیا رہے ہیں یسب سے آخر ہیں مولانا مودود کا کا ایک بواب ہی بی نے رہیے التانی شمال شرح ہوا ہے ۔ انشر سے کردیا ہے کہونکہ یہ اس مومنوع پر ایک مختصر گر جا می ہوا ہے ۔ انشر سے کہونکہ یہ اس مومنوع پر ایک مختصر گر جا می ہوا ہے ۔ انشر سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو افراط و تغریط سے بچا ہے اور سی کا طرف اور اور تشریط سے کہوں ہی اس کو افراط و تغریط سے بچا ہے اور سی کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تش کا طرف اور اور تشریط سے کہا ہے۔ اور تشریط سے کہا کہ کا بیات کے والے کی دور کیا ہم کا کہ کی دور کیا ہم کو افراط و تغریط سے کہا ہے۔ اور تشریط کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کو افراط و تغریط سے کہا ہم کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کو دور کیا ہم کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کی دور کیا ہم کیا ہم کی دور کیا ہم کی

جاعت املای کے خلات ہو ہے کہ سرویا اورخلاف واقعہ الزامات عائد کیے ہوئے ان بین سے ایک بریمی ہے کہ سرویا اور خاص کومیاری تہیں مائٹی اور ان پرتنقید کومیائز دکھتی ہے ۔ مالا کومسلماؤں کوممائز کرام کی عیب بیٹی سے فتح فرمایا گیا ہے اور قرآن وصد بیٹ محائز کے خفائی ومناقب سے نبریز بیں اور نبی ملی النڈ علیہ وسلم کا ارشادہ کہ کہرے معابرت اروں کے مائز ہیں ، جس کی بھی تم بیروی کرو ہے داہ پاؤگے ہے معابرت اروں کے مائز ہیں ، جس کی بھی تم بیروی کرو ہے داہ پاؤگے ہے ۔ جماعیت اسلامی سے وابستگی رکھنے والا ہر شخص آگر میے النڈر کے فقیل و کرم سے ایک جبیع مسلمان کی طرح الداور اس کے زبول میں الشرطیر و کئم کے بعد جس انسانی گروہ سے ایک سیجے مسلمان کی طرح الداور اس کے زبول میں الشرطیر و کئم کے بعد جس انسانی گروہ سے ہے سے سے میڈر بات اپنے دل ہیں دکھتا ہے ، وہ محائز کرام و نوان الند

علیم اجمین ہی کی جاعت ہے اور وہ اپنی مدتک اس خلط الزام سے اپنے آپ کو برجی الذر مرسمی سے متاہم مامۃ المسلیبن کو بدگا نی سے بچلنے کے بیے صنروری معلوم مہر تاہے کہ امل حقیقت کو واضح کیا جائے اور بنایا جلئے کرجاعت اسلامی کا موقت اس مستلے میں کیا ہے اور آیا وہ کناب وسنّت اور انگر ترسلف کے ساتہ مسلک کے مطابق ہے باب کے منالفت اس ومناحت سے امید ہے کہ جاعت کے افراد کو بھی اطلیبتان قلب ماصل موگا ور تعالیت اور انگر مام مسلمانوں کے خلط فہمی میں مبتلا ہونے کا امران اور مناحت سے امید مرکو کر میمان چرکا امران ان مرسم بنا ہونے کا امران ان مرسم بنا اور کے کا امران ان مرسم بنا کو امران کی جا رہی ہیں ۔ ان ور مرسم کی جا عت کی المی علی میں مبتلا ہوئے کا امران ان مرسم بیا ہی جا رہی ہیں ۔ ور مرسم کی جا میت کی المی عام مسلمانوں سے خلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور کی جا رہی ہیں ۔ ور مرسم کی جا رہی ہیں جا رہی ہیں ۔ ور مرسم کی جا رہی ہیں اس می مرسم کی جا رہی ہیں جا رہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں ہیں جا رہی ہی جا رہی ہیں جا رہ ہیں جا رہ ہی ہیں جا رہ ہیں جا رہ ہیں جا رہ ہیں جا رہ ہیں جا رہی ہیں جا رہ ہی

جاعت اساا می کے ملاف مندرم بالاالزام کی بنیا دجاعت کے دستور کی
ایک عبادت پرد کمی جاتی ہے ملافت مندرم بالاالزام کی بنیا دجاعت کے دستور کی
ایک عبادت پرد کمی جاتی ہے ہوں کے پورے الفاظ بھی معترطین نقل نہیں کرستے بلکہ
ایک دوفقوں کو سیاتی عبادت سے الگ کر کے بہیش کرستے ہیں۔ اس لیے مناصب معلوم
موناہے کہ مزید بھرش سے قبل کر تورج عمیت اسلامی کی وہ پوری عیادیت یہاں نقل کر دی جائے
میں کو بنیا دبنا کریہ احتراض بارباد المعایا جاتا ہے۔ وستورج اعمت کی دفعہ مسلی متعلقہ شن ملا درج ذیل ہے :

در مولِ خدا سے مواکسی انسان کومعیایین نه بناستے کسی کو تعقیدسے بالا زرہے ہے کہ تکی خامی میں مبتلا نہ ہو۔ ہرایک کوخدا ہے۔ بناستے ہوئے اس معیاد کے بناستے ہوئے اس معیاد کے لیا فلسسے میں درم ہر اس معیاد کے لیا فلسسے میں درم ہر اس معیاد کے لیا فلسسے میں درم ہر درم ہیں درم ہ

 قائل ہے۔ بھر تنقید کو تنقیص اور حمیب بینی کا ہم منی ہی خود معز ضیبی ہی نے بنایا ہے تاکہ ہم پر
یہ الزام چیپاں کیا جا سکے کہ ہم صحابہ کی عیب بینی کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کا ارتکاب ہمی کہ نے
ہیں۔ اس کے بعد معترضین کا مزید کر تب یہ ہے کہ وہ اس عبارت کا یہ فقرہ مساعت نظر انداز کر
بلتے ہیں کہ بیجو اس معیاد کے لحاظ سے جس درجے میں ہجواس کو اسی درجے ہیں لہ کھے یہ بچو کہ یہ فقرہ
ال کے اعزاضات کی بودی جمیا دہی کو منہدم کر دیتا ہے ، اس لیے وہ مرے سیاس کا کوئی
ذکری نہیں کرتے ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کوان معزات پرالزام تراشی کا شوق کی قدر فالب اور ان کے لیے دمروں کے بن ایمان میں کہوے ڈالناکس طرح ایک مجبوب شغلہ بن گیا ہے۔ اور ان کے لیے دمروں کے بن ایمان میں کہوے ڈالناکس طرح ایک مجبوب شغلہ بن گیا ہے۔

اميرجماعت كي تشريحاست

ای پرمزید سم بیرسی کم ان نوگوں کی اس الزام تراشی کے بواب بیں مذکورہ بالاعبار اللہ بی برمزید سم بیرسی کم ان نوگوں کی اس الزام تراشی کے برا کم بی اوراسینے امل اعترامی ہی اوراسینے امل اعترامی ہی کو بار بار دمبرات اور بھیلات سے بیلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پردیکی ہے، دستور کی اس شق اور بالمنعموم اس کے الفاظ معمویا ہوتی "اور مستندی کی تشریح جاعمت اسلامی پاکستان کے موجودہ امیرمولانا ابرالا علی مودودی نے بعض سوالات کا جواب دستے ہوئے یوں کی ہے:

معہادیے تردیک معباری سے مرادوہ بیزسی سے مطابقت دکھنا
سی ہوا درجی کے خلاف ہونا ہا مل ہو۔ اس نماظہ سے معباری صرف خدا کی کتاب
اور اس کے درمول ملی المشر علیہ وسلّم کی سنّت ہے۔ معابر کرام معباری نہیں
ہیں ملکہ کتاب وسنست کے معیار پر پورے اُترینے ہیں کتاب وسنّت کے
معیار پر جانچ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ گروہ بری ہے۔ ان کے اجاع کو
ہم اسی بنا پر حجمت مانے ہیں کہ ان کا کتاب وسنّت کی او فی اسی خلاف ورزی
پر بھی متفق ہو جاتا ہما دے نزویک مکن نہیں ہے ؟

(ترجمان القرآن *، درسائل ومسائل مبلده ۵ ، عدد* ۵ )

پیراکب دوبرسے مغام پروه مکھتے ہیں : موتنقید کے معنی عجب مہینی ایک جا ہل آ دمی توسمجھ ممکنا سیے مگرکسی معاطیم آدى سيدير توقع نهبي كى ماسكتى كرده اس لفظ كايرمغهوم محجه كاينعتيد كيمن مانيخ اور يركفن سيري اورخود دسنوركي مذكوره بالاعبارت بس اسمعني كي تصريح بهي كردى گئىسے ـ اس كے بعد عيب مينى مراد لينے كى گنعائش صرف ابك فتنه پرداد آدمی ی اس نفظ سے تکال سکتا ہے۔ مزید برآن اس فقرسے بیں بیر تعتريح بمى كردى كئى ہے كەرسول خداكومعيار قرار دينے كے بعد جس كابومرتبر کمی اس نماظسے قرار پاستے گا ، اسے اسی درم میں رکھا جاستے گا ۔ اس سے برمطلب آخر کیسے کی آباکہ محائبہ کرام کے بوجمامد و فضائل کتاب النڈا ورانقاد بنويدمين مذكوريس، وه واحبب النسليم نهيس ،

(ديماله" كياج اعمت ملامي تي يرسب " ؟)

جا عت اسلامی کے دمتور کی مندر رئم بالاعبارت اوراس کی پہیش کردہ وصاحت کیس اورعام فہم ہے اور سر پڑھا کھھا آ دمی اس کو پڑھ کر با سانی میر اندازہ کرسکتا ہے کہ آیا اس سے محابة كرام كى تنقيص وتوبين كالبهلو كلتاسيع يااس سيدان كى تعظيم وتوتبر ثابت بوتى سبے۔ اس عهادت ميں اگر لفظ تنع يداستعمال بؤاسي تواسيے تواہ مخواہ مبقرا بناسيسنے کی کوئی معقول مير نهبين سيريداس لفظ كالغوى اوراصطلاحى مفهوم فقط برسيس كركسي سنشير كي حقيقت ما برتبت كومبانيا مباست راكرده سنته في الامل زيرخانص اوركامل العبارسي تومعياد بركسي مباسن ك بعداس كابوسريس وكمال اورزبا ده نكعر باستے گا۔

كثاب ومُنتَّمت سكيمبوجب معابركرام شكيمن حبيث الجاحمت وابحبالي حنزام بو-ادراجاع محابه كي يختب شرح تسليم كيديان في سيد بعداس من بي ايك سكر بعداس المراب المركم المديث الملسب رہ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک صحابی کے منغرد قول وفعل یا چندم حابہ ہے مختلعت اقوال كاشمارا ولرئر شرعيهمين موسكتاب يانهين اوركتاب وسنت كاكسو في يرجا يح بغير الأننغ بدا ورسيريون وبيرا بمحن قول وفعل محابى بوسنه كى بنا پرانهيں واحب التفليد سمجها ما مكتّ ہے یانہیں ؛ اس معلسطے میں حبب ہم مب سے پہلے کتّاب السّٰدی ما نب *رجوع کویٹنے* 

بی تو میں معلیم ہوتا ہے کہ وہاں کسی مقام برنمی صحابہ کرام کے افغرادی افعال واعمال کو ہا ہے ۔

سیاستقل اموہ اور مرجع قرار نہیں دیا گی بلکہ نمام مسلمانوں کے ساتہ نود صحابہ کرام کو بھی ہے بہ افرانی گئی ہے کہ جب کہ جب کسی معاسلے میں ہم ارسے درمیان تنا اُرع اور اختلاف پر پرام و تواسے اللہ اور اس کے ربول کی بیانب لوطا و ۔ فَیَا یُ تَسَانَمُ عُتُم فِیْ شَیْقٌ فَی دُولًا اِللّٰهِ وَالدَّ سُولِ ۔ اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ ہی بر اس اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ ہی بر اس اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ ہی بر فیصلہ فرما و با ہے کہ ایک می ایک معالی بھلے تو دم میاری نہیں ہے بلکہ اختلاف کی موردت میں صحابہ نے ہود می بایس ہے بلکہ اختلاف کی موردت میں صحابہ کے ہے کہ ایک ایک میں میں ہے۔

### مدسيث كافيصله

قرآن مجید کے بعد حب ہم حدیث دمول سے دہوئ کرستے ہیں تو وہال ہمی ہیں صحائب کرآ کے انفرادی اقوال وا فعال کے واجب الا نباع ہونے پرکوئی دبیل نہیں ملتی ۔اس ہیں شک نہیں کہ بعض احادیث ہیں وار دیسے کہ نبی سی الٹر علیہ دستم سے فرمایا کہ میرسے بعد ابو بجراور عمر دمنی الٹرعنہا) کی افتذا کرو ۔ لیکن اس سے مراوان کی فاتی چٹیت ہیں مطلقا پیروی نہیں ہے جلکہ اس سے مراد خلیفہ کا مثر ہونے کی حیثیت سے ان کی اس سنگ کی پیروی ہے جسے ابحاج صحابر کی تاکید و تو ثبین ما مسل ہموتی ہے ۔ اگر بیز بات نہ ہموتی تو یہ دونوں بزرگ دو رسر سے محابہ کواپنی آدار پر بجٹ و کلام کی وجوت ، اور اپنے خیالات سے اختلاف کی ایمان ست نہ ورشود محابہ کی برگافت نہ دسیتے ، اور خود محابہ کی برگافت نہ کہ ہے۔

حدسيث اصحابي كالنجوم كي تحقيق

ا قدد لسئے شیخین سے متعلق ان اماد بہ سے علاوہ مروت ایک روابیت ایسی بائی مباتی سے علاوہ مروت ایک روابیت ایسی بائی مباتی سے عبر سے بنا ہر مرحابہ کرام نے منظروا قوال کی حجیت سے حق بیں استدال ہو سکتا ہے۔ بہوایت بالعموم اس طرح بیان کی ماتی ہے :

اصمابي كالنجوم وايتم اقتديتم اهتديتم-

" میرسے اصحاب ستاروں کے اندین - ان پی سے میں کی مجی اقتدا کروسے داست تباؤنے ع

اگرچ اُمول فقر کی کمآ بول میں اس روایت کامبا بجا ذکر کیامیا تاسید لیکن میرسے علم میں کوئی ایک اِمولی يافتيهي اليباجيين سيرحس ينداس دوابيت سيرسحا بي كتون وعمل كوم للقَّاحجنّت ثابت كرنيذكى كومشنش كام وعلماست اصول اس دوايت كي كجددومسرئ ناويلات كرستے جي جن سکے ذكر كاليبال موقع اور محل منهي بــــ

إس روايت اوراس مسيه طنة مُكنة الغاظ بشتل بعن وتكرروايات جومها برورابي بب کے حق میں مروی میں ان کے متعلق مجوا دلین اور صروری بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ محقة غمن اور فن رَمِال کے ماہرین کے نرویک ان سب کی سندنہا بت کمزور ہے ، اس کیے معقائد واسكام كى محدث بس ان سيطاستدالال ميائز نهيين سيد، بلكه فعناكل ومناقب سكے ملسلے میں کمی ان ۔ کے منعقت کی مراصت کیے بغیران کا بیان کرنامیجے نہیں ہے۔ صحاح مستہ یامدیث کی کسی دوا سری مستند کتاب میں ان کی تخریج تمیں کی گئی معاقط ابن عبدالبرنے جامع بان العلم مي معدايت مذكورة بالاى مستدكونتل كريك كلماسهد

هانه الاستأ والاتقوم ميه حقية –

ددیدالین سهند بهرس سے بل برکوئ حجت فائم بہیں ہوتی "

ا بن حزم نے الاستحام میں اس کے مطاولوں پر جرم کرنے کے بعد مکھا ہے: خانهمه اية ساقطة دخع ومكن وب موضوع بإطل لثمر

« برپایت اعتبار سے گری مونی روایت سے - ایک حجو ٹی اور موخوع اور باطل

خبرہے جمیمے ٹابت نہیں ہوئی ہے

ما فغذا بن مجرف تربيح كمشا حدين أس روايت اور د بگرمتقارب الالفاظ روايات ی ماری سندوں کا ذکر کرے البنین منعیعت اور وابی قرار دیاہے ۔ امام شوکانی سے ارشا دالغول مسديس اجاع پركبث كرت برست يه مدسيت نقل كى سيسا وركبر كلمعاسيد:

نيه مقال معهوب ـ

«اس کی سندیں کا ہے مومود ف ہے ہ

لايساوىفلىئار

« ببرداوی ایک کورسی کا بھی نہیں »

ابن عدی سنے اس دا دی کی د وایات کومومنوع قرار دیا ہے۔ حا فظابی قیم نے اعلی المقعین، مبلد ٹانی ، القول نی التقلیدیں اس دوابیت کوغیر میمیع ثابیت کیا ہے۔ ول محابی سکے متعلق انمر مبلف کامسلک

بہرکبیت قول محابی ہے جبت ہونے پرکتاب دستند ہیں کوئی نس موجود نہیں ہے اور رہے وجرب کے است کے انتقال ہے کہ اگرکسی معلی ہے مردت کا است کے بین تقریبًا انفاق ہے کہ اگرکسی معلی ہے مردت ایک بیا جہ ما قول ہی افور ہو تو اس کا شار اقل شرعیہ بن نہیں ہو مکتا ، ہیا ہے اس کے خلاف کوئی دو مرا قول محابی موجود مزہو۔ اسے کتاب و منت کی کسوٹی پر میانچت اس کے خلاف کوئی دو مرا تول محابی محابی اختالات رونا ہو اسے ، وہال ہی ناگر ہو گا۔ اسی طوح جن مسائل ہی محابی کرام کے ابین اختالات رونا ہو اسے ، وہال ہی لا محالہ مجان بین اور تھے ہوگا اور اس کے بالمقابل معیار کے مقدود ت اس کے مقدود ت اس کے مالمقابل معیار کے مقدول کتا ہے اس کے قائد سے اس کے دو مرا تو ل تا بی ترک ہوگا ۔ اس کے قبیق وقف تیش اور جا بخ پڑتال کا دو مرا نام شعبہ ہے ہوگا ۔ اس کے قبیق وقف تیش اور جا بخ پڑتال کا دو مرا نام شعبہ ہے ہوگا ۔ اس کے قبیل مندوری معلوم ہوتا ہے کہ چیڈ مستندائم مسئلے کے مختلف بہلوؤں کو واضح کرنے کے بیاے منرودی معلوم ہوتا ہے کہ چیڈ مستندائم وفقہ ارکے اقوال وارار کر بہاں نقل کر دیا جائے۔

امام ایومنیفه میرکید و اقوال مولانا مودودی سفینلافت و ملوکتیت بین سند توالوں سے نفل کیے ہیں۔ ایک قول بر سے کر سجیب مجھے کما ب وسنت میں کوئی حکم نہیں ملت او بیں اجماع صحابہ کی پیروی کرتا ہوں اور اختلاف کی صوریت ہیں جس مسحابی کا قول میا ہتا ہوں قبول کرتا ہوں اور جس کا بیا ہتنا ہوں مجھوٹر دیتا ہوں ، دوسرا قول بیر ہے کہ «جب معالیہ بیں اختلات ہوتہ قباس کرنا ہوں "

مذہب منتی کے نامورفعیٹمس الائمہ امام کرشی اپنی کتاب الاصول عبلداول براجاع معابہ پر بجیث کرنے نے ہوئے فریائے ہیں :

وانماكان الإجماع حجة باعتباس ظهوس وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه وإنما يظهر هان افى قول الجماعه لاقى قول البحاعه لاقى قول الواحد الاترى ان قول الواحد للايكون موجبًا للعلم وان لم يكن بمقايلته جماعة يخالفونه -

«اود اجاع کا حجت موناس دمرسسے کر ایک یاست پر آنفاق موطیف کے باعث می وصواب کا پہلو وا منح موجا ناہے۔ یہ یات قول وا معرکے معاسفے یں نہیں بلکہ قول جاعبات ہی ہیں ظاہر ہوتی ہے۔ کیاتم نہیں دیکھتے کہ قول واحد اس مورت یں بھی موجیب علم نہیں ہونا جب کہ کسی جاعت سفاس کی مخالفت مذکی ہو "

اس سیمعلوم براکر قولِ منفرد حجمت بنبی سبے بخواہ اس سیمختلف یا اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا قول موجود بریانہ ہو۔اسی مبلد سے اسخدی دوصفحات میں امام مذکور سے نیکسریکے میں کوئی دوسرا قول موجود بریانہ ہو۔اسی مبلد سے اسخدی دوصفحات میں امام مذکور سے نیکسریکے میں کی سبے کرمسمانی اگر اول کیے کہ

أعِهانا بكذا اوتُهيناً عن كذا اوالسنّة هكذا-

«بهیں اس کامکم دیاگیا یا اس سے منع کیا گیاسے یا سنست بہی ہے "

تب بمی معابی سے ابسا فرمائے سے اس فعل کا امرد مول با منتب دمول ہونا لاذم نہیں آ<sup>تا ہ</sup> کیونکہ ہوسکتا سے کہ اس بین کسی خاص ام برسے مکم پاکسی خاص شہریا علاستے سے عسل با طریقے کا ذکر ہو۔

مچرامام مرخسی اسی کتاب کی جاروم مصطلی پرایک فیصل کاعنوان قائم کرستے ہیں : مسک فی تقلیدہ العصابی ا واقال قولاً ولا بعی من له مخالف - اس باب میں میمی وہ محابی کے ایسے قول کی تقلید و معرم تقلید پر کجنٹ فراستے ہیں جس سے مخالعت کوئی دو مرا قول محابی معلوم ومعرومت نہیں سہے۔ اس عنوان سکے تحدیث وہ عکھتے ہیں :

قده ظهرمن العبحابة الفتوى بالوائى ظهوت الايمكن انكاره والوائى قد ينبلى فكان فتوى الواحد منهم محتلام توددًا بين العنوا والمنطأء ولا يجون توك الوأى بمثله كما لا بتوك بقول التا بعى والحنطاء ولا يجون توك الوأى بمثله كما لا بتوك بقول التا بعى معابر سے دائے كى بنا پر بعن فتو سے مما در ہو سے بین برایسى كملى ہوئى ہے۔ ہوئى بات ہے میں سے انكار نہیں كیا جاسكتا ۔ اور داستے كمبى فلط بحى بوتى ہے۔ پس محابہ كے القرادى فتو تى میں مواب و خطا دونوں كا اختال ہے ۔ اس طرح كے فتو سے سے بالمغابل دائے كوترك كرنا جائز نہيں ہيں طرح قباس و داستے كو فتو سے بالمغابل دائے كوترك كرنا جائز نہيں ، جس طرح قباس و داستے كو تا بعى ہے۔ قول کے مقابلے بین ترك كرنا جائز نہيں ، جس طرح قباس و داستے كو تا بعى ہے۔ قول کے مقابلے بین ترک كرنا جائز نہيں ، جس طرح قباس و داستے كو

اکے بی کرام مرخی نے مسلک امنان کی ہوتنعیں بیان کی ہے، اس کاظامہ برسے کرمیب قول معابی کسے مسلک البیم بیار میں البیم معاملے ہے متعانی ہوجی ہیں درسول الشرمیلی البیم بیار سے کرمیب قول معابی کی ہوئی ہوئی دائے پر ترجیح دی جائے گی۔
سے دوایت کا امکان ہو، وہاں معابی کے فتوسے کواپنی دائے پر ترجیح دی جائے گی۔
مثال کے طور پرجی سئلے میں قیاس کو دخل نہ ہو یا معابی کا قول جس سئلے میں خلافیت تو، اس قیاس ہو، یعنی عام قیاس جس بات کا مقتصی ہو، معابی کا قول اس کے مخالفت ہو، اس طرح سے کے سئلے میں قول معابی ہی کو مقدم سمجھا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا ہوائے گا۔
مارے کے مسئلے میں قول معابی ہی کو مقدم سمجھا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا ہوائے گا۔
ماری دو بریہ کر محابی ہی کو مقدم سمجھا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا ہوائے ہی اس بات کا مقتصی ہو، معابی ہوئے وہا میں ذیارہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ قول معاملی وہی ماس قول کا قبول کیا جانا ہجرد قول محابی ہوئے کی بنا پر نہیں ہے، المکان میں بریا ہوئے وہاں کی ترین اور احتمال ہوجہ دیے۔
بنا پر ہے کہ اس کے قول کی کول کیا جول کیا جانا ہجرد قول محابی ہوئے۔

اگر ذرا نورسے دیماماسے تومان معلی ہونا ہے کہ انم ترضغیہ نے قول معلی کے انگر ذرا نورسے دیماما ہے کہ انگر خواسے دیماما ہے کہ انگر خواسے دیماما ہے کہ انگر خواسے دیماما ہے کہ انگر کے انگر کر کر کے انگر کے انگر

دوسری فتم میں اجنہاد کو قول صحابی پر مقدم رکھاہہ ، بہ تفریق و ترجیح مجبی در تقیقت تنفید ہی کہ ایک شیم میں اجنہاد کو قول صحابی پر مقدم رکھا ہے کہ ایک شیم سے سیھر بیر بات مجی ملموظ خاطر دہنی چاہیے کہ اوپر کی برساری مجدث محابی کے اس قول فیل سے تعلق سے جب سے میں اختلاف موجود نہوگا وہاں قو مہر صابی کا قول فیل موجود نہوگا وہاں قو مہر مال ترک واختیار سے بغیر بہاں میں ابری قول دعل میں اخترا خاصول قو نہیں جلے کا بلکہ کتاب و مقت سے قرب بہاں می آخر ترجیح بلامرتے کا اصول قو نہیں جلے کا بلکہ کتاب و مقت سے قرب واونی تول ہی کو قول مختار قرار دینا پڑھے گا، دو مرسے لفظوں ہی صاحب اجتہاد کو اسس مورت ہیں می تقلید سے بہا سے تنقید و ترجیح سے مسلک ہی پر کاربند ہونا ہوگا۔
مورت ہیں می تقلید سے بہا سے تنقید و ترجیح سے مسلک ہی پر کاربند ہونا ہوگا۔
میں مورت ہیں می تقلید سے بہا سے تنقید و ترجیح سے مسلک ہی پر کاربند ہونا ہوگا۔

اس کے بعد اب مسلک شافعی کولیجیے۔ امام غزالی ،المستصفی ، بزراول مسالیں باب الاصل الثانی ، من الامول الموہومہ ۔ قول العنجابی کے خدت بحث کرنے ہوئے ہیں ہے فرماتے ہیں کہ بین کرنے کے نزدیک مذہب صحابی علی الاطلاق مجمت ہے ، بعض کے نزدیک مذہب صحابی علی الاطلاق مجمت ہے ، بعض کے نزدیک مرف حصرت ابو بکردعمردمنی المشرعنہما غیر قیاسی مسائل ہیں جمت ہے اور بعض کے نزدیک مرف حصرت ابو بکردعمردمنی المشرعنہما کا قول مجمت ہے۔ اس سے بعد کہتے ہیں ،

والكل باطل عندانا ـ فان من يجون عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمتة فلاحجة في قوله ـ فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء وكيف تلاعي عصمة توم يجون عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان وسمة قوم يجون عليهم الاختلاف وكيف يختلف المعصومان كيف وقد اتفقت السحابة على جوائر مخالفة العجابة فلم يبار كالفة العجابة فلم يبار على المجتهدان ستبع اجتها د نفسه ـ فانتفأ مالداليل على العصمة ووقوع اختلاف بينهم وتعبي يحم بجوائن مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة ـ بينهم وتعبي يحم بجوائن مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة ـ بينهم وتعبي يحم بجوائن مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة ـ بينهم وتعبي يحم بجوائن مخالفتهم فيه ثلاثة ادلة قاطعة ـ بينهم وتعبي المنان كوظلى اورم والمن بواورس كيا على يسال المؤلل المل

اس کے قول ہیں کوئی جست نہیں ۔ پس می ابر کے قول سے کیسے سند کردی ماسکتی ہے جب کہ ان معے معلار کا حدود ما ترہے کہی جست منوائزہ کے بغیران کی عقم ست کا دعوی کی سے کیا جاسکت ہے جس میں اختلات کیسے کیا جاسکت ہے اور اس گردہ کو کیسے معصوم متعبور کیا جاسکت ہے جس میں اختلات واقع ہو؟ برسب کچھ کیسے میکن ہے جب کر می ابد نے نو دھی ابر سے اختلات سے جواز پر اتفاق کیا ہے اور حصنرت ابو بکر وغمر نے اپنے خلاف اجتہا دکی ہیروی لازم کی ہے۔ بہین کی ملکم مسائی اجتہا دیں ہر جمتہ مدیراس سے اپنے اجتہا دکی ہیروی لازم کی ہے۔ متمادیاں متمادی میں ہر جمتہ مدیراس سے اسے اجتہا دکی ہیروی لازم کی ہے۔ متمادیاں اختلاف کا پا باجانا متمادیاں کا خود اس امری تصریح کرنا کہ ان سے اختلاف کیا باجانا ادر آن کے درمیان اختلاف کا پا باجانا ادر آن کا خود اس امری تصریح کرنا کہ ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے ، برتین باتمیں الیں ہیں جو بہار ہے مسلک کے حق ہیں دلیل قاطع ہیں گ

اس کے بعدامام غزائی شنے امام شافعی کے دوقول نقل کیے ہیں۔ پہلے ان کا تول بہ تفاکہ اگر محابیٰ کا قول شہور ہو مبلے اور اس کے خلامت کوئی قول سفتول نر ہو توصحابی کی تفلید مباکز سہمے ( واح بب نہیں )۔ بعد ہیں اس قول سے رجوع کرنے ہوئے آخری اور جدید مسلک جس کے امام شافعی قائی ہموستے بہ سیم کہ ن

لايقلدالعالم صحابيًا كما لايقلد عالما آخر

در عالم کسی صحابی کی تقلید من کرے ، حس طرح وہ کسی دوسرے عالم کی تقلید

مذکرسسے ڈا

ىھرامام غزائ قرملىتے ہيں :

وهوالعبحيح المختآس عندنا اذكل مآ دل على تحريب التقليد العالم للعالم لايفرق فيه بين العجآبى وغيرة ـ

دیمیں بات ہمادسے نزدیک میرے اور قابلِ اختیاد و ترجیح سے کیونکہ ایک عالم کے بیے دوسرے عالم کی تقلید فی الجملری ولائق کی بنا پرحرام سیمے، ان کے لواظ سیے صحابی اور فیرصحابی بیں فرق نہیں کیاجا سکت سے

اس کے بعدامام غزابی ان امحاب کے دلائل کا ذکر کرستے ہیں جوفعت اُس صحابہ پڑتی

آیات واما دیث سے تقلیدِ صمار کو مبائز یالازم سمجھتے ہیں اوداس کے بجواب ہیں فرماتے ہیں:

قلتا حدن اکلیہ شناء یوجی حسن الاعتقاد فی عملهم و دینہم

و محلهم عند الله تعالیٰ ولا یوجب تقلیدہ هم لاجوائز اولا وجویا۔

" ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام تناہے میں سے صمار کرام کے عمل، دین اورائڈر کے ال

ان کے مرتبے سے بارے ہیں میں احتفاد لازم آ تا ہے میکن اسے ان کی تقلید کا مزجواز لازم آ تا ہے میکن اسے ان کی تقلید

ىچربېرىجاپ ان الفاظ پېتىم بېوتاسىپ: .

كل قالك ثناء لا يوجب الاقتداء إصلاً-

ردیرسب تعربیت الدین آمری کی داشت سے۔ اس سے اقتدار با مسل لازم نہیں ہوتی ہے علام مردیعت الدین آمری کی داشت سے انہوں نے " الاسحکام فی اصول الاسحکام " میزر ثالث ندم بدالصحابی کے آغاز مجت میں بیان کیا ہے بہ سے کہ غیرصحا بی سے سیات قول صحابی سے اشاموہ معتزلہ، امام شافعی اور امام ابی منبیل کے ایک قول سے مطابق اور امام ابو الحسی نفی سے نزدیک قول محابی مجت نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے اور بعض کے نزدیک قول ابی مجروعم حجت سے دیون کے دیون کے دیون کے دور بیات کی دور بیات

والمختاس انتَه ديس بحجبة مطلقًا -

‹ ، نول مختار بہ ہے کہ نول معابی ہر گرز سجت نہیں <del>"</del>

کے بیل کر المستدلة النائب ہے زیرعنوان علاّ مہموموت برسوال المفاتے ہیں کہ «معرب برثا بت ہوگارے ہیں کہ «معرب برثا بت ہوگیا کہ مذہب معابی حجبتِ واحبب الاتباع نہیں توکمیا غیرم کا بی سے ہے۔ اس کی تقلید مجا تربھی سہے ؛ مجراس کا جواب بر دسیتے ہیں ؛

والمختاس امتناع ذالك مطلقاً-

« تا بلِ ترجیح مسلک یہ سہے کہ تا بعین و مجتہدین کے بیے متعابی کی تعلسیہ مطلقاً ممنوع ہے ہے۔ مطلقاً ممنوع ہے ہے

### امام شوکانی

امام متوكانی ادشاد الغیول، الغمس السابع فی الاستندلال، البحدث الخامس، فی قول العسما بی پس این تحقیق ان الغاظ میں درج كرستے ہيں :

والحق انه ليس بعجة عنان الله سيحانه لمربيعث الى هدانه الامة الانبينا محمد السي الله عليه وستم وليس لذا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الامة مأمور با تباع كتابه وسنة نبيه ولافوق بين العجابة ومن بعده هم في ذالك في مم كلفون بالتكاليمن الشرعيه وبا تباع الكتاب و السنة فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عن وجل بغير كتاب الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة مرسوله وما يرجع اليها فقد قال في دين الله وسنة به الها لا يقبع الله و المرسولة و ما يربع ما يربع الله و المرسولة و ما يربع ما يربع الله و المرسولة و المرسولة و ما يربع ما يربع الله و المرسولة و ما يربع ما يربه و المرسولة و المر

مدسی برات براست کی است کر اور است برای محبت به بین سے - الدّر سبحان است کی محب برای محبانی محبت به بین محرف برای برای محبی الدّ علیہ وستی کو کمبعوث فرمایا ہے - برما رسے سیاے میں ایک برای کتاب اور اس کے برایک بری کتاب اور اس کے برای کتاب اور اس کے بری کی مخت سے اتباع پر مامور سے انداس معلیے بین محابہ اور فیر محابہ میں کوئی فرق نہیں سے می مسبد کے بسب نکا لیمن نیر عبراور اتباع کتا ب و منت سے مکلف بہیں سے میں مسبد کے بسب نکا لیمن نیر عبراور اتباع کتا ب و منت ہے مکلف بی بین سبح میں سنے یہ کہا ہے کہ السّر کے وین بین کتاب و منت با ایم کچھوان دو نوں کی طرف دا جی ہوتا ہے کہ السّر کے مواکسی اور چیز سے بھی جست قائم ہوسکتی ہے۔ کا میں سنے دین کے معلے میں ایک سیاے ٹبوت بات کہی جست قائم ہوسکتی ہے۔ اس کے مواکسی اور چیز سے بھی جست قائم ہوسکتی ہے۔ اس کے مواکسی اور چیز سے بھی جست قائم ہوسکتی ہے۔ اس کے مواکسی اور چیز سے بھی جست قائم ہوسکتی ہے۔ اس کے مواکسی ایک سیاے ٹبوت بات کہی ہوتا ہے۔ معلے میں ایک سیاے ٹبوت بات کہی ہے۔

### شاه وليَّ الله

معنرت مثناه ولى التدحية الشرالبالفرنسم أوّل ك ادا خري التنبيع على مسائل سرير عنوان سيدا يك فعس كر تحت فرمات بين : قدمه اجماع العمارة كلم اوله عن آخرهم واجماع المسابعين اولهم عن آخرهم المراهم المراهم عن آخرهم المراهم عن آخرهم المراهم عن آخرهم المراهم المراهم عن آخرهم المراهم المر

رومها برکا از اوّل تا آخراور تا بعین کا از اوّل تا آخراور تبای از اوّل تا آخراور تبع تا بعین کا بھی از اوّل تا آخراس بات برکا مل اتفاق تا بت ہے کہ یہ بات ممنوع اود ممتنع ہے کہ ان سب بی سے کہ ان سب بی سے کہ فی ایک فرد بھی خود ان بی سے یا ان سے بہلے لوگوں میں سے کسی انسان سے قبل کا قعمد کرسے ادر اُسے کی ملور پر قبل کر سے یا

اس مے بعد شاہ مراحب نے الیوا قبت والجواہر سے اتم تر مرامب مے اقوالی ذیل نقل کیے ہیں ؛

امام مالك: مأس احد الاوهوم أخوذ من كلامه ومسودود عليه الاس سول الله ملي الله عليه وسلم-

دور فرج المنظم من المسلم المنظم المن

لاحجة فى قول احداد ون سول الله معلى الله عليه وسلم . « رمول الله معلى الله عليه وسلم . « رمول الله ملى الشرعليه وسلم ك ماسوا ركستي من كوئى مجتنبين

ہے ہے

ا مام ابن منبل:

ليس لاحديه مع الله وس سوله كلامر

ومكى بان الشراوراس ك رسول كى بات ك برايراوريم بلرنهين الم

پخضر بحث اور چند حواله میات اس مقیقت کو وامنے کر دینے سے سلے کا ٹی ہیں کہ دین میں واجب التسلیم حجت ومند کتاب وسنّست ہے یا مجرا جماع صحابہ۔ ایک محالی یا چند

صحابركرام سكه اقوال وافعال كوكمناب وسنست اورابهاع صحابرى طرح حجنت قطعيرا ودتنقيد سے بالا ترنبین مجملها سكتا اور ان سے خير شروط تمسك بنبين كياما سكتا جاعت إسلامي کے دمتودیں ہوامولی بات بیان کی گئی ہے اس کے اندرسے تیجہ می اگر کوئی مزیر بات نکالی بامکتی ہے تووہ لیں اتنی ہی۔ہے ادر بجاسئے خود یہ بات بالکلم بھے دمدائب ہے ۔ اسسے نرتنغیمِ محابرااذم آتی سہے، نراس سے سکسکک سلعت کی خلات ورزی ہوتی ہے۔ دمنودجا عست محعن عقيده ونظريدكي مدتك اركان سسے بربپا بهتاسهے كه وه نبي ا درغير نبي کے مابین انتیازکری اور غیربی کو تنقیدسے بالاتر نشمجمین - اسسے زبردستی پرمطلب کالنا مر*زی ذیا د* تی سینے کم مجاعت سے ہرکس وناکس سے سیسے برصروری یا جا کڑم وگیا۔ ہے کہ وہ محابہ کے انفرادی یا مختلف فیہمسائل میں لمبع گاؤمائی کرسے۔ دستورمین اس عبارت کے الدراج اورجاعت كے قيام مے اب تك كوئى ايك مثال كمي اليي موجود نہيں ہے كركسي مُكِن جاعت سف اس حبارت سے ناجائز قائدہ الشاكركسى محابى كے تول وفعل كے معالية میں تو بین آمینر مطر<u>سیقته پر</u>لب کشانی کی ہو، یا معمانیّه کرام کی جناب میں کوئی دوسری ا دنیا سی منافئ احترام حركت بى كى م.

سے بم کھی ہے۔ نیاز نہیں ہوسکتے ۔ بحث ہو کچھ ہے وہ فقط اس امری ہے کہ آ یا صحابی کا سر قول کجائے خود کتا ہد دسنّت کی طرح واجہ الا تباع ہے یا اسے اخذ کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتا ہد وسنّت سے کہاں نک مطابقت دکھتا ہے۔

hww.sirat.e.mustadeem.net

#### (۲) (سوالات *دیوایا*ت)

### توبين صحابه كاسب مرويا الزام

سىوال - يېمودىن حال برى افسوس اك سىر كېمولانامو د د دى كېمون تحریرد ں کوبنیا دین**ا کران سے اور ج**اعمت اسلامی کے خلات لیمن لوگوں سنے مترت سے ایک مہم میلاد کمی ہے اور انہیں تو مین عما یہ کامر تکب قرار دہنے کی کوسٹنٹ کی جارہی سیے ۔ اس سلیلے بیس تقل کتابیں تکھی گئی بس مولانا مودودی نے يبيله تجديد والعياسة وبن مين لكعالغا كم يصغرت عثمانً النخصوميات كيرحامل شتق بوان کے ملیل القدر بہت رود کا معطا ہوئی تھیں پناؤنت وملوکیت بیں ہمی بربات دسرائی گئی ہے کہ مغیرت عثمان کے نے نیجین کی یالیسی سے بے ش كرىږدوش اختياد كې ده بلحاظ تدبير نامسام پېرې تنى ادرعملاً مىخىت نعندان ه ہی ثابت ہوئی۔انبوں نے اسپنے اقربار کو بڑھیے ٹرسے عہدسے ادر عطیے دسیئے جس سے خرابیاں پریدا ہوئیں ۔ اس سلسلے ہیں سروان پر بھی تنفید کی گئے سہے۔ اسى طرح اميرمعا ويبك بارسيين مولانان في مكعاسب كدوه معنريت على منے خلات بخردج اور بغاورت ہے مرتکب ہوستے ۔ ان سمے والدخصر سنت ابوسعنیان کے بارسے بی معی بعض شعنیدی ریارک خلافت و الموکریت میں موجود ہیں۔ ان سب باتوں کومسحانبر کرام کی ہے ا دبی اورکستاخی پر جمول کیا گیاہے۔ خلافت ولموكريت بين جروا تعات درج بي ، ان سب كاحواله تو دسم وباكرياب لیکن اس مین جس طرح د ورصد لفی و فاردتی کا تغابل بعد کے ادوار سے کیا گیا ہے، كياس طرح محتمصرة كي شالكسي وديسر مصنّعت بايؤرخ محد بالمعي لمتي اوروبان مجى يرانداز تنفيد يايا ماناسيد يانبس وأكراس كى كونى نظيريسيس كردى

جائے ڈشایران لوگوں کے بلیے موحب اطمینان ہو جومند ہیں مبتلانہیں ہی بلکسر معن مہنگامہ آدائی سے مناثر ہیں ﷺ

جواب ۔ مولانامودودی کی کتاب خلافت دملوکیّت اطبیع میربد، کے میسیم السامواد موبود ہے ہجوایک حق لیسندانسان کی نشغتی سے بیے کا نی سے۔ تاہم میں حیند تومنیحات اپنی طرف سے درج کیے دینا ہول محصریت عثمان رمنی الدیخنہ یا دوسرسصعا برکرام کے متعلق مولانا موددی كة فلم مس كوني بأت اليبي نهمين كملي حسيه معا ذالله مست وشم بإمطاعن ومثالب محد زيرعنوان لليا مباسكے يمولانانے بچکچونكعاہے اتمة إلي منست اوراصحاب نا دبخے وبېرسلعت سےخلعت تك كم ويهيش التي طرح كى بانيس لكعت يبله استرين ، بلكه بعض بانيس اسسه مثر بيرتر بمع للمعركي ېږ ـ اس کې ایک د ونه پیل به متعد دمثالین سیش کی جامسکتی بین ـ گریش میابه تا مهول که میردست سب سے پہلے امام ابن تیمیج کی تاب منہاج الشکنہ کے چند حوالے بیہاں درہے کر دول۔امام ممدُوح اوران کی اس تَصنیعت کویش سے دود جوہ کی بنا پرختخب کیاسہے ۔پہلی وجریہ سہے کہمولانا مودودی کے خلامت جن حصرات نے اپنی زبان دفلم کی باگیس ڈھیلی کی ہیں، ان کی دستیرواور تعتری ے ابن جریر ابن عبدالبر اور ابن کنبر میسیم بیل الفندر انگر فن می محفوظ نهیں رہے ، لیکن غیرت ہے کہ ان حصرات کے ہاں ابھی تک ابن تیمیر اور بالخصوص ان کی کتاب منہاج الشند کا اعتبار تائم ہے اور دہ جا بجا الہیں شیخ الا سلام کے لقب سے یا دکرے اس کتاب کی عبارتین فال کرتے بیں ۔ دوسری ومبرمیرے انتخاب کی یہ سہے کہ فی الواقع ہزارسے زایرمنغیات کی بیر کتاب ايك بشبعه مُصنّفت محدرة مِن لكع كُنّى سبعه اوراس مِن خلفائة را مشربن اور امير معا وبردمنى التدعنه بمير وفاع بس كوئي وقيقة الملائهين ركعاكب بعنى كهروان اوريز بديرح تن بستيني صفائي بیش کی میاسکتی متی ،اس می میمی کسر باقی نهرین رسینے دی گئی -بندمیں آسنے واسلے اور اس مونوع پریکھنے واسلے مب امام ابن ٹیمیٹر کے ٹوٹٹرمپین ہیں ۔

منهاج السّنة كى پيمقى اور آخرى جلدكى ايكفس پيراس امر پر كسند كى تيب كراي آيتى واقعات كے معرف وكذب كامعياد باغذبا دسسند كي بونا چاہدے ۔ اس فعس كا آ خاتران الغاظ سي بونا ہے ؛ وحنا طويق بدكن سدوكھ لدن لعرنكن ليه معم فية بالاحداد ..... اس میں پہلے ابن تمینیہ مصنرت ابو بکرم کی میرت بیان فرمانے ہیں اور کہتے ہیں کر انہوں نے نفسی معلانت کو اس معال ہیں مچھوٹرا کہ مزکسی سے ترجیحی سلوک روا رکھ اور مذا ہینے قرابت اروں کوعہد سے وار بنایا ۔ اس کے بعد مصنرت عمرینے کے بارسے ہیں تکھتے ہیں :

لعربتلوث لهم بمال ولا وفي احدامن اقاريه ولايتزفه ذا المربعي فلك احدا واماعمان قائه بنى على المرب للاستقر قبله بسكينة وحلم وهداى وسمة وكويرولعربكن نيه قوة عم و لا سياسته و لا فيه كمال عدله ونهده لا فطمع فيه بعن الدلدم وتوسعوا في الدائيا وضعف خوفهم من الله ومنه ومن منعفه هو وماحيل من اقاريه في الولاية والمال ما اوجب الفتنة على نتل مظلومًا شهيدًا.

(مالا مهر المراح الراب المطبعة الاميريد ، بولاق ، مصر ۱۳۷۱)

ر معنرت عمرض لوگول کو ال سعد آلوده مذکیا اور مر اسینے کسی دشته دارکوکوئی

عمدہ دیا۔ یہ الیسی یا ت سعد جی سرایک ما نواست و رسید صفرت عثمان توانہوں نے

مکوی قلب اور برد باری اور دامت دوی اور دحمت اور کرم کے سائغاس نظام کو

عظایا جوال سے بہلے فائم موج کا تھا ، عمران میں مصفرت عمران ملی قوت تھی ، مذال کی

می سیاست ، مذال در مرم کا کمال عدل دز ہر۔ اس سعد بعض لوگوں نے ان سے نامبائز

فائدہ المطابی اور وہ دنیا کی طلب میں منہ مک ہوگئے اور ان میں مندا اور خلیفہ کا خوف کر دری نے اور ان کے اقادب کو جومنا صب مال کر در بڑگیا ۔ پس صفرت عثمان کی کمزود کی سے اور ان کے اقادب کو جومنا صب مال کمزور بڑگیا ۔ پس صفرت عثمان کی کمزود کی سے اور ان کے اقادب کو جومنا صب می شہید ماصل ہوئے نے ۔

بهرآ گے اس فصل میں صفظ اپر فرملہ تے ہیں :

وكان ابوبكر وعمرانعنل سبرة وانتوب سويرة من عثمان و على دمنى الله عنهم اجمعين فلهلة إكان ابعد عن المسلام وأولى بأنتنا لجلعاً حيثى لعريقع في شرمنهما شيئي من المفتن ـ

دو صفرت الوکری اور صفرت عمر النی میبرت اور طبینت پی صفرت عثمان وطی در منی الند عنه م جمین است افغیل وانشرف شفی اسی و مبرسے صفرت الوکری وعمر العامت سے مفوظ اور عام نفر لیب سے مستحق رسید ، اور اسی بنا پر دونوں کے عہدیں کوئی فنند نہ دونما نئر ہوں کا ا

منہاج الشُندکی اسی بچکھی جلدیں ایک فیمل خال الوافضی الخنامس احدیارہ بالغائب .... کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے ۔ اس میں میسے ایریع عبادت موجود ہے :

ولعربتهم احدامن السحابة والتابعين معاوية بنفأق واختلفوا

مرمی ایم اور تا بعیان میں سے کسی نے معاور ہم پر تومنا ففت کا الزام نہیں لسکا یا ہے، گران کے باپ کے معامل میں ان کے درمیان اختلات رہا ہے ہے

ئي اس عبارت كودسشنام طراز اور فتوى باز مسترات كى خديرت بين پيش كرر با بهون اور ديكينا بهون كه وه شيخ الاسلام ابن تيمير كے حق ميں كيا فتوى رسسيد كرتے ہيں؟

علام محب الدّي طبرى شافعى نے ابنى كتاب الرياض النفره فى مناقب العشرة يب معفرت معيد بن مسبّب كا جو تول معفرت مخال كم منعلن نقل كيا ہے وہ منال و ملوكيّت ، كرفيميے بين موجود ہے ، جن سيمعلوم ہوتا ہے كہ معابر كرام معفرت عثال ہے اس طريقے كو بسنرنہ بين كرتے ہيں کہ معابر كرام معفرت عثال ہے اس طريقے كو بسنرنہ بين كرتے ہيں كہ انہوں نے غیرمحا بی بواميّہ كو بڑى نعداد ميں مجددے دسيّے ، ان عهده داروں حسے نا بسندبدہ افعال مرز دہموئے ادر تؤجہ دلانے بہم بان شكايات كا الاله نهم ما المرباح في المر

مما نظامحتِ الدِين الطبرى كے اسى قول كو بنديا ديناكر ملّا على قارى رحمترا الشّرعليہ نے مرقاۃ شرح مشكوٰۃ ، ابواب المناقب بين مصنرت ابو بكر اور مصنرت عثمان كى مير توں كا فرق يُون اسْح فرمايا ہے :

وان اتَّغَقّ حَلَاف ذ اللَّ في بأدى النظم رجعو إاليه في ثأ نبية مستصوبين سمايه معترنين بأن الحق كان معه كماني فتال اهل الرِدُلا او يحودُ الك وهٰ له المعنى فُقِله في عِثمان - فأنهم عالفو إ سأبية فى كشيرمن وقيايعه ولسريرجعواالييه بل اصرّواعلى انكارهم عليبه حتى قُتِل وكأن مع ذالك على العن ما شهده ت يه الإحاديث وكان رجلًا صالحًا على ما دل هذا الحديث فالنفص انماكان عما يثبت للشيخين قبله كما حققه الطبري في الرياض لنضرد م ومصرت الويرم سے اگر بادی النظرمیں صحابر کرام کو انتظامت بڑا تب بجی وبارہ خوروفكركے بعدانہوں نے معتریت الوبھڑ کی رائے کومچھے مجد کران کی طرون دیجرع كبا (ور ان کے بربرحق ہونے کا اعترات کیا ، جدیدا کہ مرتدین وفیرہ کے معاملے میں ہوا۔ یہ بات معنرت عثمان کے معاملے میں مفقو دموگئی ربہت سے واقعات میں محابہ سفدان کی دلسقسص انحلاف كبااودان سيمتغق نه بوست بلكه لسينے انكار وانخلاف يرمُصر دے ، بیبان تک کہ آپ شہید موسکتے ۔ اس سے یا دجود آب حق پر تنصر مبیاکہ امانیٹ شاہدیں۔ اس مدیث کی رُوسے بھی آپ مردِ مرالج تقے۔ آپ بیں کمی یا نغیس مرت اس معیا دیے لحاظ سے تھا ہوان سے پہلے ٹیمین گھے سے میں ٹابٹ ہو چکا تھا طیری عصر الرياض النصروي التي تحقيق يبي بيان كى سبير ؟

شاه ولی الشرماس برحمة الدعلیم کی تصنیعت از النه الحفاعی ملافة الخلفائ کا موخوع بحث می بین سید- اس برسیم خوارج و شیع کے نظر بات کارد، خلافت داشده کی ججیت اور معلقد نے داشتہ وارن کے کارنامہ کا بیان ہے۔ اب از النه الخفاء مقصداً آل منشا کی درج ذبل عبارت ملاحظم ہو:

سیرت معنرت دی النوری به لهبت سیرت بین مغایرت داشت ازیرا که کایس از عزیمیت بخصست ننزل می تمود وامرا رسمنرت دی النوری نه برصفت امرا دسینین بودند-

در معنریت عثمان د والنورین کی میریت معنرات شیخین کی میریت سے مغابر دختنن می میریت سے مغابر دختنن می میریت سے مغابر دختنن می کی میریت سے مغابر دختنان می کی کی کی در مصریت عثمان اجعن اوقات عز میست سے بجائے در معنی می کی در میں مینی در میں مینی میں میں میں معناست مذمنی ہیں "
آپ کے امرار میں نیجین سے امرار وعمال میسی معناست مذمنی س

این اعتذار کرفتن ملحر بنادیل کرد عذری بهست کرباوبودش آیچ معصیست براسته ییچ عامی باتی نمی ما ندبلکه براست وی دعوی تا ویل میربرند واین بچچ تا ویل کسی ست کراز طرف معاوید در نوا قردی تا ویل کرده وگفته کردی دربغی خود بجنبه بود و درخوامیم نوشته « وقده اعترون اهل الحده بیث با جمعهم ان المحادیی لعلی رضی الله عدله معاویدة وجعبیع مین تبعی بغا قاعلیه و الدرشان المدی ، انتهی رکویم مختار شاه میدالعزیز د بلوئی دربیش ا نا داست خودش نیز بهین بست کرحرب معاوید با علی کرم الشروج برخالی از شائبرنف ایست نهود وقول مخطاستے اجتہادی منعیف است۔

درمروان کی طون سے برمذریت کی رناگرای نے معزت طلی کوکسی تاویل و توجید کی بناپرقتن کی بھا ایک المیں معذرت سے می کوپیش کر کے برگزشگار کوبے گناہ قرار دیا جا باسکتا ہے اوراس کے حق بی تاویل کا دعوی کی باماسکتا ہے ۔ برتاویل اس شخص کی تاویل کے مائند ہیں جس نے معنرت محاویہ کی فلط کا رروا یُوں کی ناویل کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے معنرت علی کے خلا ت بغاوت بر بنا نے اجتہاد کی تقی ۔ محمد بن ابراہیم الوز بر نے موامم بی کھا ہے کہ "تمام اہل مدیث مانتے ہیں کہ معاویر اور معنرت علی ہے ۔ ان کے نمام ساتھی جنوں نے معنرت علی ہے جنگ کی وہ معنرت علی ہے بغی ہے ۔ اور معنرت علی ہی تھے ۔ اور معنرت علی ہی تھے ۔ یکی (فواب مدین حسن ماں) کہنا ہوں کہ شاہ وجرالور پر دبئوی کے ادشا دات ہیں بھی قول محتا دبہ می ہی اور محتارت معاویر کی معنرت علی ہوئی کے معنرت علی منافی میں کہنا ہوں کہ انہیں معاویر بین کے معنرت علی منافی مناف

سوالی یہ ہے کہ جوا محاب اہم سفت کے امام اور اہل تنہ کے مرف نا تا ہی تہیں بلکہ بہترین مامی و ترجمان شار کیے عباتے ہیں، وہ اگر مندر مربر بالا اتوال کے مرف نا تا ہی تہیں بلکہ قائل مجی ہیں اور ان کے میر ان اللہ کا آفران ہیں کہ جی ہیں اور ان سے یہ اقوال المین کما فیل میں درج ہیں جو طبیعوں کی تر دید میں لکھی گئی ہیں، تو مولانا مود و وی نے اگر خلافت و ملوکہت کی تاریخی مجسٹ کے دور ان ہیں کہی کھی دیا ہے قوائل کر مراتب و اجبال متراک و مجال میں میں میں میں ہیں۔ ان کی بعض خطائیں ٹو دقر آن میں مدکور ہیں، جس سے کسی مسلمان کو مجال انکار نہیں ہیں۔ ان کی بعض خطائیں ٹو دقر آن میں مدکور ہیں، جس سے کسی مسلمان کو مجال انکار نہیں ہیں۔ ان کی بعض خطائیں ٹو دقر آن میں مدکور ہیں، جس سے کسی مسلمان کو مجال انکار نہیں ہے۔ مواتا مود و دی نے محال کرام میں کہا ورا تصاف بیرا سے بیں ان کا مشروب محال بین مرمکان ۔

پیراستے بیں ان کا مشروب محال بین کرمکان ۔
پیراستے بیں ان کا مشروب محال بین کرمکان ۔

تصرت عمّان استے عزیروں سے جو نیامنا نہ برتا ؤرد (رکھتے تھے ہے صرت ابو بکرہ ا ادر منسرت عمر کے طرزعی سے اس کامواز نہ کرستے ہوئے مولانا مودودی شنے اُسے صرف خلاب امنیاط ادر غیراد کی قرار دیاہے، یہ نہیں کہا کہ بیکسی مکم شرعی کے خلاف اور منوع تقا۔ ان کے اینے الفاظ درج ذیل میں :

مولانا سے نزدیک مصنرت عثمان کی بیرت کا بس بی ایک بیہلو اسپنے پینیئروُوں سسے مخالف کا ، ودنہ وہ ہرلحا ظرسے ایک مثالی حکمران اورخلیفۂ داشر بھتے۔ آپ کی شہا دنٹ کا واقعہ بیان کرستے ہوئے مولانا سنے مکھا ہے :

معطیفت برسے کہ اس انہائی نا ذک موقع پر صفرت عمان نے وہ طور گل اختیار کیا ہوایک خلیفہ اور ایک با دشاہ سے فرق کو صاحت صاحت نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی ملکہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اختراد کو بچائے نے سے سب کوئی بازی کھیں مبانے بیم بھی اسے باک نہ ہوتا۔ اس کی طرحت سے اگر مدیبنر کی ایزش سے ابنے بی مجانی انعماد و مہا ہو بن کا قتل عام ہو جاتا ، افرواج معلم رات کی تو ہی ہوتی اور مسجد نہوی مجی مساوم ہوجاتی تو وہ کوئی پر دائے کرتا۔ مگر وہ خلیفہ راشر سے ۔ انہوں نے سخت میں محدی ہمی اس بات کو ملحوظ در کھاکہ ایک مفدا ترس فرمانروا اسینے اقتداد کی مفاظمت کے سینے کہاں تک ہاسکتا ہے۔ وہ اپنی جان تک ہاسکتا ہے اور کس معد پر پہنچ کر اسے ڈک مبانا میا ہیں۔ وہ اپنی جان دے دسنے کواس سے مکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ محرمتیں یا مال ہول برایک ملان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی میا ہئیں ؟

(خلافت والموكبيت مثالع

کیا یہ انداز تخر برکہی لیسٹے تھی کا ہوسکتا ہے جس سے دل میں مصریت عثمان رمنی التلا عنہ کی توہین و تذہبل کا ادنی شائر بھی موجود مہو ؟ کیا تعظیم اور توہین سے میذبات ایک ساتھی قلب میں جمع افروما گزیں ہوسکتے ہیں ؟

تعتيغت برسي كرفعل توبين كاتعلق انسان كالفاظ واتوال سيرزيا ده اس كى نيت اورقلبى كيغييت مص ميروسكنا مي كرايك شخف كسي نعاص واقعر يامس تكاريح بيان بين ایک ایسا م*ارز تعبیراختیاد کرسے جوان ہے نز دیک معدود* ادب سے اندر مہواور در *سراتخص* اس بی کوئی تجا درخصوس کرسے میکن کسی مساحیب تغوی مسلمان کو اپنے ایک وینی بجیسا ئی کے متعلق پرسموبِ فلن تؤنہیں کرنا چاہیے کہ وہ ال مستنیوں کی توہین واستخفا من سسے دیرہ و دالسته ملوث بوگا جن کی محتن و معتبدت سعے برمسلمان مرشاد سے کیسی مخص کو ان کی توہین کا مرتکب قرار دسینے سے معنی برہیں کہ اس سنے دانسندان کی اہانت کی ہے اور اس كادل ان كے احترام سے منالی سے۔ مگركيا اننا براالزام اس كے كسى ايك فقرے يا ىپندالغاظا كى بناپرانگا دېنامېچىچە سە*تىجىب كەاس كى عمرىجر كى تخرىي*رىي اور تىقرىمەي ادركەششىي اک ہی بزرگوں کی تعربیب وتحسیبن اور اُک ہی سے اُمموہ کی بیروی کی طرفت دنیا کو دعوت وسیفے میں مئرت ہوئی ہوں ؟ لیکن آج یہ ہاری بڑی برسستی ہے کہ مذہبی علقوں میں ایک دوسرہے کے خلافت ، خداکی توہیں ، انبریار کی توہیں ، صحائر کرام کی توہین کے الزامات اس مہولت اوراس کٹرت سے ماہرکر دینے ماستے ہیں کہ یہ اب مجوں کا کھیں بن کردہ گیا ہے۔ ہر دینی گر د ہ د دىرسەيەسكەيندا توال حيانىش كرياسياق دىسباق سىرالگ كچىدا قتىباسات ئىكال كران سے كغرومنالت برآ مدكرد إسب - برالميرى ، وليربندى اودابل مديث سب اس معاسطين دہارتِ فن کامظا ہروکررہے ہیں۔ ہر فربی اِس طرح کے میخکنڈوں کا مزہ فود میکھر پہا ہیں۔ اوران کی شکایت بھی رات دن کرتا رہ تاہے ، گر دوسروں کے مظاف ان کے استعال سے باز نہیں رہتا۔ شاہ اسماعیل شہیدہ اور تعین دوسرے معنوات کے اقوال پر ہو دوطر فریحثیں ہوتی دہیں ہو، میں ہوں اسم معنی ہیں ، جس طرزاستدال سے آج سولانامودود دی کو انبیار دمحاب کی ذہین کا جرم شیر آیا مبار ہاہے ، مشیک اسی طرزاستدال کی بنا پر دیوبندی معنوات کو فقیط رسول اللہ میں انتہار کی نہیں ، مندا کی تو ہین تک کا مرتکب مظہر آیا مباح کا ہے اور برکا مباح کا مرتکب مطہر آیا مباح کا ہے اور برکہا مباح کے اور شیطان کا علم برکہا مباح کے ہوں کے دفتر سیاہ کے دفتر سیاہ کیے جا ہے اور شیطان کا علم میں کے علم سے دیادہ ہے اور شیطان کا دیے اور شیطان کا علم میں کے دفتر سیاہ کیے جا ہے ہیں۔

ابک طرف پر دین کے نام نیو اہیں ہجرہ ہم دمت وگر بیاں اود طااد نیا جو ازمسلانوں کی تکفیر و تفسیق میں مرگرم ہیں اور دو سری طرف طاحدہ و زنا دقہ اور اعدائے دین کو کھی چھی طاق کی سے کہ وہ اللہ، اس کے دسول اور دسول میں معاقبہ سے نسبوب ہونے و الی اور ان کی بیا و دلانے والی ہرنے کی علائیہ تو ہین و تضحیک کریں اور اسے ملیامیٹ کرنے کے در پے ہوں کی مارٹ میں مورٹ میں مارہ براحماس جن پ نداور فیرت میں مسلمان اب بھی متنبہ ہوئے اور اس صورت مال کا تدارک کرتے ہوئے ۔

مشرتی پاکستان میں ہورانی عظیمہ رونا ہؤاہیں، اگرمہاس ہیں عوام و خواص کی بداع الیوں اور اعدائے اسلام کی دمیسہ کاریوں کو بڑا دخل ہے لیکن علی سے کرام ہی پالسکل بری الذرنہ بیں ہیں۔ دیوبندی علی رہے میننے وہیں اثرات وہاں سنے انہیں بالعموم موالنا مودود کی اورجا وت اسلامی کی مخالفت میں استعال کیا گیا، مسلما نوں کے دلوں میں طرح طرح کی دکومہ اندا ذی کی گئی۔ دیوبند سے مباری مشدہ مجامحت کے خلاف فنوے اردواور اورش کلہ بی ترجہ کوا کے مکرت مجیلائے گئے۔ بہت سے علی استے مغربی پاکستان میں ہیں ہیں میں بیٹھ کر بہاں جاموت اسلامی سے بارسے میں اگر کچھ موا فقائد رائے ملا ہرکی تومشرتی پاکستان میں بیٹھ کے بہاں جاموت اسلامی سے بارسے میں اگر کچھ موا فقائد رائے ملا ہرکی تومشرتی پاکستان میں اگر کچھ موا فقائد رائے ملا ہرکی تومشرتی پاکستان کے مسلمانوں سے مداسے بارس و دوری اور

جماعت اسلامی کے لوگوں سے عقا کہ بچھے نہیں ، ان کے بیچھے نماز پڑھے سے ابتناب کرنا بچا ہیے بعض علماسنے کرام سنے وہاں سے الٹی مٹیم بھیجے کہ فلاں تاریخ بک خلافت وطوکرتیت کی فلاں فلاں عبارتوں سے رجوع کرو، ورنہ ......

اس طرح سکے فتوں سعے سبے دین عناصر ستے بورا پورا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو ان سکے ذریعے سے جا عست سکے میا تھ تعاون کرسنے سسے دوکا ادریم سسے برگٹ نہ کیا ۔ أنفرى وتت بين كمجداتها د د انغاق كي فعنها قائم بو بي نگراس وتنت پا ني مرسه كزر ميكانتها ـ ا فسوی کماتنی بڑی چوٹ کھانے کے یا وجود جس طرح عوام کی انگیبی نہیں کھیں، اُسی طرح علمار كوبمي ابني غلعلى كالصماس نهيس بوسكامهم سنه كسي ديني كروه مستعينا عن محاذ كعوسلني يركبي سبقنت نهين كا، مگر حبب مم حبوسف اتهامات كانشانه بنت بين نو مجرور ايمين مرافعست كمرنى بى برتى سب - آخرى سس سيدان منكين اور غلط الزامات كواسيداد براوا مديد کیسے ٹکن سیے ؟

## مروان کی غاصیانه کارروائی

سوال، مولانامودودی نے اپنی کتاب مظافت و ملوکیت مشده بی کلمه اسے کہ صفرت عمری عبدالعرقین نے دہ تمام مبائدادیں والیس کر دیں ہوال کو ناموائی خلاصے اسے کہ صفرت عمری عبدالعرقین نے میں اور برکہا تھا کہ جب فرمانم واسکے اسپنے عزیر و قرب بلام کریں اور فرمانم والی کا ازالہ مذکر سے تو وہ و و سروں کو کمیامنم سے کرفللم سے دوک سکتا ہے ؟ ان واقعات کے تبوت میں مولانا نے البدلی مدر این اثیر کی نادیجوں کا حوالہ دیا ہے یعنی صفرات یہ کہتے ہیں کہ ان تا دینی کت بوں اور بنو مران اور بنو مران کو بدنام کر سے سات ہو عباس اور قبص دو سر سے عناصر نے سروان اور بنو مروان کو بدنام کر نے سے الیے نقے کہانیاں تصنیعت کر لیے ستے اور میں مواد تاریخی کت بوں میں راہ پاگیا ، ورمز ورضی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی میں مواد تاریخی کت بوں میں راہ پاگیا ، ورمز ورضی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی درمز ورسی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی درمز ورسی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی درمز ورسی میں داد بالی ، درمز ورسی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی درمز ورسی میں داد بالی ، درمز ورسی قلت بنوامی کا کو در ایک مثالی درمز ورسی میں داد بالی کا درمز ورسی میں داد بالی کی درمز ورسی میں داد بالی درمز ورسی میں داد بالیک درمز ورسی میں درمز ورسی میں درمز ورسی میں داد میں میں داد بالیک درمز ورسی میں داد بالیک درمز ورسی میں داد بالیک درمز ورسی میں درمز ورسی م

جواب - آپ کے سوالات کے جواب بین پہلی گزادش بیہ ہے کہ تادیخی مجنوں اور تاریخی واقعات بن کرنے پر انحصار ایک ناگر پر امر ہے ۔ جو واقعات بن ول قرآن اور عہد نبر پر کا دور عہد نبر پر کا میں ان کے بار سے بین برسوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا تفصیلی بیان قرآن یا مدیث بین ہوگا - ان کے متعاق پیشین گوئیوں کی شکل بین بعیض اشار است تواللہ افعیلی بیان قرآن یا مدیث بین ہوگا - ان کے متعاق پیشین گوئیوں کی شکل بین بعیض اشار است تواللہ اور رسول صلی الشرطیر دیم کے ارشا وات بین بل سکتے ہیں اور سطتے ہیں ، مگر ان کی تفصیلات بہر حال ہمیں تاریخ کی کتا بول ہی کی بین برجوع کر نا ہوگا - یہ ایک فطری صرور سنہ ہے اور اسی کے پیشی نظر ہما دے مؤونین سے بازی کتا ہی مرزب کی ہیں - اور ان کے میں مرزب کی ہیں - اور ان کے منافق یہ با ور کو لین اس کے کہا نہیں آنگھیں بند کر کے ایک نسل سے دو موریش ناک

منقل کرتے بیلے آئے ہوں گے ۔

آپ نے جن تاریخی واقعات کا سوال میں ذکر کیا ہے، اگریم مولانامود ودی نے انہیں تاریخی ما تندسے نفل کیا ہے۔ اندین اسے اللہ میں تاریخی ما تندسے نفل کیا ہے ، لیکن اس سے آپ پر ترجم بیں کہ صدیث کی کتابیں ان سے بالکل منالی ہیں ۔ آپ نے جن واقعات پرتوج ہے کا اظہار کیا ہے وہ صدیث کی کتابوں حتی کرم حاج ستہ مالی ہیں ۔ آپ نے جن واقعات پرتوج ہیں کے اظہار کیا ہے وہ صدیث کی کتابوں حتی کرم حاج ستہ بیر میں مروی ہیں ، جس کی تفصیل درج ذبل ہے۔

سنن ابی دادّ د، کمناب الخرارج کی ایک روابیت ملاحظه مجو:

ددمم سے عبدال البران الجران سے بیان کیا ، ان سے جربر سے مغیرہ سے موال کو سے بیان کیا ، ان سے جربر سے مغیرہ سے موروان کو سے بیان کیا کہ مرب مسرت عمر بی عبدالعزیز خلیعہ ہوئے توانہوں سے بنوم وان کو مجمع کیا ۔ بھرکہا کہ دمول الشملی الشرطیبہ وسلم سے یاس فدک سے یا تا ت ستھے ۔ آپ اس میں سے بنوع شم سے نا با لغ افراد پرخرج کرتے ستے ادر بیوہ یا غیرشا دی شدہ کا نکاح کرنے تھے ۔ قاطمہ دمی الشرعنہا سے آپ سے مطالبہ کیا کہ یہ جا نداوانہیں کا نکاح کرنے تھے ۔ قاطمہ دمی الشرعنہا سے آپ سے مطالبہ کیا کہ یہ جا نداوانہیں

دے دی جائے گر آمخفتور آنے ایکاد فرما دیا۔ حیات نبوی میں بہی مودت رہی
حیا کہ آب کا دصال ہوگیا۔ بھرجب ابو بھر خطنبطہ ہوئے تو آپ نے بھی کل نبوی کے
مطابق کل کی سٹی کہ آپ بھی دفات پا گئے۔ بوب صفرت عمر خطیفہ بنے توآپ نے بھی
دونوں پیشرووں کی کا دروائی کے موافق علی کیا بیہاں تک کر صفرت عمر خوکا انتقال
بوگیا۔ بھرمروان نے فدک کو اپنی باگیر بنالیا اور بیٹم بن عبد العزیز کو در شے بیں
ملی۔ انہوں نے فرائی : میری بد دالئے سے کرجس مصلے میں نبی صلی الشرطیم رسلم
ملی۔ انہوں نے فرائی الشرع نہاکوئن فرادیا، دہ میرے سے مائز نہیں اور میں تہدیں
گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں اس جا مکرادی وی حیثیت بھال کرتا ہوں ہوجمد نبوی بیں تھی گئے
ضطرت یہ دالفاظ کا ہوتر حبر میں نے کہا ہے وہ سیاق درسیاق سے یالئیل مطابق سے

... بنا نچرمها حب بذل المجرود ال دفايت كي تشريح كرية موست كالمعتدين:

تمراتطعها اى جعلها تطيعه لنفسه-

د بینی مروان نے اسے اپنی ذاتی ماگیر بنالیا جوان کے پوستے عبدالعزیز کو

ان سے پی ٌ

مردان ہی کا یہ کا رنام کھی ہے کہ اسے قرآن مجید کا دو تنخہ نذر آ بش کر دیا جس کی گا بت محضرت ابو کر شنے صفرت زید بن ثابت سے کرائی تھی اور جس کی مزید نقول صفرت عثمان شنے مراکر بلا دِ اسلامید میں مجوائی تھیں۔ اس کی تفصیل امام طحادی نے یوں بیان کی ہے :

كاست تلك الكتب عنداني مكر حتى توفي شعركانت عنداعمى عتى توفى تعركانت عنداعم متى توفى تعركانت عندائم ما متى توفى تعركانت عندا من المسلم البيري على الله عليه واله وسلم فالمهل اليها عثمان فابت ان تلافعها اليه حتى عاهدا ها ليرد تها اليها فبعثت بها اليه فنسخها عثمان في هذا لا المصاحف شعره ها اليها فلم تزل عنداها حتى المهل من الكم فلندا ها في من لا المصاحف شعره ها اليها فلم تزل عنداها حتى المهل من الكم فلندا ها في تها المساحف شعره ها اليها فلم تزل عنداها على المهل من الكم فلنداها في تها المهل من الكم فلنداها في تها المهل من العلم فلنداها في تها المهل من العلم فلنداها في تها المهل من العلم فلنداها في قال المها فلنداها في المها في المها

(مشکل الا تاریخ رقالت مفحری مطبع اگرة المعادف، دکن برسسالی)
مدخران مجدی یکتوب اجزار الوجرائے یاس ان کی وفات تک دیے بہر چھزت عرب کے باس ان کی وفات تک دیے بہر چھزت عرب کے باس ان کی وفات تک دیے بہر چھزت عرب کے باس ان کی دفات تک دیے یہ بہر ام المویان معزست عمد الله کی دفات تک دیے یہ بہرام المویان معزست عمد الله کی دفات تک دیے یہ بہرام المویان معزست عمد اللہ خرمایا احداث میں مشرط کے بغیراسے حین ما انگاد فرمایا احداث منظر اسے معزت مختان شخص مواسے کیا یو عزیت مختان سنے اس کی نقل ایک دربایا اور اس معزمت معند منظم ہی ہے یاس دیا یہاں تک کروان سف بعد سے دائیں کہ دروان سف بعد سے دائیں کہ دروان سف بعد سے مناز اور دربالا دیا ہے۔

الیی مبین تمیت تاریخی یا دگارا در مقدی تیرک کو اگ بی حمیو تکینے کی جراکت مروان کے سوا (درکون کرسکتانفا ؟

### «خلافتِ معاويٌّ ويزيدِ»

سوال: مولانامودووی کی تاب منطافت و لموکیت پرتونوب نے دے
موری ہے اور اس سلیلے کے بعض موالات کا جواب آپ نے بھی دیا ہے مگر
اس موموع سے متعلق ہوگا ہیں محبود الحرعباسی اور ان کے متنبے علی الحرعباسی
نے لکھی ہیں، تعبت ہے کہ ان ہیں اہل سنّست سے مسلک و حقیدہ کوجس طرح
منے کیا گیا ہے اور صفرت علی خاور جھٹرت سین کے بالمقابل امیر معاویر اور بزید
منے کیا گیا ہے اور معنرت علی خاور جھٹرت سین کی بالمقابل امیر معاویر اور بزید
کی شخصیت کو میں طرح برطعا پرطعا کر بیش کیا گیا ہے، اس کی تردید کسی مورت بیس
مزدری بنیس مجھی ۔ تردید کیا معنی ان کتابوں کے مواد کوکسی نکسی مورت بیس
دو مر سے معنرات نے اپنی تعمالیت اور تحریدوں میں ممود باہدے ہوئی کہ ایک
کتاب " میڈرنامعاویہ شخصیت و کروار اس کے بارے میں توجیاسی صاحب کو یہ
معادیع کی میاسی زندگی "کو مسامنے دکھ کر اپنی کتاب مرتب کر ڈالی سے قدرت
معادیع کی سیاسی زندگی "کو مسامنے دکھ کر اپنی کتاب مرتب کر ڈالی سے قدرت
معادیع کی سیاسی زندگی "کو مسامنے دکھ کر اپنی کتاب مرتب کر ڈالی سے قدرت
تغیر کے سانفر معنموں بھی وی ، عنوانات بھی دی ہیں۔

منط بوتی بین گران سے ملی منابی زندگی اور " خلافت معاویم ویزید" تو فالبًا منبط بوتی بین گران سے ملی منبط بوتی بین گران سے ملی منبط بوتی بین مردی کتاب ایسی مناب کی ایک دو مری کتاب استحقیق مزیده کے نام سے چھیپ گئی ہے۔ اگر برکتاب آب کی نظر سے نزدی کوری کوری کوری کوری کی ایسی دو من کوری بر ترصی ایر کرام اور پانچ اذواج معلم ات کے بار سے بین بیر دحوی کی گیا گیا ہے کہ ان بین سے کسی ایک کی معلم ات کے بار سے بین بیر دی خلاف تا بت بہیں ، گویا برسب بزیر کی ولی جہدی اور خلافت یا موری کی بیت بین داخل سے مردن امام میری اور محضرت ابن زمیر می اور خلافت این زمیر می ایک کی استر میری اور محضرت ابن زمیر می اور کیا ان دو محضرات ابن زمیر می میری کے معمور سے اور کیا ان دو محضرات کو میرو وا

كربائي سبب في يزيد كي مبيت برمنا وُرغبت تبول كر في معنى ؟

ای سلسلیمی دی اور واقتر تقیق طلب ہے ! خلافت و ملوکیت " اور دو مری تاریخوں بی بالعموم بربان کیا گیا ہے کہ صفرت عادیم بی برصفرت و کار الم مرم اور بی سلیمی میں مشرکیہ سنتے دور امیر معاویم کے مراہ جنگ سفین میں مشرکیہ سنتے دور امیر معاویم کے الفتوں شہید ہوئے اور اسی بنا پر صفرت محادیم اداران کے ساتھیول کے الفتوں شہید ہوئے اور اسی بنا پر صفرت محادیم اور اور ان کے ساتھیول تقتلات فشاقہ باغیر کی وہ کا اطلاق امیر معاویم اور ان کے ساتھیول پر کہا باتا ہے لیکن محمود عباسی مساموب نے صفرت محادی جنگ مفیدن میں مرکب نے صفرت محادی جنگ مفیدن میں مرکب نے مساموب نے صفرت محادی کی تروید کی ہے اور اپنی کتاب مقیق میں مادا ہے کہ معاوی نے معامری کی دوایت سے منگ شف ہے کہ معامری کی دوایت سے منگ شف ہے کہ معامرین مدینہ بہنے ہے سے میں کر دیا (دفالا اغتیالی مجمع صورت واقعہ کی مزید میں مدینہ بہنے ہے سے پہلے می قتل کر دیا (دفالا اغتیالی مجمع صورت واقعہ کی مزید و منابعت درکا دیے۔

جواب - خوادج اور دور معرار کے ماسوا پوری اتمت بمسلم اور عفائے الم بات میں سلمہ اور عفائے الم بات میں سلمت سے تعلقت تک اس امر بریمین اجماع رہا ہے کہ صفرت علی مسلمانوں کے بور سے اور اکثری خلیف کر اللہ میں اللہ علیہ دستم کی پیٹیلیں گوئی کے بموری ان پر ظافت اللہ کا خاتم میں بھیا ہے میں اللہ علی سے اور البعن نے معرمت علی اللہ علی سائم میں بالم علی اللہ علی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی میں اللہ م

بهرا بنع عبد خلافت میں مصنرت معاویر نے اپنے بیٹے یز بدکو ولی عمد بنایا۔ میمش أیب ىبانشىنى كى تجورىير بامشورەنهىي تقا يىكىرىيىلىڭ كوتىخىت خلافت كابا قاعدە دارث نامزد كريكاس كى و بی عہدی کے یخ ہیں بچری ملکت سے طول وعمض میں بیسین عام ما صل کرسنے کی گو<sup>میش</sup>مش کی گئی اوراس <u>کے بی</u>ے مکومت کی طاقت وسطوت اور ذرا لئے و وسائل کو کام میں لایا گیا ۔ اس فعل کوسی بجانب ثابت کرنے کے بیے زیادہ سے زیادہ بومات کہی گئی ہے ده بهره به که اس کی د مرجعن باپ ک<del>ی بینے سے م</del>حبّت نه کفی، ملکه اس میں مسلما نوں کی خبرخوا ہی کامذہ پنهال تغا ـ ليكن دمول الترصلي الترعليه وتم بإخلغاست *دانتد*ين كى منست پس اس باست كى كوئى ديل بإنظيرنهي ملتى كتمسلها نول كالمير بأخليفه أسينے كسى قرابت داركواپى زندگى بى يى و بى عهد مقرد كرسي اورايني مبعيت كے ساتھ ايك دوسري بعيت كا قلاده كلبي سرسلمان كے سكلے ہيں ڈال دسسے اور امت کو ایک بیشگی عبد اطاعت کا پابزد بنانے کی سعی کرسے ۔ نیز بریمی ایک نا قابلِ ان کارتاریخی مقیقت ہے کہ صفرت معاویر کے اس فعل کے بعد بربات ایک منتِ ماریر اودعا دىئېتىم ھەكى يىنىبىت اختىباركرگئى كەخلىغە لېنى زندگى بى بى اسپىنے خاندان سىكىسى فرو كو` و لی عہد مقرر کر دیسے اور اس کی سبیت لے لیے۔ اس سبے سلانوں میں انتخابی مثلاثت کاطرافیز بهيشه كيه بيضتم موكيا ادراس كى ملكه ماد نزابهت يا أمرتيت في الحيلي بهال تك يزيد كا تعلق ہے، بعض علمائے ہیں سندن نے اب تک اس کے دفاع بیں جو کچھ کہا ہے، وہ میں اس مدتک سیے کہ « اسے کا فرکہنا ا دراس پرلعنت کرنا ما کزنہیں ۔ وہ ایک مسلمان حکمران کھا۔ ولاميت عهد كے وقت تك اس كا فسق و فجوراكثر كے علم ميں مزمضا ادر امام حسين كا تتل اسس کے ایار پر منہیں موڑا، اگرمیراس نے قاتمین سین سے باز پرس مجی ضروری منہیں مجمی ااس آ کے بڑھ کر علمائے اہلِ منست ہیں سے کسی نے کبی کوئی بات پزید کے حق میں نہیں کہی ہے۔ اب اہل مغَت کے اس محتاط مسلک اور ان بیش کردہ تصریحات سے بالسکل برعکس اور مین منیدیں ایک نیام دّفت ہے جیسے محمود هماسی صاحب نے امتیاد کیا ہے۔ انہوں سنے صرت علی کی مثلا فنٹ کے انعقاد ہی کو مسرے سے شعبہ بنانے کی سعی ناکام کی سہے تاکہ ان کانعلیف ُرانثر ہونا ادر اپنے منالغین کے مقابل ہیں برمبری یا کم از کم اولی بالحق ہونا ہی شکوک ہوسائے۔

میروب نوبت پزید نک میمنی ہے توریباں آگر عباسی صاحب کی دیدہ دلیری اور خیرہ چھی اپنی انحری مدکویم پنچ گئی ہے۔ ان کے نزدیک امیرالموئین پزید "کی خلافت پر مبیبا اجارع است ہوڑا ہے۔ ان کے نزدیک امیرالموئین پزید" کی خلافت پر مبیبا اجارع است ہوڑا محصرت ابو مجرم و عمر ہو کو مجدی نصیب نہیں ہوًا تھا اور ان کے بقول :

"اسما جماع محصرت ابو مجرم و عمر ہوئی کو مجدی نصیب نے ہرد لوزیز دلی عہدی محدی معابرہ تا ہوں ما نامندی کے ساتھ کی ۔ البت اسم سند شیدی کی خبر سنتے ہی دونوں معابد نامندی کے ساتھ کی ۔ البت اس سندی کی خبر سنتے ہی دونوں معابد نامندی کے ساتھ کی ۔ ان کا پیراز عمل این گورز معابرہ کو مجرب نے ۔ ان کا پیراز عمل اس بات کی بین دلیس سے کہ موت معا ورائم کا انتظار ہور ہاتھا ۔ "
معابرہ دیا گا نانظار ہور ہاتھا ۔ " رخفیق مزید صالای

مهده دحری کا کمال بیرے کہ امام حمین کے ہر فروشانہ اور مجاہرانہ افدام کوعباسی مهاصب نے "امیر پزید" کی مخافت سے مالات باخیانہ نمروج قراد دیا ہے اور ابن ظدون نے بزیدا و راس کی ولایت عہدے متعلق ہر ممکن صفائی بیش کرنے کے با دیرو پونکہ پزید سے فسق و فیورکو میں کی ولایت عہدے فسق و فیورکو میں کے مساتھ بیان کیا ہے اور ابن العربی کے اس قرل کو نلط قراد دیا ہے کہ امام حمید بنا کا قبل شرعًا مائز مقا کی وکروہ پرید سے اور ابن العربی کے اس قرل کو نلط قراد دیا ہے کہ امام حمید بنا کا قبل شرعًا مائز مقا کی وکروہ پرید ہے بالمقابل مدعی مثلافت سے مائز مقا کی وکروہ پرید کے بالمقابل مدعی مثلافت سے مائز مقا کی واسی مماحب سے بہل کہ:

"ابن خلدون نے عصرت سین کے افدام نردی پر جہاں گفتگو کی سے،
وہاں ان کی پولیش کوما عن ربینی دا فدار؛ کرسنے کی کوشش میں کا مباب نہیں
ہوسکے ۔ انہوں نے ولی عہدی کی مبیت کے سلسلہ میں توہمت انجی بجث کی
ہوسکے ۔ انہوں نے ولی عہدی کی مبیت کے سلسلہ میں توہمت انجی بحث کی
ہیں اقدام خردج کا مقیقت بسندا نہ مبائز دسینے میں شایر عقبدت سے سان ان اقدام خردج کا مقیقت بسندا نہ مبائز دسینے میں شایر عقبدت سے سان اوروقائع تاریخی کی ہے لاگ ربیر پر
کے مانع آئی ۔ عقیدت کی بات اور سے اور وقائع تاریخی کی ہے لاگ ربیر پر
شنے دیکھ المدت ؟

ال فرنیرچ شنے وگراست سے نا درنم و نے عباسی معاصب کی تحریروں بی معا بجیا بچوسے موسئے میں ۔ صرف دوط البانِ خلافت کے ما سِوا پوری اتریٹ کمہ نے ہر دلعزیہ ز ولی حمید کی میعت جس سے قرادی سے مرائع کی ، اس کا ثورت فراہم کرنے کے سیے عباسی صاحب نے "تحقیق مزید" میں ایک باب" محائر رسول الدُّمل الدُّعلیہ وَلم اور بَرِیْ گی بعیت دلع مِدی وظافت " کے نام سے رقم کیا ہے اور سول سے ذاید صفحات بیں ان تمام صحابہ کرام اور اوبهات المومنین کے اسمار و تراجم بیان کر دیئے ہیں جویزید کی و کی جدی کے تخت زندہ تھے اور مِن کے معالات موقف کو مل سکے ہیں گو یا اِن اصحاب کا بقید صیات ہونا اور بعیت یزید کے وقت دنیا سے اکھ نہمانا بجائے ٹوداس امر کا ذندہ ٹبوت ہے کہ انہوں بعیت یزید کے وقت دنیا سے اکھ نہمانا کی کے ساتھ لیک کر یزید کے دست می پرست بوسیت کر گئی ۔ بیسی مداس نے بوری ٹونٹ دلی اور آگا دگی کے ساتھ لیک کر یزید کے دست می پرست بوسیت کر گئی ۔ میں مداس نے فقط ان صفرات کے نام گنوانے پر اکتفانه میں کیا، ملکہ اس کے ساتھ اس اندازہ کی بیاس کے دیا ہوں جس سے اندازہ کی بیاس کر تا ہی نہری کا ملی بیش کے دیا ہوں جس سے اندازہ کی بیاس کتا ہے کہ ناریخی دا قعات بیان کرنے ہی عباسی مداس نے کسی و یا نت سے کام لیا ہے آم المؤمنیان معارت عفوان کے مطال ت میں تکھتے ہیں :

ده برمخترم خاتون امير يزيد كونها فه دلى عهدى بين حيات تنبس ميمي بخارى بين بيان كيا گيا كراس مين مين بيان كيا گيا كراس مين مين بين كيا گيا كراس مين مين بين كيا گيا كراس مين مين مين بين ان كو بلايا بيا ريا تخا اليسان بوكر عنم مثركت كى بنا بركوئى صورت اختلات كى بريرام و من مين بيرام و من مين بيرام و من مين بيرام و من مين بيرام و من عمر مين كي مين بين بلاك و في عهدى كامس كله تخا يصعنرت ابن عمر مين نے امير يزيد كى ولى عهدى اور خلافت كى بين بيل بركوئى موقعت برميم روشنى برق بي سے ان كى محترم بهن كے موقعت برميم روشنى برق بي سے گ

ای طرح بخادی کے توالے سے یہ با ورکرانے کی کوشش کی مباد ہی ہے کہ دونوں مہن مجائی " امیر المؤمنین" کی مبیت سے بیے سخت بے میں اور بے تاب تھے۔ دوکھر مقادات پر بالعموم عباسی صاحب کتا ہوں کے صفحات کا موالہ دسے دینے ہیں، لیکن پیال انہوں نے بخاری کی کتاب ، باب یاصفے کا موالہ نہیں دیا ۔۔۔ بہر کمیعٹ یہ معریث بناری کتاب المفازی ، باب یاصفے کا موالہ نہیں دیا ۔۔۔ بہر کمیعٹ یہ معریث بناری کتاب المفازی ، باب غزدہ خندق میں موجود ہے اور اس کا ترحمہ دورج خبل ہے :

" معنرت اللي مُمَّرِ فرياته مِن كرمَي صفريت معند الكيار وه نها تي متعين ا وریاتی ان سے بالوں سے ٹیک رہ کھا۔ بی نے ان سے کہا کہ لوگوں کا حال توآپ ديكيدرسي من محرميراتوامارت مع كونى مردكارنبين رسن ديا كيا يعفصه لولين: آپ مبائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں اور میں ڈرتی موں کہ آپ کے وہاں مزما نے سيم بكيوث برماست كي مغرض معنرت معنعه أنه الهين اس وقت نك مرحبوارًا عب نک و و مجمع میں مز<u>سلے گئے۔</u> حب کا لیگ الگ الگ کو گئے توا میرمعالی نے تقریر میں کہا کہ موشخص اس امارت یا سیست سے معاسلے میں کچھ کہنے کا ارادہ رکمتلہ ہے وہ ذراا پنامبینگ تو اونچا کرے۔ ہم اس سے اور اس کے ہا ہے سے زیا دہ امارت کے حقد ارہی میبیب بن مسلمہنے پرجیا کر آپ نے اس کا ہواب سردیا ؛ حمنرت ان عمر من نے فرمایا کہ متیں نے اپنی میا در اناری اور ارادہ کیا کہ امبیر معاوني سيركبوں كرتم سے زيارہ معدار امارت كاوہ بيے مساختم سيے ادر تمہادے باپ سے اسلام کی خاطر اڑائی کی پھر مجھے خدشہ بڑوا کہ میری بات سے تغرقه پیدا بوگا، فونریزی کی نوبت استے گی اورمیری بایت سے کچھ اور پی مغہوم لیا مائے گا۔ بین بیں نے ان تعمتوں کی یا دول میں تا زہ کی جو النہ نے عنت میں نہار کی ہیں (ادر ماموش رہا) پہیب کہنے گئے کہ آپ محفوظ رہے اور نیچ گئے ؟ `

اب اس دوابت سے تبود اور انداز بیان کودیکھیے ادد عیاسی مرا محب اس سے جومطلب نجوڑ ناجا ہے تہ بی اسے بھی دیکھیے۔ اگر برتسلیم کر لیا جائے کہ بیمان کیم کے بجائے بزید کی ولی عہدی ذیر بحث ہے، تب بھی اس مکا لمہ کے الفاظ مرا دن طور پر بتار ہے ہیں کہ بعیت ولی عہدی کا معاطرت میں اس مکا لمہ کے الفاظ مرا دن طور پر بتار ہے ہیں کہ بعیت ولی عہدی کا معاطرت مراس پر فیری طبئن اور رنج ہدہ ولی عہدی کا معاطرت مراس پر فیری طبئن اور رنج ہدہ منظم اس بھی بار الم میں اور رنج ہدہ دامن بچاکر دکھنا بہا ہتے سنتے اور آپ کے مشر لیکن آپ پر نکر طبئ اس مجمع میں دالد ما مدہ ہے آپ اس مجمع میں دالد ما مدر ہے آپ اس مجمع میں مامنر ہونا لیسند زنہیں فرما نے سے حب بی امیر معاور بی کی تقریب کا پر وگر ام کا اس بی تحقیر سات معامر سے الفار میں امیر معاور بی کی تقریب کا پر وگر ام کا اس بی تحقیر سات معامر سے اللہ مامراد وہاں جانے ہر آبادہ کیا کیونکر وہاں ان کی غیر ما منری کو محسوں کیا مبار ہا

کی اطاعت قبول کی تھی۔

ما فطابن مجرتشنے فتح الباری میں مدیث بالا کی نشرح کرنے ہوستے صاف لکھاہیے کہ حضرت ابن عمری<sup>م</sup> کی راستے بیمتی :۔

انه لایبایع المفضول الّااذ اختی الفتن و دله ۱۵ بایع بعد دالله معاویهٔ تسمراینه بیزید و نهی بذیره عن نقص بیعت ه دیبایع بعد ۱۵ دالك لعید الملك بن من ال

دوافنس کے مقابلے ہی مفضول کی مبینت جائز نہیں ، الآبہ کہ فننے کا مدشہ ہو۔ اسی بیرے مفاویع کی اور مجران ہو۔ اسی بیرے مفرت ابن عمر منے معارب علی اضاعے بعد معارب معاویع کی اور مجران کے در اسی بیرے مفرت کی اور ابنے مبیوں کو اس کی مبینت تو ڈرنے سے دو کا اور اس کے در الماک بن مروان کی مبینت کی گ

محمود عباسی مبید لوگ بوس المیرالمؤمنین "کے آگے دیدہ وول فرق راہ کرنے پر آمادہ وست عدر منے ہیں، وہ بیچار سے اپنے آوپر ان سلعن عمالیوں کوہمی قیاس کرتے ہیں۔ عباسی مساحب کی یاطنی کی کیفیت کا عکس ان کی اس تحریر ہیں دیکھا ماسکتا ہے جو میں سنے دیباہے ہیں گفل کی ہے جس ہیں انہوں نے الوب نمان کی مدرج میرائی کی ہے۔

ظاہر ہے کہ جس محقق کی چیٹیم بیناکو پوری اسلامی تاریخ یس بہی ایک قابلِ تقالیب م مثال نظر آئی ہو، اُس سے اگر مقام حسین مخفی رہیں ادر یز بد اُسے مہردلعزیز امیرالمؤمنین " نظر آسئے تواس میں تعجیب کی کوئی بات نہیں ہونی جا ہے۔

گرنه بهین د بروزسش تپره خشم چشمهٔ آفتاسب را حپرگب و ۹

معنرت عاریم یا مرخ کا جنگ مغین میں معنرت علی کا مائذ دینا اورامیرمعا وہیے کے اسمانی وینا اورامیرمعا وہیے کے اسموں شہید بہونا ایک تصلی الثبوت واقعہ ہے جوتا ریخ کی کتابوں ہی ہیں نہیں بلکر کتب حدیث میں میں میں مورضین ومحدثین نے اسے بالاتعاق تسلیم کیا ہے۔
کتب حدیث میں میں مذکور ہے ۔ تمام مؤرضین ومحدثین نے اسے بالاتعاق تسلیم کیا ہے۔
بلکا مسندراح را وردگرکتب ہیں یہ واقعہ می برسند بیان مؤاسے کہ حضرت عادم کی شہادت بلکا مسندراح را وردگرکتب ہیں یہ واقعہ می برسند بیان مؤاسے کہ حضرت عادم کی شہادت

کی خبروے کرامبرمعاویہ کو نفتالاف فٹ قاباغیہ قالی مدیث بھی سنائی گئی اوربعن دوایات یں صفرت معاویہ کا بیرجیب بواب بھی مذکورے کرہم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ ان سے قتل کا اصل باعث علی ہے ہیں جوانہ بھی مذکورے کے جمود عباسی اولین خص بیں جنہوں نے اس وافعہ کا انگا کہ بات اعدادیہ بات تعدیمت کی ہے کہ عادات و دوسال بہلے مصرمیں بالک کردیئے گئے تھے اس دروغ باقی کا تانا باتا عقامہ ابن ہر برطبری کے صرف ایک فقرے سے تیاد کیا گیا ہے جوانہوں نے اس سلسلہ بیان میں مکھا ہے کہ صفرت عثال نے تصرب عادیہ کو الم مصری شکایات کی تعین کے ایس سلسلہ بیان میں مکھا ہے کہ صفرت عثال نے تصرب عادیہ کو الم مصری شکایات کی تعین کے ایس سلسلہ بیان میں مکھا ہے کہ صفرت عثال نے تا عرصہ دو کے دکھا کہ یہ گمان کیا جا سے انگا کہ انہیں دھو کے سے ماد ڈالا گیا ہے ہے۔

وسید توعیاسی صاحب طبری کو بهر گرد افضی کلصتے ہیں، لیکن مطلب ہرآدی کے لیے
ان کے ہاں خدید، عیسائی، بہودی، دہر بہ برخص تقد بن جا تنہ ہو، تو وہ اس قول کو چیبل بنا
سے وہ مطلب بکان تظرید آتا ہو، جو جہاسی صاحب کولپ ندہو، تو وہ اس قول کو چیبل بنا
کرادر اپنی تحقیق آبی کے فراد پر پڑھا کر حسب فشا صورت میں ڈھال طبیتے ہیں بڑے وہ اس کر در اپنی تحقیق آبی سے ماہر بیل سال میں مطبری کا اصل فقرہ یہ ہے ، واستبط آالناسی عدالے حتی ظنواان ا اختیال بیس لوگوں کے اس گران کو بنیاد بناکر حجود کا یہ محل تعمیر کریا گیا ہے کہ عالی تو مصر میں قتل کر دیئے گئے تھے۔

## خلافت ملوكتيت وربيوي مملك

سوال بیمی نے منا فت وطوکیت کامی مطالعہ کیا ہے اور اس سلسنے کے جومعنایں آپ نے ترجان پی کیمے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں۔ مجھے ان سلسنے کے جومعنایں آپ نے ترجان پی کیمے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی خاص اختالا من نہیں ۔ گرمی سنے ان بیں ایک کمی یا خلا منرور محسوس کیا ہے وہ یرکہ آپ نے دیو بندی علمار کے متعدد افتراس ابنی تحریروں میں دیئے ہیں گرکسی بر بلوی عالم کا کوئی ایک قول بھی میری تظریرے نہیں گردا ، حافانکہ ملک کا سواد اعظم میں گروہ ہے ۔ کیا اس سے ہیں بنتیجہ اخذکر نے میں حق بجانب مہوں کہ بر بلوی علمار کی تحریروں پر آپ کی تکا ہمیں اسے ہیں بنتیجہ اخذکر نے میں حق بجانب مہوں کہ بر بلوی علمار کی تحریروں پر آپ کی تکا ہمیں رستی یاان میں کوئی چیز آپ کو اینے حق میں نہیں بل سکی ؟

اس بین کوئی شک بنید کوئمودا حده باسی معاصب سیب لوگول کی کے بیس اس کے طاستے ہوئے اب معلائے ابل مقت سے بی معنرت کان کے مقل بلے بین امیرمعا وریخ اورامام صبین کے مقل بلے بین یز پیرے ہوفف کواس انداز سے بیش کرنا شروع کر دیا ہے جس سے معنرت علی خاور امام صبین کا مقام وہوقف برحق وصواب ہونے ہے بیائے شہبات واشکالات کا مود و بن مبات ہے ۔ اگر آپ کی مکاہ میں کوئی الیسی تحریر یا تول ہو ہجائی سے ملک کے ملمار کا موقف واصح کرتا ہو، تو اسسے ہی منظر عام پرلانا صروری مسلک کے ملمار کا موقف واصح کرتا ہو، تو اسسے ہی منظر عام پرلانا صروری سے یعنی بقت برسے کہ اس معل ملے بین ابل مندت کا جو مسلک ہی ہیں ہو ہوں کہ وہوں کے ذہموں میں بیاس بی بیٹر سے دہوں کو مسلک ہی ہوئی اسے کہ اس معل کے دہوں میں بیا سے بہ کہ بیا ہیں ایس میا ہو ہوئی اوراس سے میں بی جو بیب گھیلا ہیں اکی بیا ہوا ہے کہ خلیفتر واش کھی برحق اور اس سے آخر دم کا می ارتب واسے می برحق اور اس سے اور دو تر برکہ اموا نے دسگا میں میں میں برحق اور اس کے داش ہیں ہوئی خاص فرق نہیں برحق اور اس سے سے کرخلا فیت واسٹ می اور طوک تیت ہیں کوئی خاص فرق نہیں برحق اور اس کے داش ہی برحق میں کوئی خاص فرق نہیں برحق اور اس سے سے کرخلا فیت واسٹ می اور طوک تیت ہیں کوئی خاص فرق نہیں برحق اور طوک تیت ہیں کوئی خاص فرق نہیں برحق اور اسے دائلا ہوں واسٹ می اور طوک تیت ہیں کوئی خاص فرق نہیں برحق اور اس کے دائلا ہیں واسے واسے دائلا ہے واسے کرخلا فیت واسٹ میں اور کا میں واس کرنا ہوئی واسے دائلا ہوں کی کا میں میں کرنا ہوئی واسے دائل ہوئی کا میں کرنا ہوئی کی کا میں کوئی خاص میں خواص کرنا ہوئی کرنا ہوئی کا میں کرنا ہوئی کے دور کوئیت میں کوئی خاص میں فرق نہیں برحق کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کرنا ہوئی ک

كى كوئى تعداد باخلافت راشده كى كوئى مدّت معيّن نهيس سے ع جواب: بربات اپنی مگر پرجیم ہے کہ خلافت و الوکیت اور تصنرت امیر معاویہ سکے مومنوع پرجوبجت بیک نے ترجان الغرآن سے صفحات میں کی ہے ، اس میں ہم بلوی مسلک سے علمار کی تحریروں میں <u>سے کوئی مو</u>الہ درج نہیں کیا گہا۔لیکن اس کا پیمطلب نہیں ہے کڑی کسی علمی تعصب ميں مبتلاموں ادرکسی خام سگروہ یا جماعت کی کتابیں پڑھنے سے گریز کرتا ہول ۔ یہ بات بمی نهیں ہے کرمید بدر دُور کے علمار میں سے صرف ویوبندی یا اہلِ مدربث حصرات می کی تحريره ن مجعة تائيدي موليك سيكين اوربر ليوى مشرب كے علمار كى نگارشات مي مجھ کوئی الیبی چیز نہیں ماسکی ۔ فی الحقیقت بات بہ سہے کہ ٹی نے اسینے سلسلۃ معنا بین ہیں جو طربق بحث واستندلال اختباد كياسي، وه برسه كمين في زير يجنث مسائل بين مب سي ميلے نصوص کنا ب ورندت کی روشنی میں ان اعترامنات و تنفیدات کا جائزہ لینے کی کوششش کی ہے جومولاتا مودودی کی عبارتوں پر وائد د کیے گئے ہیں - اس سے بعد بیں سنے انم ترم ملعت، جن میں محدثین ،مغسرین ،مؤرخین اور نقها بے مجتہد بن مجی شامل ہیں ،ان سب سے لیسے اقوال پیش کیے ہیں جوان مسائل وواقعات سے تعلق رکھتے ہیں ۔ پھر میں نے سے سخریں بعین مید بدحلاری تحریر برنجی نفتل کردی ہیں ناکہ کوئی شخص یہ مذکہر سکے کرجو قول قديم زمليفين مائز وملال مقاءاس كا دُسرانا اس زماسفين منوع وحرام سيداوراس فعل کا ان کاب اگر کمیاہے تو تنہا ایک ہی شخص نے کیا ہے۔ لبس اس خیال سے پیشین نظر میں نے علمائے ما صنرے مجی حیندا قوال دسسے دسیتے ہیں ، ودندان کی عدم موجودگی سے ميرييه امستدلال بين كوئي خلأ ياخلل واقع نهيين بونا-

باتی رہا یہ سوال کرمیری نظر انتخاب بالعموم دیوبندی علماری تخریرول تک ہی کیول محدود رہی ہے تواس کی وجریہ ہے کہ اس وقت نک خلافت و ملوکیت اے خلاف اس سے ذیارہ ذور اسی حلقے سے انتساب رکھنے والے بین افراد نے صریف کیا ہے اور ناصبیت سے میدید علم بردادوں کو دانسستہ مطور پر ان ہی نے پوری کمک ناصبیت سے میدید علم بردادوں کو دانسستہ و نا دانسستہ مطور پر ان ہی سے پوری کمک پہنچائی ہے ۔ بس قدرتی طور پر میرار و سے سے نام دارتی علم ان معندات کی جانب متفاء اسس

سيصان مي كي بعض اكا بريك ا قوال درج كرد بنا بتي سنے مناسب اور كا في خيال كيا ليكن جها : كك تصغرت على منسكه بالمقابل اميرمعا وين كي موقعت كا تعلق هيره السيري طرح منالا فت والموكريت بیں بیان کیا گیاسہے اورس کی مزید وضاحت میرسے معندا بین میں کردی گئی سہے ، علماسئے بريلى كاموقعت دمسلك اس سيمخنلعت نهيي سبير مثال كيطور يريكي بيرا ل مولانا مجرامجد على مهاحب دمنوى كى كتاب بهادٍ مشرويت مصته اول مصاقتباس بيش كرنا بول مولانا المجدعلى مباهب موموون مولانا احددمها منال مساحب مرتوم سيے شاگر دِ دمشبير بي \_ بها رِنشريبيت ان كالمنيم تاليعن بسي مجرستره مبلدول برشتل سهدا درمؤ لَعن حكداستا ذكى تقريظ وتصوبيب كے سائنداشاعت پربربوئ سبے۔اس كتاب كى مبلدا قدل مست پر دہ فرملے ہيں: "عقيب الا: اميرمعاديه رمني الشرتعالي عنه مجتهد يتقصدان كالمجتهد سونا تعفنرت سبيدنا عبدالتكرب عباس دمني الشدنعا لأعنها سنصعد سيثم بجيح بخاري بس بيان فرمايا ب مجتهد سيصواب وخطا دونول صادر موسته بي يخطا دوتسم سبيء بخطارعنادي ايرمجتهدى شان نهيس اورخطا راجتها دى ايرمجتهد سيد بوتى سهدا درای بس اُس براصلًا عندالنُّر مواخذه نهین میمرا سکام دنیایس وه دو تسميه بخطآ مفردكهاس كمصاحب برانكارمز بوكا يبروه خطام اجتهادي ے جس سے دین میں کوئی فنٹنر مذہر پر **اور تا ہو جیسے ہمارے نزد کیے معتدی کا امام** كے پیچےسورہ فاتحہ پڑھنا، دومری خطآ دمنگر، یہ وہ محطا راجتہا دی ہے سب سكے مساحب پراوكادكيا جاسئے گاكہ اس كی خطا باعدثِ فتنہ سہے بھنرست امير معاديه دصى التكرثغا لأحمز كالمصنريت متيدنا اميرا لمؤمنيين علىمرتفنى كرم التكروجهر الكريم سيصغلامت استشم كيضطا كانتغا اورضيسله وه جوخود رسول الشرصلي الشرّيمالي علیروسکم سنے فروا یا کہ موٹی علی کی ڈگری اور امپرمعا وٹیٹر کی مغفرت ۔ رمنی اسٹرتعالیٰ عنهم المجعين " (بهادِرشرنعين حمّه إوّل مشيء شابّع كرده شيخ فلام على ايندُمسَر، لا بحد) اب اس قول سے قائل مدا من بتارہے ہیں کہ امیرمعادیم ممتبد ستھے اور مجتبد سےمواب

اورخطا دونوں کاام کان ہے۔ پھروہ ونمیری احکام سے اعتبارسسے اجتہادی خطا کی وقسییں بہال کر

رہے ہیں، ایک خطا مقرر، دومری خطارُ منکر۔ عنداللہ توان پر موانندہ نہیں، مگر دنیا کے اسکا مکا وجوا قب کی روسے خطاب منکرالیسی ہے کہ بربا عیث فتنہ بھی ہے اور اس وہم سے اس پر انکار واعترامن اورنا پ ندیدگی کا اظہار کھی ہوگا یصفرت امیر معاویہ نے صفرت کا منا کے منازی کا اظہار کھی ہوگا یصفرت امیر معاویہ نے صفرت کا مناک کی تعرفیت میں آتا ہے ۔ نزاع فریقین میں فیصلہ حصفرت کا انتخاب مناک کی تعرفیت میں آتا ہے ۔ نزاع فریقین میں فیصلہ حصفرت کا انتخاب مناک کے سیام عفرت ہے۔

بزیدے نعنائل ومناقب کا اظہاریمی اِس زمانے بی بی بیکہ برمال ہونے لگاہے اور برکہ میانے لگاہے کہ اس کا فسنق و نجود متحت نقل سے ساتھ ثابت نہیں ہے ، اس سیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آب کا ایک مزید اِ قندا س مجویز بدسے متعلق ہے وہ بی بیہاں نقل کر دیا جائے۔ ایکے منجہ ۲۷ برمولان المجدعی مساحب مرحوم کھنتے ہیں ؛

"عقب الا : يزيد بليد، فاسق، فاجر، مرتكب كبائرتها معاذالله السيسة الدرياز رسول الشرسلي المله طيرية مستيدنا الم صين رضي الله تعالى عنه سيد كبا نبست إ أي كل جوبعن كمراه كيت بي كربي ال سيد معاسط بي عنه سيد كبا دسي ، بهار ب وه بمي شهزا دسي ، وه بمي شهزا دسي ، اليسا كيف والا مرود ونادي ناصبي عق جهن مرب بها يزيدكوكا فركيف ادراس برلعنت كرف من على المرادي ناصبي عق جهن قول بي اور بادر سامام اعظم دني الله تعالى عنه ملك مكون سيدين بم اسيد فاسق فاجر كيف كرسوا مزكا فركهيل ، ما مسلك مكون سيدين بم اسيد فاسق فاجر كيف كيد سوا مزكا فركهيل ، ما مسلك مكون سيدين بم اسيد فاسق فاجر كيف كرسوا مزكا فركهيل ،

اس تحریرے بب وہیج میں اگر پرخیرمعمولی شدّت پائی جاتی ہے، لیکن دوسری طرت اسے کی مساعی جاری ہیں ، اس جے کل پچ نکریز پرکو بڑائی خلعت رسٹ پر اور مسامے و مصلح ٹابت کرنے کی مساعی جاری ہیں ، اس بیے مجھے برطیوی مکتب تکرے ایک بڑے عالم کی یہ عبارت نفق کرتی پڑی تأکر کم اذکم اس بیرگروہ نؤاس بدید نا مبیت ہے فتنے سے بچارے۔

ایک آخری بات جس کی طرف بی اشاره کر دینا صروری مجعتنا بهول ، وه پرسے کردیلی مصنرات بول یا دلوبندی یا اہل صریث ، پرسب می اُن محدثین اور فقها مراور مشکلمین کو اکا براہلِ منت

تسليم كريت بهرجن ك اقوال خلافت والوكرتيت اورمير سدمعنا بين بي نقل كير كيري - آخر ابن مجرعسقلانی ۱۱ بن مجر مکی ۱۱ مام فروی الهام مخاری ۱۱ مام مسلم، شاه ولی الله، شاه عبدالعزیز رهمهم الشرك اقوال ديويندي ، برملوي يا ابل مدين علمار كه يال كيول بكسا ل طور برقابل اعتناد

# صحائبرام كمضعلق عقبدة ابل منت

#### دازمولانا الوالاعلىمورُودي)

سوال " بن آپ کانب خلافت وطوکیت کابنورمطالعرکزارا بول.
آپ کی جدیاتیں اہل منت والجاعت کے اجاعی مخاند کے باکس خلات فلا آرہی ہیں معابر کوام میں سے کسی کا بھی جیب بیان کرنا اہل سنت والجاعت کے مسلک کے خلاف ہے ۔ بروایسا کرے گا دواہل سنت والجاعت سے خلات ہیں ۔ خارج ہوجائے گا۔ آپ کی عباد تیں اس عقید ہے کے خلاف ہیں ۔ براوکرم آپ بتائیں کرمحائز کرام سے بارسے ہیں آپ اہل سنت والجاعت براوکرم آپ بتائیں کرمحائز کرام سے بارسے ہیں آپ اہل سنت والجاعت ہے ۔ کے ایجاعی عقید ہے کو فلط بجھتے ہیں یا جھے ؟ ۔ کے ایجاعی عقید ہے کو فلط بجھتے ہیں یا جھے ؟ ۔ بروا ہوں براہ کرم آپ جھے ۔ جواب ۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دُوں براہ کرم آپ جھے ۔ بربنائیں کہ:

۔ آیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی محانی غلطی نہیں کرسکتا ؟ ۲- یا آپ برعقیدہ دیکھتے ہیں کہ محابی سے خلطی ہوتوسکتی ہے گرکسی محابی سیمیم علمی کامہ دور ہُوَ انہیں ہے ؟

۳- یا آپ اس بات کے قائی ہیں کہ افراد محابہ سے قلطی کا مدود نمکن بھی تھا ،اور مدکولا ہو آبھی ،گراس کو بریان کرنا ما کزنہ ہیں ہے ، اور نہ محابی کی سی قلطی کو خلطی کہنا میا کزنہ یں ہے ، اور نہ محابی کی سی قلطی کو خلطی کہنا میا کزنہ ہے ؟

ان ہیں سے جس بات کے ہمی آپ قائل ہوں اس کی تصریح فرما جب تاکہ مجھے بیم علام ہو سے میں یانہ ہیں۔ اگر آپ پہلی بات کے قائل سے کر آپ ٹو دہ می اِن السنت والجا حت میں میں ہیں یانہ ہیں۔ اگر آپ پہلی بات سے قائل ہیں قو وہ ابل مذہ ہیں میں میں ہیں ہے۔ اور اگر دو مری بات سے قائل ہیں قو

اس كاغلط مونا البيسے نا قابل أشكاد واقعات شعبے ثابت ہے ہوقر آن پاک اور مكبڑت اما ديث مجھ ادراکابرا بل منت کی نفل کرده کنیر دوایات میں بیان ہوستے ہیں ۔ اور اگر تمیسری بات سے قاكل بي تووه بمى تطعى بيد بنياد سب كيونكم متعدد مقامات پر خود قرآن مجيد مي الترتعاليك نے محابۂ کرام کی تبعن فلطیوں کا ذکر خرمایا ہے ، اور محدثین نے ان کے مغمس واقعامت نتل کیے ہیں ، اود مغترین میں سے شایرکسی کا بھی آب نام نہیں سے سکتے جس نے اپنی تغییر میں اُن واقعات کوبیان مزکیا ہو۔ رہا اہلِ سنت کاعقیدہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں تو وه صرفت برسب كرمحايد پرطعن كرنا اوران كى مذمّت كرنامها تزمهنيں بيے، اور اس تعلى كا إربيكاب مدا کے نصل سعے بیں نے کہی اپنی کسی تحریرین نہیں کیا ہے۔ مگر تاریخی واقعات کوکسی علمی بحث بیں بیان کرنا ملماست ایل سنست سے تردیک کمیں نامائز مہیں رہاہیے، مذعلماستے ا بلِ سنّت في معى السب المتناب كياب، اورنكسى عالم في يركم الم على المرات كم الم الم اگرغلطی ہوتو استے چھیجے قرار دو، یا اس کوفلطی زکہو۔ آپ خود دیک<u>ر سکتے ہیں</u> کرئی نے بو واقعات بیان سیبے ہیں وہ اکابراہل منست ہی کی کتا ہوں سیسے ماخوذ ہیں ۔ اُن کا ان واقعات کو اپنی كتابول مين فتل كرنا و وحال سير منالئ نهيين موسكتا- اگرانهول سن مجيح يحيمت موست نفل كب ہے توآپ کی رائے کے مطابق وہ مب ہمی اہلِ منعت سے نیار ہے ہونے بیابئیں ، اور الكرغلط يامشته يمجيت موسئ انهبين كعيبلايا وراكن ده نسلول تك بهنجا بالمست توكيراك كوكهنا علمي كروه كَفَىٰ بِالْهُرُءِكَةِ بَاأَنْ يَحْدَةِ ثَابَكِ مَاسَمِعَ كرم مراق تق

نوٹ: آخری سلمی مولانا محترم سنے مدیث می کے سے سی کا ترجمہ بیسہ کے آئی سے تھوٹا ا اموسنے سے سیسے کا فی ہے کہ وہ جو بات شنے اُسے آسے بیاں اور دوایت کر دسے ہیں ہی وامنح دیے کہ جی بزرگ نے برسوال کیا تھا ، ان کی جانب سے پھر کوئی موال و ہواب نہیں ہوًا۔ ( ناام عی)





# تصرت معاورة كيمناقب

#### امادىيث دروايات

ميرى كتاب كي كرمشته الراب سي يرحقيفنت يوري طرح منكشف بري كأمولانا مودودي سنے اپنی تعملیعت ممل فیت وطوکیت یں ہوکیومن اور اجالاً حصرت معاور مستعلق کھا۔ باس میں کوئی چیز الیبی نہیں ہے جو غیر ٹیابت اور نقل میچھ کے خلاف ہویا جس سے تو ہن وکھیر مقصور يالازم آتى بوربيرايك ناگزير على وتاريخي تجنث بهر بواس وتست پيش آتى بهر جب خلافت اور الموكبت كم ابين فرق والتياز بيان كياما تأسب اورخلافت ك الوكيت بي انتقال كاسباب والمتح سكيے بياستے ميں موان تحتم سنے اپنی ساز سمے بين مومغمات کی کتاب بيں معرف باره تيروسف اس بحث كى ندريكي مين حس سك ردين كما يون بركت بين مكمى عارسي مي اوريرسيا ميليتي ہی میلی مبادہی ہے۔ اس بیے اس رق وکد کا جواب وسینے سے کیے تمیم کم کی کسی مذکب تغییل والمناب سے کام لیتا پڑا ہے اور امیرمعاوی کے متعلق جو کچدعلمائے ملعن نے لکھا ہے مجبورًا اس سے مینداجزارنقل کرنے ٹرسے میں۔ آج کل افراط وتفریط کا دُور دَورہ سبے۔ ایک طرف اگرمحابر كرام مصصوم ومحفوظ موسف كا اختراعي عقيده دمنع كيا مار باسب تو دوسسرى طرحت اس كالمجى خدمشر سب كرنيعن لوك جائز مدودست تنجا وزكرسك اميرمعا وينج سك مشرون معابیت اور آب کی دمنی خدمات کونظرانداز نرکردین اور آپ کو بالسکل دنیا کے مام بادشاہوں اور فرما نرواؤں پر قیاس نرکرلیں۔ اس سیے ہیں بیابتا ہوں کہ معفریت معاویہ سے بیند محامد و مناقب کے بیان ہراپی بحث کا خاتمہ کروں۔

یہاں پہلے یہ واضح کر دینا ہمی مناسب ہے کہ مولانامودودی نے آگراپی کتاب ہی معنرت معا دینے کے فعنائل کی تفصیل دردی نہیں کی تواس کی ومبریر نہیں سے کرانہیں ای فعنائی کوتسلیم یا

ببان كرينے سے انكار ہے۔ اسى طرح آگر انہوں نے حصنرت معاويّ کے كئے من پر اظهارِ نقد و انتمالات ك بهد، تواس كامطلب بمي ينهي بهد ككسي صحابي دمول كي ذات كوخدا تخواست مطعون كبامياسية. اس سے برمکس حقیقت یہ ہے کہ منطل فت وطوکیت کوئی میرت وسوائح یا تاریخ کی الیسی کمتاب نہیں ہے میں اُس دورے سارے واقعات بیان کرنے مقصود موسنے، بلکاس کا امل موضوع چونکه صرون وه واقعاتی و تاریخی کپی تظریسیان کرناسهے جس کے تحمت خلافت را ترده کا دُور ختم مور اور ملوكيت نے اس كى مگرنى ، اس سيے اس بحث ميں ناگزير طور پربعض ان محل نظر افعال بى كا ذكراً ياسب جوائ نبريكا باحث سبنه انواه ان كامىدودكسى صحابى سيم واسم ياغير صحابى سے یعن موموع میں محابر کرام سے مناقب کا بیان موقع محل کے لحاظ سے منروری نرمود کال ان کے عدم ذکر کا مطلب عدم اعترات نہیں ہوتا۔مثال کے طور برئس متعدد المئر است ا قوال نُعَلَى كرچكا بمول جنهوں سنے قصل بالىيىن والشّا بدكى كمبت يں اميرمِعا ويُرْسكے فيصلے كوپڑمت کہاہےاوروہاں ان سے مناقب کا کوئی وکرنہیں کیا۔ کمیا کوئی عنلمنداس سے یہ تیجہ افاد کرسکتا ہے کہ پرمعزات امپرمعا دیم کے فعنائل کے شکریتے صرف ان کا تخطیری کرنا چاہتے تھے۔ ۲ بهم بری اس ومناحت سے کسی صاحب کویہ فلط فہمی میں میں کہمولا نامود ودی کی کتاب فصناکی معاویم کے ذکرسے بالکل می خالی ہے۔ وہ مند سے آخری مکھتے ہیں :

معنوت معالیہ کے مملد ومناقب ابنی جگر بہیں۔ ان کا خرب محابیت میں واجب الاحرام ہے۔ ان کی برخدمت میں ناقابل انسکار ہے کہ انہوں نے میں واجب الاحرام ہے۔ ان کی برخدمت میں ناقابل انسکار ہے کہ انہوں نے مجرسے دنیا سے اسلام کو ایک حجند سے تلے مجمع کیا اور دنیا ہیں اسلام کے فالیس میں دنیا وہ و مربع کر ویا ۔ ان پر بوشخص معن طعن کرتا ہے، وہ بلاش بر فائن کرتا ہے، وہ بلاش بر فائن کرتا ہے ۔

ايك ك الغاظ يدين:

اللهم اجعله هاديا مهدتيا وإهدبه

"اسك الشرمعا ديركو برايت دينے والا اور برايت باسف والا دريخ برايت بنا "

دوسری مدیت بی صرف آخری حقد دعا کا آیا ہے۔ ان بی سے بہی صدیث کو آگا تر بذی سے میں صدیقی صدیث کو آگا تر بذی سے محص خریب اوردوسری کو غریب کہا ہے۔ اگر بران کی سند میں ضعف ہے گریدا ما و بیث موضوع و مکذوب بہر مال نہیں اوران سے امیر معاویے کی منقبت کا استدلال بالسکل درست ہے۔ ان ا ما دیث سے بدالجمن می بیش نہیں آئی جا ہیئے کہ صفریت معاویے ہی میں اسس دعا سے بدان معاویے ہی بیش اس دعا کا تحرہ میں اسس دعا سے نبوی کے بعدان سے غلطیوں کا معدور کیسے ہوسکت ہے اس دعا کا تحرہ و بہ ہے کہ بیشیت جموی امیر معاویے آپنی زندگی ہیں ہدایت یا فقہ سے اور آپ جس نظام محکومت کے مربر را ہ بیٹیت جموی امیر معاویے آپنی زندگی ہیں ہدایت یا فقہ سے اور آپ جس نظام محکومت کے مربر را ہ سے خطابی امی ان سے نبول ہی اور ان سے معنی خطابی ہی مرز د دو سرے معام کرام سے تی بی ایسی دعائیں منعول ہیں اور ان سے معنی خطابی ہی مرز د ہوئیں دیا ہے۔

یہ بات ہی تاریخ دربرت کی کی بوں سے تاہت ہے کہ امیرمعاوی کانپ وسی سفے ۔

بین مورخین کا بیان ہے کہ امیرمعاوی کا تیصعت بھی سفے اور بین کے نز دیک امرار وطوک سے ہے ہوضو و کی بہت ہے اور بین کے بین مورخین کے دونوں بین سے ہوبات میں مصح ہو، اس سے مہرمال یہ وامنے ہے کہ امیرمعا و ہی ہی آخصو کر کا گی اعتما دواطمینان تھا۔

بی مرح می السّرطیر دستم کا ہرارشاد گرائی بھی بنی ہروی ہوتا کھا یا وہی کے مطابات ہوتا کھا الا بیر کہ بنی کرمے می السّرطیر دستم کا ہرارشاد گرائی بھی بنی ہروی ہوتا کھا یا وہی کے مطابات ہوتا تھا الا بیر کہ کسی دوسری وی سے ذریبے سے اس میں تبدیلی واقع ہو۔ بھرالیسی مراسلت تو اتنی نالاک اور داداد مردی وی سے کہ جرش خص کے بارسے میں ذرہ ہرا برہی خلش ہو، اس کی تحویل میں الباکا کہ نہیں دیاجا سکتا یں صفرت معادیہ سے اس محتمل ہرگز کوئی الیسی بات ان کا شدید ترین مخالف و نامیر میں ہو اس کا شدید ترین مخالف و نامیر میں تعالیت و نامی میں الباکا کا مقدم دادی میں تسابل برتا ہو یا کوئی راز کی بات کہی افضا کی ہو۔ میں مجتنا ہوں کہ آئی برد یہی الیک بات کہی افضا کی ہو۔ میں مجتنا ہوں کہ آئی بین ایک بات کہی افضا کی ہو۔ میں مجتنا ہوں کہ آئی بی ایک بات میں المین ذمہ دادی کا آپ برد ڈالا میا نا اور کھراس بار کا باصس طریق متحل ہونا، مرون میں ایک بات کہی ایک بات میں ایک بات کہی ایک بات کہی ایک بات میں ایک بات کہی ایک بات میں ایک بات کہی ان نا اور کھراس بار کا باحس طریق متحل ہونا، مرون میں ایک بات کہی ایک بات کھی افسان ہو دی کا ایک بات کہی ایک بات کہی ایک بات کہی انہ کہی ایک بات کہی ایک بات کہی دور اس بار کا باحس طریق متحل ہونا، مرون ایس ایک ایک بات کہی دور اس کی ایک بات کہی ایک بات کہی ایک بات کی دور اس بار کا باحس طریق متحل ہون اس کو کا اس بار کا باحس طریق متحل ہون اس کی دور ایک بات کی دور اس کی دور ایک بات کی دور اس کی دور اس کی دور کی اس کی دور ا

اميرمعاوين كي منظيم فنيلت ومنعبت كالبوست بم بنجاتى -

میرجهادنی بیس الله الدری داه یس کفارس الزامویی که که دسا الفترا و یس کفارس الزامویی که که دسا الله و الله یس کامیرمها و یسائیون که خود و میشی یس درون می الله طیر دسلم که میست می نزات که به الدوی می ایرون می میسائیون که خطاف میروی الکوشن که به به میشد آب نے معرف الا که میسائیون که میسائیون که به ایرون که به میشاند کواس کا موقع تهیں دیا که وه مسلما فون که باہی قتال سے قائدہ الماکر کلم الد به ومیائی و بلکر آب میسائید کارون کو المی الله الله با آب میسائید کری کری المی بی الا المی میسائید کری المی الله با آب میسائید کری میسائید و در مست می کوی الدون کی المی کارون که کا دور در میسائی دور میسائی کری الدون کی اکامی که ایست می دور میسائی کارون که دورت و میسائی که کارون که دورت و میسائی که خودا در بور سے بی جوابوں کے مال کا میسائی کا دورت و میسائی کا میسائی کارون کارون کو دورت و میسائی کارون کارو

هواول الملوك وخيرالملوك

مد وومسلما فون مين ميليد بادشاه سف مكر بادشا بون مين معي بهتر مقدي

اسی چیزی طرف موانا مودودی نے بنی کتاب (منفرای) بین انتمارہ کیا ہے کہ مسلمہ بھی شہادت عقائی تک تواملای مکومت اپی بہترین صوصیات کے مان مبلی دہی ہے کمران مرادی صوصیا کان ترمشانہ میں مباکر ہؤ ہے۔ بعیب امیرمعا دیڑکا انتقال ہُڑا ہے۔

### محلّ فلرافعال پرندامت

مصرت اميرمعادين<u> كيم حمل نظرافعال كا ذكر مناانت والوكيت" بن سهدانها</u>ي بالثربين معترات سفے لسبيراجتها دانت ثابت كرنے كى كوشش كىسپري برابيرمعا ويردخ حندان الرايورموں محے ليكن اس كى كوئى شك بنيں ہے كراجن ودرسے امحاب نياس الے سياخرة ون كياب ادران كامول كوخطلت أبتهادى كيم است محين خطا قراد وإسب بلكران بر كبت كرستة بوسنة تنعيدى المازيمي اختيادكيا سبع - بددونون كرده إلى منت سيم بي اوداكر ببها فراتي اسينتي مي والأبل الماسيرة دومرسا كروه كاموقعت يمي وزن ودميل سيتبي نهين بسب مثال كيطورير الرمعنرت عليظ اورمصريت معاديظ بابمي قبال مي دونول مجتبدي توكير بموال پریز بوتاسے کرمجتبر فیرمسائل توبایی مذاکرات اورلسانی مجادلات سے سطے ہوسنے یا برئیں ، ان میں تلوار کا استعمال طرفین میں سے کسی ایک یا دوسرے یا دونوں کے بیے کیے مائز ہوسکتا ہے اکیاکتاب ومنت میں سے اس کے تق میں کوئی محکم دمیل پیش کی مبا مكتى بهي كرمي اجتهادى امورين مجتهد يخطى اور مجتهد يمعيب دونوں ما بحدين ان بي اجتهادي ا خملًا من كو ہر فریق بر درشمشیر مل كرستے ہيں عن بجانب ہے ؟ امام ابوم بدالسُّر محد بن مرَّعنیٰ الیمانی بینهیں انٹھویں مدی سے مجتہدین میں شمار کیا ما تا ہے، وہ اپنی کتاب در ایٹا رالحق على الخلق» (مطبعه الأداب، القاسره ، شاسله ) مسيم معه به برحعنريت ملي<sup>ع</sup> اورمعنرت معاديغ بكه كے معاسطے میں تکھتے ہیں كرامام مادل سے الأسف والا عامى وآتم سے كيونكر بربغا وست وتعادى مسائل فروع سيع متعاق نهي سيد بمجر فراست بي ا

لیں الجتهد المعفوعنه یقاتل علی اجتهاده دیقتل دیهد دهدر الیسی الجتهد المعفوعنه یقاتل علی اجتهاده دیقتل دیهد دهد "جی مجتمد کی اجتهادی غلطی معامن سهد، اس سکه اجتهاد سکن طاحت قتال نهی موتا، داسے قتل کرد کے اس کا خوال معامن ہوسکتا ہے ہ

اسىمقام برانبولسنے بيمى بيان كياست كروہ اس كسنك پرائنى دوسسىرى كمات لوہ فالباسم

نى الذب عن سستّة الى القاسم » مِن تفصيلى بمِث كريمكم بين -

بركيين ميري كذادان كامقسودير به كداميرمعادي كيدين اعمال مثلا أب كا صنرت الي الم من المن الم الم الم يريدكو ولي عهد بنانا يا صفيط بجرية كوفتل كرنا، بداسيسكام ہیں کہ جن سے بارسے میں امست کا یہ اجماعی موقعت نہیں **ہے گرید کا می الان کے ساتھ ک**ے اسے یں داخل میں من پرشاد سے دنیا وا موت میں اجرد تواب کا وعدہ فرمایا۔ ہے۔ جمکرامس كربجائ ميمح ترموقعت يرسيع كهام يرمعا ويج قبل از وفات اسينے ان افعال پرتائر في نا دم موسته بن اور المترتعالى في النبي معامن فرما دياسه السيال سيك انشاراللرا فرت ين ان سے مواندہ نہ ہوگا اور انہیں وہی درجات ومراتب مامس ہوں گے ہوان سے دورسے اعمالِ س كا فروين من يربات من نوش متيدكي اورليب إوت كرمند ب سينها كهروايس بهل بمعي كلمه يجابول كرحصنرت على كي وفات برصغرت معاويٌّ كارونا بيرًا بت كرتاب كرآب في دوش پرلیٹیان ہوسئے ۔اسی طرح اپنی دفات سے وقت بعن کلمات ہج آپ نے ادا فراسسے ان سے يهم على بوتله بعد كمات تبل مجراني مادم وتأسُّف منه مثلًا ال منى ايك قول آب كما تواریخ ین منقول سے کہ محروض سے ساتھ میراسات اتیامت کوطویل ہوگا ۔ بعض دوسر سے اقوال ميں پہلے نقل کرچپکا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبب امیر معاویہ تصنرت عاکشہ ہوگئی خدمت یں پہنچے اور انہوں نے امیرمعادیم کو حضرت بجر سے معلیمیں طامت کی تو امیرمعادیج سنے استضفعلی ملافعیت کرسنے اور اُسسے حق کجانب ثابت کرسنے کی کوسٹیش نہیں کی مبیباکر آتے۔ كل بعن بيست گواه كررسهم بي ملكه آپ في معدرت وندامت كا رويانتهاركيا-امام ذبهي نے برئیرُ اعلام النبلاریں جہاں معنرت مجرُ بن عدی کے مالات بیان سیے ہیں وہاں مب سے بہلے ان سے محابی ہونے کی تصریح کی ہے یمپران سے قتل کا داقعہ بیان کرسنے سے بعد کمنے

وقده مراین هشام برسالة ماکشة وقده تنا و افقال یاامیر الهومنین: این عن ب عنکه حلم ابی سغیان - تنال غیبه مشلك عنی یعنی انه تلام - :Ų

واي بشام معنون والمنظ كابيقام الدكرامير معاديث كياس بيني تزمعنون جرئ الدمان كي بسام معنون والمينام كيف في الدرائي مين المين ا

دی جهدتی فرید کے متعلق بھی ابی توکی و فیرو کے والے سے ایر رساوی کا تول پہلے نقل کی بھا بھی اسے کو اگر نریدی جیت خالب نراتی تو ہیں احمدال اور میاز دوی اختیاد کرتا ہے یہ تو ل امام ڈ ہی نے ہی ہم برافغہاوی امیر معا وزیم کا ترجہ بیان کرتے ہوئے نقل کی ہے اِس کا معامدت معالم ہیں ہم برافغہاوی امیر معا وزیم کا ترجہ بیان کرتے ہوئے نقل کی ہے اِس کا معامدت معالم ہیں ہم کا بھول ہے کہ اس معالم ہیں ہم کا بھول ہے کہ اس معالم ہے تو ہو درجوع ہو والمی بھی اُسکتا تھا ہم ترکہ اس سے تو ہو درجوع ہو ماسے نوان کا تھا تھا ہم ہم اور ہم ہی کہ اور ہم ہو کہ اس معاملے ہوں اور ہم ہو کہ اور ہم ہوئے اور ہم ہوئے اور ہم ہوئے کہ کہ اور ہم ہوئے کہ اور ہم ہوئے کہ کہ اور ہم ہوئے کہ اور ہم ہوئے کہ کہ اور ہم ہوئے کہ کہ اور ہم ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ اور ہم ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ہوئ

قران بات کا مخت اخدش ہے کہ اوک تھے کا کرایسی اجتبادی منعلیوں کی ہروی کریں ہے بلکم ان کو بنیاں بنا کر اپنے ہیے اجتباد کا دائرہ وہیں سے وہی ترکریں ہے۔ اس وقت آخر بہائی ہیں کا بنا پہلی کو لیسے اجتباطات سے دوک سکیں ہے ؟ کیا ہم ان کا مُندا و مال ہے گا تاہم من ہے کرکر باخر درسکیں ہے کہ جھا پر کوام سے ہیے تو یہ کام دوا سخے اور موجب اجو د ٹواپ سخے مگر تم ادرے ہیا ہے تا دوا حدث وزد و عذاب ہیں ؟

فمزور روايات

اپنی مجد کوفتم کرنے کے ایر معاوی کی فغیلت یں ایک اور بات جی کی طرف اشارہ کو وینا مناسب سمجھتا ہوں ، یہ ہے کہ امیر معاوی کی فغیلت یں ایس اور ایر معاوی کا مربر اتنا پڑھا دیتے ہیں اور امیر معاوی کا مربر اتنا پڑھا دیتے ہیں اور امیر معاوی کا مربر اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ وہ نرمرون معنرت علی فی بلا معنرت الدیکر اور مربز سرے می او پنچا اور فائق تر فطراک نے گئے ہیں ۔ مثل اس می وان محدوق معاوی محافر الشرب میں ۔ مثل اس می وان محدوق معاوی محافر السال میں اور میر اس کے ہوا در دا وہ مولوی محافر السال میں اور میرت معاوی محافر السال میں اور میرت الجھا کی اس میں اور میرت الجھا کیا ہے۔ معاوی سے اور میرت الجھا کیا ہے۔ معاوی میں اور میرت الجھا کیا ہے۔ اور میرت الجھا کیا ہے۔ میں ایک میکھنے ہیں :

مدایک دوایت بی توبیان کک ہے کہ بی کریم سے معنرت ابو کمریم اور مسترت ورا کا کروونوں معنوات کوئی مسترت ورا کو کری کام میں منورہ کے سیے طلب فرما یا گروونوں معنوات کوئی مشورہ نہ دسے سکے تو ایک نے فرما با کرموا ویٹا کو با واور معاملہ کوان سکے مستورہ نہ دیا سکے رکھو کیونکہ وہ توی ہیں دمشورہ دیں سکے اور ایک بی رفاط مشورہ نہ دیں سکے اور ایک بی رفاط مشورہ نہ دیں سکے کا وی ایک بی رفاط مشورہ نہ دیں سکے کے اور ایک بی رفاط مشورہ نہ دیں سکے کا دی ایک بی رفاط مشورہ نہ دیں سکے کا دیں سکے کے اور سکے کا دیں سکے کا دیا گوری میں دیں سکے کا دیا گوری ہیں دیں سکے کا دیں سکے کا دیں سکے کا دیں سکھ کا دیں سکی کا دور سکے کا دیا گوری ہیں دور سکے کا دیا گوری ہیں دیں سکے کا دیں سکے کا دیا گوری ہیں دیں سکوری کا دور سکا کا دور سکے کا دور سکھ کا دیں سکوری کی کا دور سکی میں دیں سکوری کی دیں سکوری کی دور سکوری کا دور سکوری کا دور سکوری کا دور سکوری کی دور سکوری کا دور سکوری کی دور سکوری کے دور سکوری کی دور سکوری کا دور سکوری کی دور سکور

اگر اختصادی شوند به تا توی اس دوایت پرخص تنقید کرتا ۔ تا ہم بحاظ عرض ہے کہ یہ مدین منکر سے بعد تعریک کردی ہے ۔ مدین منکر سے مبیدا کرمیا حب مجمع الزوائد نے اسے درج کرنے کرے بعد تصریح کردی ہے ۔ ام پرموادی اصحاب شوری میں سے نہ تھے ۔ نبی کریم ملی النّہ طیر دسلم کے اصحاب شودگا می تصنرت الا کراہ وعریخ کا درم بہ میں میں زہبے ، حتی کہ متعدد مرتبہ ہے نے فرما یا کرجہ بیس مزموں گا تو ان دونوں سے مشورہ کرنا ۔ تمام اہل ملت نے جی کی سنست واجاع کو تعمومی مجمّت قراد دیا

ے- بھراس مدایت یں قرآن مجیدی جس آیت کی طرف امثارہ ہے اس کا تعلق مشورہ سے بہی اماده ادراى سے طق بلتے معاملات سے ہے۔ انوبدكيا بات بوئى كراميرما دير توى بي بشوره دیں سفتے اور ایجان ہی ، غلطم خورہ نروی سکے میٹورسے کا قومت سے کیاتعلق اور کیا محضرت جمارہ یا معشرت الوكود قوى الدابي مستنے وقعن تاريخوں ميں آيا۔ہے كرمعنرت جمزة كومعنرت على نے ببيت المال سكے اونٹ ج استے ديكيما تومعنريت عثمان شهر فراياكہ اميرالثونين عمرا القوى العمالير. موخوع اودب كئى دوايات كومناقب معاويش كطود يربيان كرنابهرملل الطائل سبد يميراس كجست ين الكليمن يحترب معاوية كاير قول حنودنوى بي نعول سبت كر" يادمول التري اسلام السنة سيرقبل مسلمانون سيرفسآل كرتائقاء اودمغمه ٢٢٧ يريكمعاسب كريم ديكيت بين كربدن امديخندق ادرفز ده مديبين البرمعادية كغادى ما نب سيد شركيب مزجوست ما لاتكراس وقت آب بوان ستقيريكيا محودا فشرف مهاميب يامحدتني معاصب بتاسكتة بين كربيب اميرمعا وينهى لبني تعريح كيمطابن ده اسلام لاسفرسے بہلے مسلمانوںسے فتال كرتے تنے توبعران دونوں مام وقع اميرمعاوي كوكب اوركيي ويكدلياكرده كغاد كالحرب سيرشرك جنك نهيل موست إيرونون بالين بيك وقت كيد مي ومكني بي إ

امام دہبی کی تصریحات

اب میں آخریں جا ہتا ہوں کو امام ذہبی کی جن کاب کا ذکر تیں نے اوپر کیا ہے ، اس کا تاہد ہا کو کردوں ۔ امام ذہبی امام ابن جمیہ کے اس کا تاہد ہا لخیر کردوں ۔ امام ذہبی امام ابن جمیہ کے ہم صراور ہم لی ابنوں نے ابن جمید کی منہا جا السندہ کی تعلیم المنتی کے نام سے کی ہے۔ وہ امام ابن تمیہ کے خاکر دہیں ، بلکم میم تریات یہ ہے کہ دو نوں ایک دو سرے کے طیور خوال میں سے ہیں ، لینی ایک دو سرے سے دو ایت معدیث کرتے ہیں ۔ مجرامام ذہبی کی فرق میں افران کی سے ہیں ، لینی ایک دو سرے سے دو ایت معدیث کرتے ہیں ۔ مجرامام ذہبی کی شخصیت اس اعتباد سے ہی اپنی مثال آپ ہے کہ انہوں نے جہاں ابن تمیہ کا بہت سے مواقعت میں ساتھ دیا ہے ، وہاں میمن امود ہیں اخراف میں کیا ہے اور دو نوں مود توں بین ابنوں اور دیگا نوں کے دار سے ہیں ۔ امام ذہبی امیر معادیۃ کا ترجمہ بیاں کو تے ہوئے ہیں ۔ امام ذہبی امیر معادیۃ کا ترجمہ بیاں کو تے ہوئے اسے امر فرہی امیر معادیۃ کا ترجمہ بیاں کو تے ہوئے اسے امر فرہی امیر معادیۃ کا ترجمہ بیاں کو تے ہوئے اسے امر فرہی امیر معادیۃ کا ترجمہ بیاں کو تے ہوئے اسے فرہی فرط تے ہیں :

معاوية من خياس الملوك الذين غلب عن لهم على ظلمهم ومسأ خوبرئ من الهنآت والله يعفوعنه -

مدمها دیج ال بہتری با دشا ہوں میں سے جی جے کا عدل ال سے ظلم کے فالب ہے۔ امبر معاویج کمزور بوں سے بری ندستنے جنہیں الترمعات فرائے گا م مجر کھنتے ہیں کہ معنریت معاویج سے خطبے میں فرایا:

انی میں زیرع قداست میں وقد طألت امر نی علیکم حتی مللتکم وملاتهونی ولایا تیکم بعدی خدومنی کیمان میں کان تبلی خدومتی -اللهم قدال جبت لقاءك ناحب لقائی -

«میری کمینی اب کفتے گئے ہے۔ میری امارت تم ہوطویل ہوگئی بیہاں تک کہ تم ہے۔ میری امارت تم ہوطویل ہوگئی بیہاں تک کرتم ہجر سے اور میرے بعد کوئی مجھ سے مہتر نہیں ہے گا ، اور میرے بعد کوئی مجھ سے مہتر نہیں ہے گا میں بیری کرتا میں ارمی میری طاقات ب میرکرتا ہوں ، تو تو کیمی میری طاقات ب سند فرط ہے۔

مجرامام ذہبی محصتے ہیں کرامیرمعا ویوسنے بزید سے کہا:

ان اخوت ما اخا ف شیخ عملته نی امراك - شهد ت دسول الله سلی الله علیه وسلم یومًا قلّد اظفاس و واخلامی شعری فجمعت دُ لك فاذامت فاحش به فعی وانفی -

می می می می می می می این دود می دمول استرمی ولی مهدی - کانون سه بو تیرے معاسلے می برا - ایک دوز می دمول استرمی الفید طیر وسلم کی خدمت میں حاصر مقا میب کرا کفنور می استرطیر دستم نے اپنے ناخی اور بال مبادک ترشوا استے ایش نے انہیں محفوظ کر لیا مقاربی جب میں مروں تومیر سے مشاور ناک میں برمترد کا ت نبوی میرود نا ہ

اس کے بعد امام ذہبی تکھتے ہیں کہ حب امیر معاوم کا انو وقت آیاتو پر مجا کیا کہ آپ کوئی ومیت کریں سکے ۔ فرمایا : الله ما الله ما المراد ترق واعدت عن الزكة وتياون بعد ملك من جديد من المريوع غيرك نعاوس الكال ملاهب - من جهل من لعرب عن المريوع غيرك نعاوس الملك ملاهب - من المريوع غيرك نعالم المريوع المراد المنظم المراد المن المراد المنظم المراد المن المراد المنظم المنظ

(ميرٌ اعليم النهور، بحررس، دادالمعادف المعرِّم عمره ١٠٠١ - ١٠١)

اسے ، المدّی طرح توا ہے سیے پایاں رحم وکرم سے صغرت امیر معاویہ دمی الشّر عذرہ سے بیتیا ددگان فرمان کا الشر عند اسے بیتیا ددگان فرمان کا اسی طرح تواسی دائم ، الم می المرائے ہے ہے مدوس ایگاہوں کو ہی معاوت فرما الاکوئی افری کا فری تھی مجہ سے ہوئی ہے توجیع بی درسول میں اختری کی درسول میل الشرعلیہ سے تیرسے اکٹری بی درسول میل الشرعلیہ دستے تیرسے اکٹری بی درسول میل الشرعلیہ دستے میں المرائے معالم سے میں المرائے معالم سے میں المرائے معالم سے محبت والعنت ہی کا میذ بر السینے دیل نا تواں ہیں دکھتا ہوں ۔ ان اصحاب ہی سے کسی سے مالات اسینے اندرق وبنین اندرق وبنین مہیں دکھتا ۔ والنو دعوانا ان العدم کا اللّٰہ دب العالم ہیں ۔